# اضاف مشده ایڈیشن



<u>این</u> مونیالکیاسی گھری ا



جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

\_\_\_ مظلمك مولانا مخيرً لكنبي كمن الله 672 تعداد \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ اگست 2012ء

ملنے کے پتے

**وَالْ اللِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ** 0321-4602218

www.ahnafmedia.com,www.alittehaad.org

markazhanfi@gmail.com,

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه | 3

#### فهرست

| ابتدائية:                                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| دين مصطفی صلی الله عليه وسلم کی عالم گيريت:                  |
| شاه ولى الله محدث دبلوى خفى نقشیندى رحمه الله المتونی 1176ھ: |
| وجه تاليف:                                                   |
| بانی فرقه بریلویه احمد رضا خان کا تعارف:                     |
| آپ کے خاندان کا تعارف:                                       |
| سعادت یار خان کی اولاد کا ذکر:                               |
| اعظم خان کی اولاد کا ذکر:                                    |
| يہ آصف الدولہ کون ہے؟:                                       |
| شيعه شاېان اودھ:                                             |
| ىلىلە نې:                                                    |
| آپ کے رنگ کی آب و تاب ختم ہو چکی تھی:                        |
| آپ درد گرده میں مبتلا تھے:                                   |
| آپ لاغر تھے:                                                 |
| آپ کی اکثر آنکھیں خراب ہو جاتی تھیں:                         |
| آپ کی ایک آنکھ کچھ دب می گئی گھی:                            |
| نظر کی کمزوری کی وجہ سے روٹیاں نظر نہ آئیں:                  |
| آپ کو اکثر درد سر اور بخار کی حرارت رہتی تھی:                |
| آپ کی کمر میں بھی درد رہتا تھا:                              |
| طبیعت انچی نہیں رہتی:                                        |

| APARTAL INTO THE STATE OF THE S | 4 P | ميه وله ويلويت پاک ومندكا تحقيقي جانزه ( |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|

| آپ کو نسیان مجمی تھا:                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| ایک وفعہ آپ کو طاعون کی بیاری لگ گئی تھی:                   |
| موصوف کے تعلیمی ادوار:                                      |
| مولانا احمد رضا خال کے اساتذہ کرام:                         |
| علم جفر کی تعلیم:                                           |
| شارول کا علم:                                               |
| اس وقت کی مشہور درس گامیں:                                  |
| علم لدنی کا دعویٰ:                                          |
| تين برس کی عمر ميں فصيح عربي ميں گفتگو:                     |
| نظر کی هفاظت:                                               |
| چه سال کی عمر میں فصح تقریر:                                |
| 13 مال كا "ننها مفق":                                       |
| يچاس کتابين زير مطالعه:                                     |
| مولانا احمد رضا اور مدرسه بریلی کی علمی هیشیت:              |
| کھڑے ہو کر سبق بڑھانا:                                      |
| آپ کی منطق وانی:                                            |
| واسطه مصطلحه الل حكمت:                                      |
| مولانا احمد رضا خال کے بارہ نکے گئے:                        |
| مولانا كا علمى حلقوں ميں تعارف:                             |
| امام ابو بوسف اور امام محمدر حمجااللہ کی برابری کا دعویٰ:61 |
| شیعہ کتا بوں سے بے خبری:                                    |
| حدیث کے دوسرے علاء کی طرف رجوع:                             |

| - | 5 | يهجش فرقه بريلويت پاک ومندکا تحقيقي جائزه ( |
|---|---|---------------------------------------------|
|---|---|---------------------------------------------|

| (       | 63                        | خواب میں درسی خدمات:           |
|---------|---------------------------|--------------------------------|
|         | 65                        |                                |
|         | شان:                      | اعلیٰ حضرت کے پیرؤں کی علمی    |
| ,       | ہاں سے آ گیا؟             | ان جہلاء میں یہ مشنری ولولہ کہ |
| ,       | نه علي:                   | مولانا احمد رضا خاں کے مناظرا  |
|         | ين:                       |                                |
|         | 74                        |                                |
|         | بت:                       |                                |
|         | ، نہیں:                   |                                |
|         | 75č                       |                                |
| $ \cup$ | 77                        |                                |
|         | يه وسلم کی زيارت نه هوئی: |                                |
|         | 78                        |                                |
|         | 78                        |                                |
|         | ے بند ٹوٹ گیا:            |                                |
|         | 80                        | _                              |
|         | 81:                       |                                |
|         | 81                        |                                |
|         | ر علی خان کا شعر:83       | ···•                           |
|         | 85                        |                                |
|         | 85::                      |                                |
|         | بن لذت لينا:91            |                                |

| فرقه بريلويت پاک ويند کا انحقيقي جائزد ( 6 ) |
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

| فخش کلامی کے ساتھ بدزبانی بھی:                             |
|------------------------------------------------------------|
| ندوة العلماء لكھنؤ كے خلاف بد زبانى:                       |
| دیگر بر ملوی علماء کی بدزبانی:                             |
| مولانا احمد رضا خال کو مدینه منوره میں علم جفر کی تلاش :   |
| اولاد، ثنا گرد، خلفاء:                                     |
| صاحب زادگان اور صاحب زادیاں:                               |
| تلانده اور خلفاء:                                          |
| تصانيف:                                                    |
| احمد رضا كا فقتبي مقام                                     |
| اقسام احكام شرعيه كى تعريفات ميں كى:                       |
| ىت موكده:                                                  |
| ست غير موكده:غير موكده:                                    |
| فاضل بریاوی کے فناوی کی حقیقت:                             |
| مامیه ناز علمی مسئله!، فاضل بریلوی کی علم حدیث میں کمزوری: |
| ماييه ناز تحقيق كا حال، تقبيل ابهامين:                     |
| فاضل بریاوی کی اصطلاحات حدیث سے بے خبری:                   |
| فاضل بریلوی کی اصول حدیث سے ناواقفیت کی تشر تک:            |
| آ گھوں کے بارے میں ایک حدیث:                               |
| محدثین و فقبها کا ضعیف حدیث سے استدلال کا قاعدہ:           |
| فاضل بریلوی کی مبالغه آرائی اور فریب دہی:                  |
| فاضل بریلوی کی ایک اور نادر شختین:                         |
| فتوے کی نقل میں علمی خیانتیں:                              |

| - | 7 | يها و فرقه بريلويت پاک واند کا تحقيقي جائزه ( |  |
|---|---|-----------------------------------------------|--|
|---|---|-----------------------------------------------|--|

| كنز الايمان فى ترجمة القرآن                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ثنان میں گنتاخی:                                 |
| عَلَّهَهُ الْبَيان كَ ترجمه مِين تَصرف:                                      |
| اعظمی صاحب کے تقابلی جائزہ میں خیات:                                         |
| حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مولوی احمد رضا کی عجب کارستانی:185          |
| فتاوی رضوبیه کی 12 جلدوں کی حقیقت:                                           |
| مولانا احمد رضا کو فقہی حوالے غلط دینے کی عادت تھی:                          |
| بریلویوں کے عقیدہ حاضر و ناظر کی علمی تنقیح :                                |
| بعض بریلوی علماء کا عقیدہ تھی ہر جگہ حاضر و ناظر بالوجود الموجود کا نہیں:270 |
| آنحضرت صلى الله عليه وتملم كا اپنے ليے لفظ غائب كا استعال:                   |
| فرقہ بریلوبی کے مئلہ مخار کل کے متعلق عقائد                                  |
| مئلہ نور و بشر میں فرقہ بریلوبیر کے عقائہ                                    |
| مسلمان كهلانے والوں كا نيا الحادى عقيده:                                     |
| عيمائيوں اور مسلمانوں ميں واضح فرق:                                          |
| سابیہ نہ ہونے کے متنابہ سے مفالطے میں نہ پڑیں:                               |
| حضور صلی الله علیه و سلم کی بشریت کا بیان:                                   |
| حضرت خاتم النهيدين صلَّى الله عليه وسلم كا حضرت آدم عليه السلام سے تسلسل:    |
| 338                                                                          |
| انمیاء کو بشر کہنے کے دو بیرایوں میں کھلا فرق:                               |
| کیا پنیمبروں کو بشر کہنے والے کافر ہو گئے تھے؟                               |
| بشریت انیان کے مغنی میں:                                                     |
| انباء کی بشریت کی تیسری تھلی شہادت:                                          |

| - | 8 | يهم ولويت پاک واند کا تحقيقي جائزه ( |
|---|---|--------------------------------------|
|---|---|--------------------------------------|

| ~ <b></b> | 9 | يها و فرقه بريلويت پاک واند کا تحقيقي جائزه ( |
|-----------|---|-----------------------------------------------|
|-----------|---|-----------------------------------------------|

| شیطان کو مقیاس بنانے کی گتاخی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیغمبر شیطان کی زد میں (معاذ اللہ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت آدم علیہ السلام کی توہین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت ابراتيم عليه السلام كى تومين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز سے مشابہت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مشابہت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بریلویوں کا گستاغانہ عقیدہ پنجبر شکاری کی ادا میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خواجہ غلام فرید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور حضرت معين الدين كي صورت مين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کمالات شیخ جیاانی رحمہ اللہ میں:414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضور صلی الله علیه وسلم کی امامت کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضور صلی اللہ علیہ وسلم جم پاک سے تشریف لائے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی خلافت پر طنز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بریلویوں کے نزدیک احمد رضاکا مقام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مولانا احمد رضا خال كا عقيده حيات من المناه |
| حضرت پیران پیر کا بچایا ہوا روابها گجرات میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كياحضور صلى الله عليه وسلم مومنين مين داخل نهيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صحابه کرام کی برابری کا دوعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت صدایق اکبر رضی الله عنه کی برابری کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت عثمان غنی رضی الله عنه پر طعن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صحابہ رضی اللہ عنہم سے برتری کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ~ <b>~</b> | 10 | ويت پاک ولندکا تحقيقي جائزد ( | [فوقه بريل | <b>)</b> |
|------------|----|-------------------------------|------------|----------|
|------------|----|-------------------------------|------------|----------|

| 4   | صحابی رسول حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه کی گتاخی:23              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ام المومنين حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها كى ثنان ميں گستاخى:26          |
|     | بریلویوں کے ہاں یہ معمولی غلطی ہے:                                        |
| 4   | حدائق بخشش حصه سوم كا تعارف:                                              |
|     | توبه کی بات کب اٹھی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|     | حضرت ام المومنین کی ثنان میں ایک اور گنتاخی:                              |
|     | جميع امبات المومنين كى ثنان ميں گتا فى:                                   |
|     | مولانا احمد رضا خان شیعیت کی آغوش میں:                                    |
|     | اولیاء کو شیطان سے ملانے کی گتاخی:                                        |
|     | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                     |
| (1) | ۔ ۔ ۔ اولیاء اللہ کے لیے گدھے کی مثال لانا:                               |
|     | <br>غيب کى بات جاننا کوئی درجہ کمال نہيں:                                 |
|     | ۔                                                                         |
| _   | یات کا ہے۔<br>اولیاء اللہ پیلوانوں کے اکھاڑے میں:                         |
|     | دیا عدمہ بردوں کے معاملے میں:<br>اولیاء اللہ' خدا کے ساتھ اکھاڑے میں:     |
|     | ر ہے ہے۔<br>ہر وقت مرید کے بیاس ہونا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | ہر جات کریے ہے ہی خوات ہے۔<br>پیر کا قبر میں آنا:                         |
|     | ریر کا ایر کا ہے۔<br>ولی عارف زوجین کی خلوت کے وقت مجھی سامنے:            |
|     | رق فارت کورٹ کو کی کے کہ اس کا مطابقہ میں ہوجود ہوتے ہیں:46.              |
|     | حفرت شنخ سر ہندی کی شان میں گتاخی:                                        |
|     | عالت سكر مين غلطيان:                                                      |
|     | عات سرین خلطیان:                                                          |
| 4   | على ميلاو كرنا                                                            |

| 🚅 ( فوقه بريلويت پاک واند کا تحقيقي جائزه ( 11 🕽 🗫 🚅 |
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|

| س ميلاد كا باني:                                           | مجا  |
|------------------------------------------------------------|------|
| ماد پر سب سے پہلے کتاب لکھنے والا:                         | ميا  |
| بر ميلاد النبى كا بانى:                                    | عيا  |
| ہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا بانی:455      | عيا  |
| سرين، محدثين، فقباء اور علمائے امت کی نظر میں:             | مف   |
| ر خفی کے حوالہ جات                                         |      |
| مین کے بارے میں بریلوی مذہب:                               |      |
| لانا احمد رضا خال کی ایک پیش گوئی:                         |      |
| به حقیقی بیت الله نمین                                     |      |
| ت الله كا مجرا كرنا:                                       | بين  |
| ) پور سیدال کو مدینہ شریف کے برابر قرار دینا:              |      |
| یلی کو مدینہ شریف کے برابر قرار دینا:                      |      |
| ن کو مدینہ کے برابر لانے کی کوشش:                          | ملتا |
| يور بإكتان علامه اقبال بريلويوں كى نظر ميں:                | مص   |
| مَ اعظم بريلويوں کی نظر ميں:                               | قار  |
| مَهُ اعظم بریلویوں کی نگاہ میں مرتد اور خارج از اسلام ہیں: | قار  |
| م لیگی حضرات بریلویوں کی نظر میں:                          |      |
| _ ِ پاکتان بریلویوں کی نظر میں:                            | ملك  |
| لم لیگ کے مقاصد اور اس میں شرکت کا حکم:                    | مس   |
| لم لیگ؛ کانگریں سے زیادہ مضر ہے:517                        |      |
| لم لیگ کا ماضی اور حال کیسال ہے:                           | مہ   |
| لم لیگ کی مخالفت کرنا فرض ہے:                              | مس   |

| -             | مير الرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 12                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 521           | بریلوی علماء تحریک پاکستان سے علیحدہ رہے:                                             |
| 521           | مسلم لیگ بر ملوی علماء کی سخت مخالف ہے:                                               |
| 522           | بریلویوں کا طریقہ کار لیگ کے مقابلہ میں کیا ہونا چاہیے؟                               |
| 525           | حضرت مولانا شاه محمد اساعيل رحمه الله شهيد كى تكفير:                                  |
| 529           | ڈپٹی نذیر احمد غیر مقلد، مولانا بش <sub>یر</sub> قنوبی غیر مقلد کی <sup>تک</sup> فیر: |
| 529           | مولانا ثناء الله امر تسری غیر مقلد کی تکفیر:                                          |
|               | علامه شبلی نعمانی کی تکفیر:                                                           |
| $\overline{}$ | علامه شبلی نعمانی ‹‹صلح کلیه لیڈر'' ہیں:                                              |
|               | فرقہ ''صلح کلیہ'' اور اس کے لیڈر کافر ہیں:                                            |
| 533           | مولانا آزاد سجانی پر کفر کا فتویٰ:                                                    |
|               | مولانا عبدالماحِد بدايوني كي تكفير:                                                   |

544.....

شغل تكفير .

| 🚅 فرقه بريلويت پاک واندکا تحقيقي جائزه ( 13 🕽 🗫 🚅 |
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

| مجلس احرار اسلام کے ارکان اور دیگر سایتی کیڈران کی تنگفیر556                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| شاہ ابن سعود اور عام نحبری مسلمانوں کی پرزور تکفیر:                            |
| فرقہ بریلویہ کی طرف سے ممانعت کج کا فتوکا:560                                  |
| پاک بھارت کرکٹ میخ دیکھنے والے سب کافر ہیں:563                                 |
| بریلوی مولویوں کی انگریزوں سے وفاداری:                                         |
| مولوی فضل امام کی رشوت کی بنا پر معطلی:                                        |
| مولوی محمد صالح بن شخ محمد ارشد خیر آبادی:                                     |
| مولانا فضل الرحمن بن مولانا فضل امام خير آبادي:                                |
| مولوی منثی فضل عظیم بن مولانا فضل امام خیر آبادی:575                           |
| مولانا فضل حق بن مولانا فضل امام خير آبادي                                     |
| برکت علی خان' مولانا فضل امام خیر آبادی کے حقیق بھانجے:576                     |
| مولانا فضل رسول بدايوني                                                        |
| مولوی فضل رسول بدایونی کی انگریز نوازی:                                        |
| مولانا غلام حيرر                                                               |
| مولانا فضل حق خیر آبادی                                                        |
| مولوی فضل حق خیر آبادی اور انگریزی ملازمت:592                                  |
| مولوی فضل حق خیر آبادی کے مشاغل:593                                            |
| شطرنج اور زر کے متعلق حکم:                                                     |
| مولانا احمد رضا کا فتویٰ شطر نج کے متعلق:                                      |
| مولانا فضل حق خير آبادی اور کالا خضاب:595                                      |
| مولانا احمد رضا کا فتویٰ کالے خضاب کے متعلق:596                                |
| ۔<br>واقعہ ہنومان گڑھی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کی انگریز سے خیر خواہی:.599 |

| · 14            | ئى جائزد 🕴 | وبندكا ثحفية | لويت پاک | فرقه بري  | ) <b>1</b>   |
|-----------------|------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 14 <b>کھی</b> ر | نی جائزد ( | ولندنا يحليه | لويتان   | ووقه بودٍ | <i>-</i> 73- |

| فتوی جباد اور مولانا فظل حق خیر آبادی                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| مولانا فضل حق كا عدالت ميں بيان:                                      |
| مولانا فضل حق کے صفائی کے گواہوں کے بیان:                             |
| مولانا فضل حق خیر آبادی کو سزا:                                       |
| مولانا فضل حق کی رہائی کے لیے درخواست:                                |
| مولانا فضل حق کی رہائی کے لیے وزیر ہند کے نام درخواست625              |
| در خواست بنام وزیر مبند:                                              |
| مولانا عبدالحق خير آباديمولانا عبدالحق خير آبادي.                     |
| مولانا عبدالحق دربار قيصرى ميل                                        |
| مولانا عبدالحق خیر آبادی کو انگریزوں سے وظیفہ بھی ملتا تھا:           |
| مولانا فضل عظیم خیر آبادی                                             |
| نواب سید کلب علی خال رام پوری                                         |
| نواب كلب على خال كا مذب:                                              |
| مولانا احمد رضا بریلوی کی نواب کلب علی خال سے ملاقات:                 |
| نواب كلب على خال كى مند نشيني:                                        |
| دربار قیصر کی اور نواب صاحب کے مراتب و مناقب میں ترقی                 |
| نواب کلب علی خال کے انگریزوں سے وفاداری اور خیر خواہی کے اور کام .648 |
| مولانا رحمان علی(موکف تذکرہ علائے ہند فارسی)                          |
| پیر سید جماعت علی شاه علی پوری:                                       |
| انگریزی ڈ گریاں ناموں کے ساتھ لکھا کرو:                               |
| ماخذ وم الجع                                                          |

# مي و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 15 كي من الله الرحمن الرحيم

#### ابتدائيه:

الله تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضراتِ انبیاء علیهم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے اور سب سے آخری نبی سید المرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ السلام تک جتنے صاحبِ شریعت پنجیمر آئے وہ ایک ایک قوم یا ایک ایک علاقے کے نبی ہے۔ مگر امام الانبیاء آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو عالمگیر نبوت سے نواز کر رحمۃ للعالمین بناکر بھیجاگیا۔

# دين مصطفى صلى الله عليه وسلم كى عالم كيريت:

چونکہ آپ کا دین عالم گیر تھااس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسر کی کو خطوط ککھے۔ روم ،شام ، یمن کی فتح کی پیش گوئیاں فر مائیں اور وہ سب پور کی ہوئیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی بھی فر مائی:

«يكون هن» الامة بعث الى السند والهند.»

'' یہ امت سندھ اور ہند پر حملہ کرے گی۔''

(مسند احمد ج2 ص369)

چنانچہ 92 ھ میں محمد بن قاسم ثقفیٰ تابعی رحمہ اللہ کی سر کرد گی میں اسلامی فوج سندھ پر حملہ آور ہوئی، 95ھ تک سندھ مفتوح ہو گیا۔ اسی طرح

www.ahnafmedia.co

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 16 كيس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے غزوہ کا بھی ذکر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

عِصَابَتَانِمِنُ أُمَّتِي أَخْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغُزُو الْهِنْ لَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْن مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

(نسائي ج1 ص63، ومسند احمد ج2ص229)

''میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فر مادیا۔ ایک گروہ جو ہند پر جہاد کرے گا۔ دوسراجو علینیٰ بن مریم علیہاالسلام کے ساتھ ہوگا۔''

چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق 392ھ میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو فتح کیااور یہاں اسلامی سلطنت قائم فر مائی۔

یہاں جتنے بھی مسلمان خاندان حاکم رہے، چاہے وہ خاندانِ غلامان ہویا خاندانِ غوری، خاندانِ خلجی ہویا خاندانِ سادات، خاندانِ تغلق ہویا خاندانِ سوری، یا خاندانِ مغلیہ بیرسب کے سب کے اہل السنت والجماعت حنفی تھے۔ اس طرح اولیاء کرام میں سید علی ہجویری رحمہ اللہ 565ھ بھی اہل

(كشف المحجوب ص86)

الغرض 589ھ میں سلطان معز الدین سام غوری آئے اور و بلی تک سلطنت پر قابض ہو گئے اس وقت سے لے کر مجد دالف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمہ الله ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تک اہل السنت والجماعت اور فرقہ بریلویت کا اتفاق ہے۔ یعنی گیار ہویں صدی تک۔

www.ahnafmedia

# مي و فرقه بريلويت باك ومند كا تحقيقى جانزد ( 17 كي مند) الله المتوفى 17 كي مندكا تحقيقى جانزد ( 17 كي مند) الله المتوفى 1176 هـ:

ابل السنت والجماعت حنی دیوبندی ان کو ہندوستان کے مایہ ناز محدث، مفسر، جامع معقول و منقول اور عظیم صونی، مصلح اور بار ہویں صدی کا مجد د مانتے ہیں اور ان کو حنی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب مقلد اور حنی شے جیسا کہ انہوں نے خود اپنے قلم سے تحریر فر مایا ہے۔ یہ تحریر خدا بخش لا تبریری میں صحیح بخاری کے ایک ننخ پر ہے جو حضرت شاہ صاحب کے درس میں رہا ہے۔ اس میں آپ کے ایک تلمیذ مذکور میں آپ کے ایک تلمیذ مذکور میں آپ کے ایک تلمیذ مذکور فر سے وال 1159ء کھی ہے۔ جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا کھا ہے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک باتھ سے اپنی شدامام بخاری رحمہ اللہ تک کھی کر تلمیذ مذکور کے لیے اجازت سے جدیث کھی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یہ کلمات کھے۔

العمرى نسباً الدهلوى وطناً الاشعرى عقيدةً الصوفى طريقةً الحنفى عملاً والحنفى والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والكلام ... 22 شوال 1159هـ

اس تحریر کے نیچے حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ نے ہیہ عبارت کھی کہ '' بے شک ہیہ تحریر بالا میرے والد محترم کے قلم کی لکھی ہوئی ہے۔'' اسی نسخہ مذکورہ پر ایک تحریر اور بھی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شاہ عالم نے ایک عالم ثحمہ ناصح کو مامور کیا تھا کہ نسخہ مذکورہ کو اول سے آخر تک حرکات لگا کر ''معرّب''کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسابی کیا اور دوسرے تھیج

#### ميه و الله برياد يت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 18 كيم

ننخہ سے اس کا مقابلہ کر کے تقییم بھی گی۔ تحریر مذکور کو مولا نااحمد رضا بجنوری نے دالخیر الکشیر ''کے مقدمہ عربیہ میں بھی نقل کر دیا تھا۔ جو مجلس علمی ڈا بھیل سے 1353 ھیں شائع ہوئی تھی۔

(مقدمه انوار الباري)

اس تحریر سے آپ کا حفی ہونا واضح ہے۔ فرقہ بریلویت کے بعض حضرات آپ کو وہابی خجدی کے جیں اور آپ کے مشن کو محمد بن عبدالوہاب خجدی کی تحریک سے جوڑتے ہیں۔ مزید آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جیسا کہ فرقد بریلویت کے اکابر میں سے مولانا فضل رسول بدایونی نے اپنی بعض کتب میں آپ پر تنقید کی ہے اور فرقہ بریلویت کے اصاغر میں سے فرقہ بریلویت کے مشہور مناظر مولانا محمد عمر اچھروی نے مقیاس حفیت میں آپ پر تنقید کی ہے اور ان کے علاوہ تھیم محمود احمد برکاتی صاحب نے، مولانا عبدالرحمٰن پانی پتی کی کتاب، کشف الحجاب پر جو مقد مہ لکھا ہے۔ اس میں بھی شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور تراجم قرآنی کا نقابی جائزہ جو 'درضاء المصطفیٰ ''کرا چی والے نے لکھا ہے اس میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور تراجم قرآنی کا نقابی جائزہ جو 'درضاء المصطفیٰ ''کرا چی والے نے لکھا ہے اس میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور مفتی اقتدار علی نے تنقیدات علی مطبوعات میں میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور مفتی اقتدار علی نے تنقیدات علی مطبوعات میں میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور مفتی اقتدار علی نے تنقیدات علی مطبوعات میں میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور مفتی اقتدار علی نے تنقیدات علی مطبوعات میں میں شاہ صاحب پر تنقید کی ہے اور مفتی اقتدار علی نے تنقیدات علی مطبوعات میں بھی کی ہے۔

جمارے نزدیک شاہ صاحب کی نہ تو محد بن عبدالوہاب سے ملاقات ثابت ہے اور نہ ہی آپ اس کے افکار و خیالات سے متاثر تھے۔اصل میں آپ مجہد کے درجہ پر فائز تھے۔ گو مجہد مطلق نہ تھے اس لیے آپ کی ابتدائی زمانہ کی

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 19 كيم

بعض کتب میں کچھ ایس باتیں بائی جاتی ہیں کہ جن کے سیجھنے میں کچھ عوام کو دشواری پیداہوتی ہے۔ مگراہل علم کووہ بھی نہیں ہوتی۔

شاہ صاحب نے دین اسلام کی جو خدمات انجام دی ہیں اس کو تو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اس لیے پہاں پر نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی رحمہ اللہ التنوفی 1239ھ:

آپ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جائشین تھے۔ اہل السنت و الجماعت حفٰی اور فرقہ ہریلویت دونوں اس پر متفق ہیں کہ آپ اہل السنت والجماعت حنٰی ہزرگ تھے آپ پر کھل کر تنقید فرقہ ہریلویہ کے مفتی اعظم مفتی اقتدار نعیمی نے تنقیدات علی مطبوعات میں کی ہے۔

## شاەر فيع الدين م1233 هربن شاەولى الله محدث دہلوى رحمهاالله:

آپ نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا اور دیگر موضوعات پر تقریباً 35 کے قریب کتب تصنیف فر مائیں۔اہل السنت آپ کے ترجمہ قرآن کو صحح تسلیم کرتے ہیں لیکن فرقہ بریلویت آپ کے ترجمہ قرآن پر تنقید کرتا ہے۔ فرقہ بریلویت کی طرف سے جو کتب ورسالے اس موضوع پر شائع ہوئے ہیں، وہ اس بات پر گواہ ہیں۔

مولانا قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی بن مولانا امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت خطیب میمن مسجد کراچی نے جو ترجمہ قرآن کا تقابلی جائز ہ رسالہ شائع کیا ہے اس میں بھی آپ پر تنقید کی گئی ہے۔

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 20 )

#### شاه عبدالقادرم 1230 هابن شاه ولى الله محدث دبلوى رحمهاالله:

آپ نے زیادہ تر تدریس فر مائی ہے اور قر آن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کا مختصر ساحاشیہ بھی ساتھ تحریر کیا ہے۔ اہل السنت اس ترجمہ اور تغییر کو بھی صفح تسلیم کرتے ہیں مگر فرقہ ہر یلویت اس پر اعتراضات کرتا ہے۔ ثبوت کے لیے قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی صاحب والا رسالہ کافی ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے، اس خاندان کے تین افراد کا:

1) مولانا عبدالحیُ بدُ هانوی داماد اور شا گرد شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ

2) شاەاساغىل شەپىدىن شاەعبدالغنى بن شاە ولى الله محدث دېلوى رحمە الله 🔾

3) شاہ محمد اسحق محدث دہلوی نواسہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ہم پہلے شاہ اساعیل شہید رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے بعد میں شاہ اسحق

محدث د ہلوی رحمہ اللہ کا

#### شاه محمداساعيل شهيد محدث د بلوى رحمه الله (م1246ه/1831ء):

شاہ اساعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ اپنے زمانہ کے علامہ دہر ، عالم کبیر ، فقیہ قدی مرتب اور محدث دوراں تھے۔ آپ شاہ عبدالغزیز ، شاہ عبدالعزیز ، شاہ عبدالقادر کے جیتیج ، شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالرحیم کے پڑپوتے تھے۔ 1193ھ / 1779ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر ابتدائی تعلیم اپنے والدسے حاصل کی بعد میں شاہ عبدالقادر سے ' حدیث کی سند شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حاصل کی بعد میں شاہ عبدالقادر سے ' حدیث کی سند شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حاصل کی بعد میں

ميه و فرقه و يلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 21 کمي

سولہ سال کی عمر میں حصول علم سے فارغ ہوئے۔اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلیفہ سید احمد شہید رحمہ اللہ سے سلسلہ نقشبندید میں بیعت ہوئے۔ آپ اپنے مرشد امیر المجاہدین سے سات سال عمر میں بڑے تھے۔ آپ اپنے شیخ کے ساتھ اصلاح و تبلیغ اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ 1246ھ میں بالا کوٹ کے میدان میں کفار سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔اس وقت آپ کی عمر میدان میں کفار سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔اس وقت آپ کی عمر کے لیے وہاں جاتے ہیں۔

آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے مشہوریہ ہیں:

- 1) عبقات (علم تصوف کی بہترین کتاب ہے)
  - 2) منصبِ امامت
  - 3) رساله اصول فقه
  - 4) ردالاشراك عربي
- 5) تقویة الایمان (پیرردالاشراک کے پہلے باب کا ترجمہ وتشر تے ہے)
  - 6) يک روزي فارسي
  - 1) مثنوی سلک نور ، فارسی
    - 2) رسالہ بے نمازاں
  - 3) تنویر العینئین ،یه آپ کی طرف منسوب ہے
    - 4) رساله رد علم منطق' فارسی
      - 5) حقیقت تصوف

#### مير المرابع والمويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 22 كير

- 6) الاربعين في احوال المهديين
  - 7) كىتوبات
- 8) قصيره در مدح آنحضرت صلى الله عليه وسلم
  - 9) قصیده در مدح سیداحمد شهید
    - 10) نسخه قوت ایمان
    - 11) مثنوی سلک ِ نور،ار دو
- 12) تذکیر الاخوان بقیہ تقویۃ الایمان' یہ آپ کی عربی کتاب رد الاشراک کے باب دوم کا ترجمہ و تشر تح ہے، اس کا ترجمہ اور شرح کرنے والے مولانا سلطان محمد خان ہیں۔
- 13) ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، فارسی، اردو ترجمه تھی۔ شائع ہو چکاہے۔
- 14) صراط متنقیم، فارس، اس میں سید احمد بریلوی کے ارشادات اور ملفوظات کو آپ نے اور آپ کے ایک پیر بھائی مولانا عبدالحیؑ بڈھانوی نے جمع کے ہیں)

اہل السنت والجماعت حفی دیو بندی آپ کا ادب واحرّام کرتے ہیں اور آپ کو شہید فی سبیل اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ جب کہ فرقہ بریلویت آپ کو کافر کہتا ہے اور ہندوستان میں آپ کو فرقہ وہابیہ کا بانی تسلیم کرتا ہے۔ فرقہ بریلویت کا کہنا ہے کہ آپ نے محمد بن عبدالوہاب کے افکار وخیالات کو ہندوستان میں پھیلایا ہے

#### مير المرابعة والموارث والمدكا العقيقي جائزه ( 23 كالميرية

جو شخص بھی آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کو ہر ابھلا نہیں کہتا وہ اس کو وہائی کہتے ہیں چاہے اس کا نظریہ کچھ بھی ہو۔

آپ کے خلاف ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور اب تک کسی جارہی ہیں۔
مولانا فضل حق خیر آبادی، فضل رسول بدایونی اور ان کا خاندان، اس کے بعد
مولانا احمد رضا اور ان کے دونوں بیٹے اور آپ کے خلفاء نے اس کام میں بڑھ
چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کے مشہور خلیفہ مولانا تعیم الدین مراد آبادی نے تو حد ک
دی۔ مولانا فضل حق، مولانا فضل رسول، مولانا احمد رضا اور دیگر مخالفین شاہ
اساعیل شہید نے جو کچھ کلھا تھااس کو جع کیا اور ایک نئی کتاب مرتب کردی جس
کانام ''اطیب البیان'' ہے۔ اس کتاب کا جواب مراد آباد ہی کے عالم مولانا عزین

تقویۃ الا یمان اور شاہ صاحب کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا اور ان کے دفاع میں بھی کافی کھا گیا اور ان کے دفاع میں بھی کافی کام ہوا۔ اس بارے میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب ''شاہ اساعیل شہید اور کتاب '' اور ''شاہ اساعیل شہید اور ان کے ناقدین'' اور ''شاہ اساعیل شہید'' ''نماز کا مقام توحید'' ملاحظہ فر مائیں۔ متمام اشکالات اور شہبات جو آپ کے مخالفین پیش کرتے ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ان شاء اللہ

#### شاه محمد الله (م1262هـ):

حضرت شاہ محمد اسحاق موصوف حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نواسے ہیں، جن کے توسط و سند سے ہندوستان کے موجودہ تمام حدیث سلسلے وابستہ

#### مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 24 )

ہیں۔ آپ کی ولادت 196 ھ یا 197ھ میں بمقام دہلی میں ہوئی۔ اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی آغوش تربیت میں پلے بڑھے۔ کافیہ تک کتابیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بڑھانوی رحمہ اللہ سے پڑھیں، باقی سب اوپر والی کتابیں مع کتب فقہ و حدیث حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے پڑھیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی اجازت حدیث حاصل فرما کر سلسلہ سند ان سے متصل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نانا جان موصوف کے بعدان کی جگہ مند درس حدیث پر بھی آپ ہی متمکن ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے۔ ورس حدیث پر بھی آپ ہی متمکن ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے۔ اس کے بعد 1240ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے۔ جج وزیارت مقدسہ سے فارغ ہو کر وہاں کے شخ محدث عمر بن عبدالرسول کی افارغ ہو کر وہاں کے شخ محدث عمر بن عبدالرسول کی ا

پھر ہندوستان واپس ہو کر سولہ سال تک دبلی میں درس حدیث، تفییر وغیرہ دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کو 1258ھ میں ججرت فر مائی اور ا اپنے ساتھ اپنے بھائی حضرت مولانا لیقوب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی لے گئے وہیں آخر تک مقیم رہے۔ درس وافادہ فر ماتے رہے۔ آپ کے کبار تلامذہ کے اساء گرامی یہ بین:

- 1) شيخ محدث عبدالغنى بن ابي سعيد العمرى الدبلوى المهاجر الى المدينة المنورة
  - 2) شیخ عبدالرحمن بن محمد الانصاری پانی پی۔
    - 3) السيرعالم على المراد آبادي-

# سير فرقه و يلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 25

- 4) الشيخ عبدالقيوم بن عبدالحيّ الصديقي البر مانوي \_
  - الشيخ قطب الدين بن محى الدين الدبلوي \_
    - شیخ احمد علی بن لطف الله سهار نپوری۔
      - 7) المفتى عنايت احمرالكا كوروي \_
        - 8) حاجی امداد الله مهاجر مکی۔
        - 9) مولانا محمد مظهر نانوتوی۔

10) شیخ محدث تھانوی وغیرہ جن میں سے اکثر علم حدیث کے فاضل ہوئے

اور ان سے بھی بکثرت علم حدیث کا سلسلہ جاری ہوا۔ حتی کہ ہندوستان میں اس

کے سواکوئی سلسلہ سند حدیث کا باقی نہ رہا۔ ذلك فضل الله يو تيه من يشاء

مكه معظمه مين بحالت روزه،روز دوشنبه 27رجب 1262ھ كووفات

ہو کی اور مکہ مکر مہ کے مشہور قبرستان مقبرہ معلاۃ میں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کے قریب د فن ہوئے۔

" (نزبىة الخواطر 51/7، وحدائق حنفيه)

#### اكابر علمائي ديوبندابل السنت والجماعت حنفي ماتريدي اور سلاسل اربعه

شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے جانشین شاہ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ کے جانشین شاہ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ صاحبِ انحاج الحاجہ شرح ابن ماجہ قرار پائے۔ آپ نے ہندوستان میں اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں علم حدیث کاساری زندگی درس دیا آپ کے مشہور شاگردوں میں امام ربانی حضرت مولانارشیداحمر گنگوہی حنی رحمہ اللہ اور

## مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 26 كي

ججة الاسلام مولانا محمد قاسم نا نوتوی رحمه الله بانی دار العلوم دیوبند حنفی شار ہوئے بیں۔

شاہ محمد اللہ ہیں جنہوں نے بخاری کا حاشیہ، جامع تر مذی کا حاشیہ، سہار نپوری حنی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے بخاری کا حاشیہ، حکوۃ تر مذی کا حاشیہ، مشکوۃ شریف کا حاشیہ لکھ کر ہندوستان میں شائع کیا۔ یہ بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاق کے تیسرے شاگرد مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ ہیں جن کے نام پر سہار نپور کا مشہور مدرسہ مظاہر العلوم ہے، علمائے دیو بند کے اکابر میں سے بے شار علماء نے آپ سے حدیث پڑھی اور سند اللہ کیا۔

سی میں ۔۔
شاہ محمد اسحاق کے چوشے شاگرد حاجی امداد اللہ مہاجر کمی رحمہ اللہ ہیں۔
حاجی صاحب کا نام پہلے امداد حسین تھا شاہ صاحب ہی نے آپ کا نام تبدیل کر کے
امداد اللہ رکھا۔ حاجی صاحب تقریباً تمام دیوبندیوں کے پیرو مرشد تسلیم کیے
حاتے ہیں مولا نارشید احمد تشکو ہی رحمہ اللہ کے شاگرد اور خلیفہ مولا نا خلیل احمد
سہار نپوری رحمہ اللہ تھے اور حضرت نا نو توی رحمہ اللہ کے شاگرد و صفرت مولا نا
محمود حسن رحمہ اللہ محدث دیوبند تھے۔ آپ کے شاگردوں میں آپ کے جانشین
شیخ العرب والجم حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ تشمیری، مولا نا
اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ و نیرہ زیادہ مشہور

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 27

حضرت مدنی کے شاگردوں میں ہمارے استاد محترم امام اہل السنت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولا نامحمد سر فراز خان صفدر رحمہ اللّٰہ کا جو مقام ہے وہ دینا جانتی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے لے کر امام اہل سنت تک جو شخصیات گزری ہیں وہ سب قابل رشک ہیں۔ دین اسلام کی جو خد مات ان لوگوں نے سرانجام دی ہیں وہ سب قابل رشک ہیں۔ دین اسلام کی جو خد مات ان لوگوں نے سرانجام دی ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں گی۔ گر ایک مولانا احمد رضا خان ہر یلوی اور ان کے بیر وکار ہیں جو ان تمام ہزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں اور بعض کی تو تحفیر بھی کی ہے۔ مولانا احمد رضا ہے لے کر اب تک ہر یلوی حضرات نے جو کتا ہیں علماء دیو بند کے خلاف کھی ہیں۔ اگران کو شار کیا جائے تو ہز اروں بن جاتی ہیں۔

فرقہ بریلویت کی طرف سے ایک کتاب مراُۃ النصانیف جلد اول شاکع ہوئی ہے اس کے مصنف بریلویوں کے مشہور مصنف اور مدرس مولانا حافظ محمر عبدالستار قادری سعیدی ہیں اور شائع مکتبہ قادر پیہ جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ لاہورہے ہوئی ہے۔

اس کے ص 245سے لے کر 266 تک کل 22 صفحات میں بہت سے کتابیں جو علائے اہل السنت والجماعت دیوبند کے خلاف لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کی فہرست دی ہے، ہر آدمی اس فہرست کودیکھ سکتا ہے۔

#### 

#### وجه تاليف:

فرقہ بریلویہ کی طرف سے یوں تو چھوٹی بڑی بے شار کتابیں شائع ہوئی
ہیں گراس فرقہ کی ایک کتاب نے ہمیں یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کتاب
"دویوبندی ندہب کا علمی محاسبہ "ہے یہ کتاب 20×8/26 سائز کے تقریباً
600 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف مولانا غلام مہر علی چشتیاں
کے رہنے والے ہیں۔ ہر آدمی اس کتاب کوپڑھ سکتاہے اس میں علائے اہل السنت
والجماعت کو جو گالیاں دی ہیں وہ مولانا غلام مہر علی کا ہی خاصہ ہے کوئی شریف
آدمی الیمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس میں علائے دیوبند کو کافر بھی کہا ہے اور جو پچھا فرقہ بریلویت کے علاء؛ علائے دیوبند کے خلاف با تیں کرتے ہیں وہ سب پچھا اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علائے دیوبند کے خلاف با تیں کرتے ہیں وہ سب پچھا اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علائے دیوبند کے خلاف با تیں کرتے ہیں وہ سب پچھا اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علائے دیوبند کے خلاف با تیں کرتے ہیں وہ سب پچھا سے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علائے حق کی مخالفت سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر

والسلام

مختاج دعا:

محمد الياس تحصن

مر كزى ناظم اعلى اتحاد الل السنت والجماعت ، پاكستان سريرست مركز اہل السنت والجماعت ، سر گودها ww.ahnafmedia.com

# فرقه بريلويت پاک ولندكا تحقيقي جائزد إ بانى فرقەرىلو يهاحرر ضاخان بربلوي كاتعارف مولا نااحمر رضا پيدائش تاوفات ج با قیات وصالحات وخلفاءکرام

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزه ( 30 )

# بانى فرقه بريلويه مولانااحد رضاخان كاتعارف

بيدائش:

مولانا احمد رضاخان صاحب بریلوی، ہندوستان کے صوبہ یو۔ پی کے شہر بانس بریلی میں 10 شوال الممکرم 1272ھ روز شنبہ وقت ظہر مطابق 14 جون1856ء موافق 11 جیڑھ صدی 1913 بکری کو پیدا ہوئے۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت ج1 ص2)

#### آپ کے خاندان کا تعارف:

عبدالمصطفیٰ احمد رضا خان ابن حضرت مولانا کقی علی خان بن حضرت مولانا رضا علی خان بن حضرت مولانا حافظ محمد کاظم علی خان بن حضرت مولانا شاہ محمد اعظم خان بن حضرت محمد سعادت یار خان بن حضرت محمد سعید الله خان حضور کے آیاءواحد اد قندھار کے موقر قبیلہ بڑھیچ کے پیٹھان <u>تھے</u>۔

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص2)

نادر شاہ ایرانی افشاری (المتوفیٰ 1160ھ/1747ء) نے جو ایران کاایک رافضی حکمران تھا۔ اس نے سلاطین اسلام کی حکومتوں کا تختہ اللئے اور تخ کنی کرنے کی پوری سعی و کوشش کی چنانچہ پہلے پہل سنی افغان بادشاہ اشرف کی حکومت کاایران سے استیصال کیا۔ اشرف چار سال سے فارس کا بادشاہ چلا آرہا قلہ چونکہ وہ اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا اس لیے نادر نے (1142ھ/171ء) اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ طہماسپ صفوی شیعی کو بادشاہ بنادیا۔ اس کے تعصب کا پہیں خاتمہ نہیں ہو گیا بلکہ وہ آگ برطھااور غیر شیعہ اقوام کو ایران سے نکال کر اس نے کابل و قندھار بھی فیج کر لیا جمارے شیم لاہور میں بھی آیا اور یلغار کرتا ہواد بلی جا پہنچا۔ جہاں 1150ھ میں اس نے قتل عام کیا اور تیس کروڑ مالیت کا مال غنیمت لے کر ایران کو واپس چیا۔ اس نے قتل عام کیا اور تیس کروڑ مالیت کا مال غنیمت لے کر ایران کو واپس چیا۔

جس وقت نادر شاہ ایر انی نے ہندوستان کی سنی حکومت کو تباہ کرنے اور سنی مسلمانوں کو شہید کرنے کا پرو گرام بنایا تھا اس وقت ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے ایک سنی حکمران روشن اختر ملقب بہ محمد شاہ (الہتو فی المال سنی حکومت تھی۔ نادر شاہ کی بید ایر انی شیعہ فوج دولا کھ سواروں اور پیادہ سپاہیوں اور پانچ ہز ار تو پول پر مشتمل تھی۔ (اسلامی ٹاریخ پاکستان و ہند ج2 ص200 ہدایت اللہ خان جودھری)

مولا نا احمد رضا خان بریلوی کا خاندان بھی اس شیعه رافضی ایرانی فوج میں شامل تھا،اس کا ثبوت ملاحظه ہو۔

#### ثبوت نمبر1:

ابوالمنصور حافظ محمد انور قادرى ايم \_ا\_ كلصة بين:

آپ کے جد اعلیٰ حضرت محمد سعید خان کا تعلق قندھار کے باو قار قبیلے بڑنیج کے بیٹھانوں سے تھا، نادر شاہ نے جس وقت مغلیہ خاندان کے حکر ان محمد شاہر کلیلا پر حملہ کیا تو 1739ء میں سے بھی ہمراہ آئے ۔ شروع میں ان کا قیام

#### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 32 كالميري

لا ہور میں رہا، لا ہور کا شیش محل ان ہی کی جاگیر میں تھا، بعد میں و ہلی چلے آئے۔

(اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان ص12)

#### ثبوت نمبر2:

مولانا ظفر الدین ککھتے ہیں: ''عالی جاہ شجاعت جنگ بہادر جناب مستغنی عن القاب شاہ سعید اللہ خان قندھاری بزمانہ سلطان محمد شاہ، نادر شاہ کے ہمراہ دبلی آئے اور منصب شش ہزاری پر فائز ہوئے ان کو سلطان والا شان کے بہال سے بہت سے مواضعات جو زیرین ریاست رامپور میں معافی علی الدوام پر سلط ستھے۔ یہ مواضعات ان کی اولاد کے پاس اب موجود نہیں۔ ان کا ایک شیش محل لا ہور میں تھا جس کا کھی تک کچھا ثر باتی ہے۔

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص13)

برادران اسلام! اس معتبر شبوت سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا خاندان نادر شاہ ایر ان کی شیعہ ایر انی فوج میں شامل تھا اور لڑائی کے لیے آیا تھا چنانچہ لاہور کے شیش محل پر خاصانہ قبضہ بھی جمالیا تھا مگر نادر شاہ نے اپنی رافضی ایر انی فوج کو علم دیا کہ لاہور چھوڑ کر دہلی پر حملہ کریں تو ایر انی فوج نے اپنے مذہبی حکم ان کا حکم تسلیم کرتے ہوئے لاہور چھوڑ کر دہلی کریں تو ایر انی فوج نے اپنے مذہبی حکم تسلیم کرتے ہوئے لاہور چھوڑ کر دہلی کے سبنے۔

چنانچہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے جد اعلیٰ بھی نادر شاہ کے جمراہ دبلی پنچے اور علماء ہند کا شان دار ماضی ج2 ص34 میں ہے کہ نادر شاہ کا قتل عام ذیقعدہ 1151ھ فروری 1738ء میں ہوا۔ سوچند گھنٹوں میں لیعنی صبح سے دو پہر تک شہر دبلی مردہ لاشوں سے پٹ گیا، مقتولین کی تعداد

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 33 كېپ

آٹھ ہزار سے ڈیڑھ لاکھ تک بیان کی گئی ہے۔ اور سیر المتاخرین والے نے رافضی ہونے کے باوجود کھا ہے کہ مردہ لاشوں میں بد بو پھیل گئی اور راستے مسدود ہو گئے تو بغیر تمیز مسلم و کافر کے سب لاشوں کے جلانے کا حکم نادر شاہ نے دے دیا توسب مردہ لاشوں کو جلانے کا حکم نادر شاہ نے دے دیا توسب مردہ لاشوں کو جلادیا گیا۔ (ملحضاً)

پھر نادر شاہ کے معاہدے کے بارے میں ہدایت اللہ خان چود هری ککھتا ہے۔ ''معاہدے کی روسے یہ قرار پایا کہ نادر شاہ پچاس لا کھ روپے بطور تاوان وصول کر کے فوراً واپس چلا جائے گا اور مطلوبہ رقم مختلف اقساط سے اسے ادا کر دی جائے گا۔ آخری قسط اسے ایران جاتے ہوئے دریائے سندھ کو پار کرتے ہی پیش کر دی جائے گی لیکن نظام الملک کے دشمن سعادت خان گورن اودھ نے نادر شاہ کو مطلوبہ رقم میں اضافہ کر دینے پر رضا مند کر لیا۔ نادر شاہ نے اوان کی رقم میں کروڑر و پے مقرر کی اور نظام الملک کو تھا کہ مغل شاہ کو دوبارہ اس کے حضور پیش ہو۔ محمد شاہ جوں ہی نادر شاہ کو مطنے کے لیے ایرانی لشکر میں اس کے حضور پیش ہو۔ محمد شاہ جوں ہی نادر شاہ کو مطنے کے لیے ایرانی لشکر میں پہنچا سے گرفتار کر لیا گیا۔ شہنشاہ کی قید کے ساتھ ہی تمام ہندوستانی سلطنت کے فقل کو کھولنے والی کنجی اب نادر شاہ کے باتھ تھی۔''

(اسلامي تاريخ پاکستان و بىند ج2 ص207)

قارئین کرام! نادر شاہ ایر انی تو واپس چلاگیا، مگر اعلیٰ حفزت بریلوی کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان قندھاری واپس اپنے ملک نہ گئے بلکہ یہاں ہندوستان میں اقامت پذیر ہو گئے بلکہ محمد شاہ کے معتمد خاص ہو گئے۔ اور منصب شش ہزاری پر فائز ہوئے۔ اور بہت سے مواضعات جو زیرین ریاست رام پور میں تجے انہیں ہمیشہ کے لیے عطاکیے گئے جیسا کہ بحوالہ گزر چکاہے۔

# مسيوقلاً فرقه بريلويت پاک ولندکا الحقيقي جائزه ( 34 🖈 🚅 🚅

پھر سعید اللہ خان کے لڑکے سعادت بار خان تو محمہ شاہ کے وزیر بن گئے۔اور بہت سی زمین ضلع بدایوں میں انہیں ہمیشہ کے لیے عطا کر دی گئی۔ جس ہے ان کی نسل در نسل مستفید ہوتی رہی۔

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص13،13)

اب قابل غور یہ بات ہے کہ قندھار کے مسافر محمد شاہ کے منظور نظر کسے ہو گئے دویا تیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے ایک ضرور ہو گی۔

نادر شاہ کے چونکہ ہمراہ آئے تھے اس لیے اس نے محمد شاہ کو کہا ہو کہ (1 یہ میرے معتمد ہیں ان کو بڑے عہدے دے کراینے پاس ر کھو تا کہ بیہ میرے اور تمہارے در میان ایجنٹ کا کام کرتے رہیں۔

یا یہ کہ یہ حضرت اپنی قابلیت کی بنایر محمد شاہ کے منظور نظر ہو گئے اور (2 محمد شاہ کا منظور نظر وانعامات کا مستحق وہ شخص ہوتا تھا جو کہ اس کی رنگ رلیوں کے لیے سامان تغیش مہیا کرتا تھا۔

ہدایت اللہ خان چود ھری لکھتا ہے: ''وہ رنگ رلیوں ہی میں مستغرق" ر ہتااسی واسطے اسے محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا ہے اس کے عہد میں اکثر صوبے مغلیہ سلطنت سے آزاد ہو گئے اور مغلیہ سلطنت کا شیر ازہ بگھرنے لگا۔ 1739ء میں نادر شاہ نے حملہ کر کے سلطنت کو بالکل ہی تناہ کر ڈالا، علی ور دی خان بنگال میں سعادت على خان اود ھەمىں اور نظام الملك دكن ميں خود مختار بن بيٹھے۔''

(اسلامي تاريخ پاکستان و بىند ج2 ص187)

اور ماهنامه الرشيد دار العلوم ديوبند نمبر ص398 ميں اس كي تفصيل كو یوں بیان کیا گیاہے:

# مير ولويت پاک ويند كا تحقيقي جائزه ( 35 كي

''عالمگیر کے پوتے جہاں دار شاہ نے تحت سنجالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ایک منظور نظر طوائف کے بھائی کو دہلی کا افسر مقرر کیا پھر جہاندار شاہ کے پڑ پوتے محمد شاہ رگلیلے نے تو کمال ہی کر دیا اس نے لال قلعہ کے اندر حوضوں میں شراب بھروائی۔''

#### سعادت بارخان كى اولاد كاذكر:

مولانا ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں: ''ان کی نرینہ اولاد تین تھے، بڑے شاہز ادے والا تبار محمد اعظم خان صاحب ہیں اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کے مورث اعلیٰ ہیں ہیراپنی وزارت کے عہدہ سے علیٰجدہ ہو کر زیدوریاضت میں مشغول ہو گئے۔''

اعظم خان كي اولاد كاذكر:

ظفر الدین لکھتے ہیں: ''اعظم خان صاحب نے دو عقد کیے پہلی زوجہا سے حافظ کا ظم علی خان صاحب ہیں اور دو سر ی بیوی سے چار صاحبزادیاں ہو نمیں۔ حافظ کا ظم علی خان صاحب آصف الدولہ کے یہاں وزیر تھے۔''

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص14)

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص14،13)

برادران اسلام! حافظ کاظم علی خان صاحب، اعلیٰ حضرت بریلوی کے پڑداداہیں۔کاظم علی کے لڑکے مولا نار ضاعلی خان تھے۔

ان کے لڑکے مولانا نقی علی خان تھے ان کے لڑکے مولانا احمد رضاخان تھے۔ جو بلا شرکت غیرے امام اہل سنت ہونے کے مدعی ہوئے۔ کاظم علی خان صاحب، آصف الدولہ کے وزیر بن گئے۔

#### بيرآصف الدوله كون ہے؟:

نواب آصف الدولہ غالی قشم کا رافضی شیعہ تھا، نوابان اودھ میں سے تھا۔ اس ریاست اودھ پر قبضہ کرنے والا اور اس کی باد شاہت کا بانی نواب بر ہان الملک سعادت خان ندیشا پوری (ایرانی) شیعہ رافضی تھا اور اس شخص نے مغلیہ خاندان کی سنی حکومت کے بر باد کرنے اور زیادہ تا وان لینے کے لیے نادر شاہ کو ابھارا تھا۔ جیسا کہ بحوالہ گزر چکا ہے۔ان نوابان اودھ کا جو کیے بعد دیگرے اس

ر الملك سعادت خان نديثا لورى، 1135ه/1724 على الملك سعادت خان نديثا لورى، 1135ه/1724 على الملك سعادت خان نديثا لورى، 1135هـ/ 1724 على الملك سعادت خان نديثا لورى، 1135هـ/ 1724 على الملك سعادت خان نديثا لورى،

2) نواب صفدر جنگ منصور علی خان 1151ھ/1739ء تا 1167ھ/ 1753ء(16 سال)

3) شجاع الدوله مرزا جلال الدين حيدر1167هـ/ 1753ء تا1188هـ/1775ء(21سال)

- 5) نواب يمين الدوله مرزا سعادت على خان پسر شجاع الدوله 1213هـ
   5) المواله 1218هـ 1798هـ 1798هـ (16 سال)
- 6) غازى الدين حيدر بادثاه 1229هـ/ 1814ء تا 1827هـ/1827ء

#### مسيحكم فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 37 كيسيم

- نصير الدين حيدرياد شاه 1243هـ/1827ء تا 1253هـ/1837ء (7
- مجمه على شاه پسر سعادت على خان 1253 هه/1837ء تا 1258 هـ/1842ء (8
  - امحد على شاه 1842ء تا 1847ء (9
  - واحد على شاه1847ء تا1856ء (10)

(مقدمه وقائع دل پذير ص12)

#### شيعه شامان اوده:

هفت روزه شیعه کا تبصر ه ملاحظه هو:

'' بر صغیر میں شیعہ سید موسوی النسل و شامان اودھ نے ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی جو اتحاد بین الا قوامی کی علم بر دار تھی اور جو اب تک مسلمانوں کی رواداری واحترام یا ہمی کا در س دیتی ہے۔اس نفیس ولطیف تہذیب کے بانی شجاع الدولہ ، نواب آصف الدولہ ، نواب امجد علی شاہ اور نواب واحد علی $\underline{\mathbb{W}}$ شاہ تھے جن کی سعی سے لکھنؤ میں جامعہ سلطان المدارس مدر سة الواعظین امام بار گاه آصفیه ،امام بار گاه حسین آباد ، در گاه حضرت امام حسین و در گاه حضرت عباس علم پر دار تغمیر ہوئیں۔ شہر لکھنؤ کی شاہر اوں پر یا تمی جلوسوں کی اور تعزیہ و علم 🦰 مبارک کے جلوس انہی باد شاہوں کے عہد میں بر آمد ہوتے تھے اور یہ مجلس وماتم کی روایت تب ہی ہے آج تک ہندوستان میں جاری ہے۔'' اگخ

(بہفت روزہ شیعہ لاہبور ایڈیٹر ملک رضا علی جلد نمبر 60 یکم مارچ 1982ء نمبر 17، 18 ص4 )

شالی ہند میں تعزیہ سازی اور محرم کے جلوس میں ان کے گشت کرانے کی ابتداء بھی آصف الدولہ کے زمانے سے لکھنؤ سے شر وع ہو گی۔

(بادشاہ بیگم اودھ ص123 مترجم محمود عباسی)

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 38 کام پي

جبتہد العصر مولانا دلدار علی صاحب نصیر آبادی کھنوی ولادت 1753ء وفات 4 می 1820ء وہ ہندوستان کے پہلے مجبتد تسلیم کیے جاتے ہیں شیعہ مذہب ان کے ذریعے پھیلا۔ ملا محمد سمیری (شیعہ) نے فضیلت نماز جماعت پر ایک رسالہ لکھا جس میں نواب آصف الدولہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ اس ملک میں مولانا سید دلدار علی حبیا دین دار اور مجبتدین کربلا و مشہد کا مانا ہوا عالم موجود ہے جو پیش نماز ہونے کے ہر طرح لاکق ہے۔ اگر نواب نماز پہنچگانہ اس کے پیچھے پڑھیں توہر جگہ نماز جماعت کارواج ہو جائے نواب نے ملامحمہ علی سمیری کا یہ مشورہ قبول کیااور مولانا دلدار علی کو نماز جماعت میں پیش امام بننے پر آمادہ کی کا یہ مشورہ عیں ایک نئی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔

(رود کوثر ص632۔633 از شیخ محمد اکرام)

ان شیعہ نوابان اورھ کے اہل سنت والجماعت پر ظلم کرنے کی داستان بہت طویل ہے اور سنی مسلمانوں کو رافضی بنانے کی سعی نہایت عمیق ہے۔ان شیعہ نوابان اورھ کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی خاندان کے تعلقات بہت جمدردانہ تھے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے پڑدادا جناب کاظم علی صاحب، نواب آصف الدولہ رافضی کے وزیر بن گئے۔ انا ملله وانا الیه داجعہد،

نواب آصف الدوله (متوفیٰ 1212ھ/1797ء) کا لکھنو میں بہت بڑاامام باڑہ بناہواہے۔ اس امام باڑہ پر دس لا کھ روپے کی لاگت آئی اور اس آصف الدولہ نے نجف اشرف میں دریائے فرات سے ایک نہر نکلوائی جس سے زوار کوپانی کی سہولت ہوئی۔

(مقدمه فضیلت صحابه وابل بیت از ڈاکٹر محمد ایوب قادری ص46)

#### مير و فرقه ويلويت باك ويندكا تحقيقي جانزد ( 39 كيري) دُاكُرُ صاحب مزيد لكت بين:

آصف الدولہ کے زمانے میں اس مسلک (شیعہ) کی سب سے زیادہ اشاعت ہوئی اس کے زمانے میں نظام حکومت تو بالکل ڈھیلا پڑگیا انگریزی گرفت سخت سے سخت تر ہوگئ گر اثنا عشری مسلک کی تنظیم کی بنیادیں خوب مضوط ہو گئیں۔

(مقدمه فضيلت صحابه وابل بيت از ڈاکٹر محمد ايوب قادري ص48)

ا پسے غالی رافضیوں کا ایک سنی مسلمان کس طرح وزیر بن سکتا ہے؟ خاندانی تعارف کے بعد احمد رضاخان صاحب بریلوی کا تعارف ملاحظہ فر مائیں۔

نام:

(اعلیٰ حضرت بریلوی ص25-26)

قار ئین ! آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ مولا نا کو کو کی نام پبند نہ آیا اور خود انہوں نے اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا تھا۔

سلسله نسب:

ا گلے صفحہ پر سلسلہ نسب کا نقشہ ملاحظہ فر مائیں۔۔

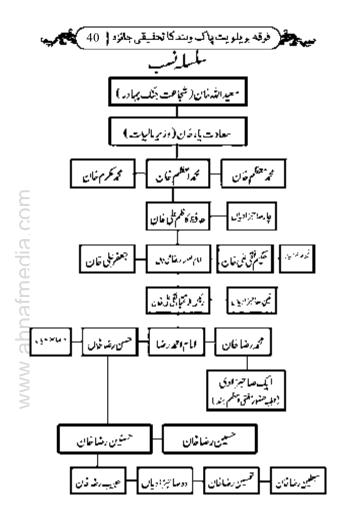

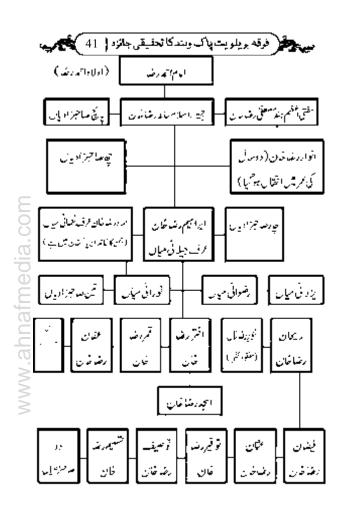

(باخوذ، منامه المعيزان يميم)

# ميه فرقه بريلويت پاک ويند کا انطبيقي جائزد ( 42 )

# مولانااحدرضاخان كاحليه "مبارك"

# آپ کے رنگ کی آب وتاب ختم ہو چکی تھی:

مولانا نسیم بستوی لکھتے ہیں: ابتدائی عمر میں آپ کارنگ چیک دار گند می تھا۔ ابتدا سے وقت وصال تک مسلسل محنت ہائے شاقد نے رنگ کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی ص20)

#### آپِدرد گرده میں مبتلاتھ:

آپ کے جھیجے مولانا حسنین رضا خال لکھتے ہیں: آپ کو چودہ (14) برس کی عمر میں درد گردہ لاحق ہوا جو آخر عمر تک رہا۔ کبھی سبھی اس کے شدید دورے پڑجاتے تھے۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی ص21)

#### آپلاغرتھ:

حسنین رضا خال ککھتے ہیں: لاغری کے سبب سے چیرہ میں گدازی نہ رہی تھی مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہو ئی تھی کہ دیکھنے والے کو اس لاغری کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی ص20)

آپ کاسینہ باوجوداس لاغری کے خوب چوڑامحسوس ہوتا تھا۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی ص20)

### سير فرقه برملویت پاک ویند کا تحفیقی جائزد (43 کیسی، آپ کیا کثر آنکھیں خراب ہوجاتی تھیں:

مولا نا خود فرماتے ہیں: مجھے نو عمری میں آشوب چیثم اکثر ہو جاتا اور بوجہ

حدت مزاج بهت تکلیف دیتا تھا۔

(ملفوظات مکمل چار حصے ص20 مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی)

# آپ کی ایک آنکھ کچھ دب سی گئی تھی:

مولا نااحمد رضافر ماتے ہیں:ای زمانہ میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ آنکھ کچھ دبتی ہوئی معلوم ہوئی دو چار دن بعد وہ صاف ہو گئی۔ دوسری دبی۔ پھر وہ بھی صاف ہو گئی۔

(ملفوظات ص20)

#### آگے مزید فرماتے ہیں:

ایک روز شدت گری کے باعث دو پہر کو لکھتے تہمایا۔ سر پر پانی پانے ہے۔ پہر کو لکھتے تہمایا۔ سر پر پانی پانے پانے پانے پانے ہے۔ پہر معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے دہنی آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو وسط شے مرکی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا اس کے پنچے شے کا جتنا حصہ ہوتا وہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ یہ سب کرتب عنسل خانے میں ننگے ہو کر فر مائے۔

(ملفوظات ص20-21)

# نظرى كمزورى كى وجه سے روٹياں نظرنه آئيں:

پروفیسر مختار الدین احمد لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت نحیف الجھ اور نہایت قلیل الغذا تھے ان کی عام غذا چکی کے پسے آٹے کی روٹی اور بکری کا قور مہ تھا۔ آخر عمر میں ان کی غذا اور مجمی کم رہ گئی تھی ایک پیالی شور با بکری کا بغیر مرچ کے

# ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزه ( 44 كيم

ایک یا ڈیڑھ بسکٹ سوجی کا۔ کھانے پینے کے معاملے میں اس قدر سادہ مزان تھے کہ ایک باربیگم صاحبہ نے ان کی علمی مصروفیت دیکھ کر جہال وہ کاغذات اور کتابیں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے دستر خوان بچھا کر قورمہ کا پیالہ رکھ دیا اور چپاتیاں دستر خوان کے ایک گوشے میں لیپٹے دیں کہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔

کچھ دیر بعد وہ دیکھنے تشریف لائمیں کہ حضرت کھانا تناول فرما پچکے یا نہیں تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ سالن آپ نے نوش فرما لیا ہے لیکن چپاتیاں دستر خوان میں ای طرح لیٹی رکھی ہوئی ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا چپاتیاں تو میں نے دیکھی نہیں، سمجھا بھی نہیں کی ہیں میں نے اطمینان سے بوٹیاں کھالیں اور شور با پی لیااور خداکا شکراداکیا۔

(انوار رضا ص366مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہبور )

جبکہ خود فرماتے ہیں وہ مر د نہیں جو تمام عالم کو مثل ہتھیلی کے نید دیکھیے باناخن میں نید دیکھیے۔ U ( ملخص ملفوظات حصہ 1 ص88)

💸 🌏 اب دیکھیے آپ کا نامر د ہو نا ثابت ہوا۔

آپ کواکٹر در دسراور بخار کی حرارت رہتی تھی:

مولا نا احمد رضا فر ماتے ہیں : الحمد لللہ کہ مجھے اکثر حرارت درو سر رہتا ہے۔ (ملفوظات ص64 مطبوعہ حامد ایڈ کمپنی)

# آپ کی کمر میں بھی در در ہتاتھا:

آپ کے خلیفہ ظفر الدین ککھتے ہیں: حضور پر نور کے طریقہ نشست عرض کر دوں چونکہ کمرمیں ہمیشہ در در ہاکرتا تھا۔

(حیات اعلیٰ حضرت بریلوی ص28)

# مير من فرقه بريلويت باك ومند كا تحفيقى جائزه ( 45 كيم. طبعت الجهي نهيس بتي:

مولانا احمد رضا فرماتے ہیں: طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے ایک ہفتہ میں بخار کے تین دورے ہو چکے ہیں۔

(حیات اعلیٰ حضرت بریلوی ص279)

#### آپ کونسیان بھی تھا:

جب تک کلھتے یا کتاب دیکھتے چشمہ لگائے رہتے جب لکھنا مو قوف فر ماتے عینک کو پیشانی کے اوپر چڑھا لیتے الیا معلوم ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ شورٹ سائٹ تھی، دور کی نگاہ اچھی بزدیک کی کمزور تھی جیسا کہ عام طور پر بوڑھے لوگوں کی نگاہ ہوا کرتی ہے اس لیے لکھنے پڑھنے کے وقت چشمہ لگالیا کرتے اور فارغ وقتوں بیں وہ چشمہ خارج ہو جاتا اوپر چڑھالیا کرتے تھے اس عادت کی وجہ ایک مرتبہ بہت دقت ہوئی چشمہ حضرت نے پیشانی پر چڑھا لیا تھا کچھ دیں سے ایک مرتبہ بہت دقت ہوئی چشمہ حضرت نے پیشانی پر چڑھا لیا تھا کچھ دیں سے بیسا ہو گوں سے باتوں میں مشغول رہے اس کے بعد کچھ کھنا چاہا تو ذہمن سے بیسا بیات او ترگئ کہ چشمہ اوپر چڑھالیا ہے چشمہ کی خلاش شروع کی مگر چشمہ نہ ملااتنے ہی میں اتفاقیہ منہ پرہاتھ کچھیرا تو چشمہ پیشانی پرسے ڈھلک کرآ تکھوں پر آرہا۔

(حیات اعلیٰ حضرت بریلوی ص64)

# ايك دفعه آپ كوطاعون كى بيارىلگ كئى تقى:

چار روز مجھے شدید بخار آیا پانچویں دن در دیپلو پیدا ہوا پھر وہ در د حبگر سے متبدل ہوا۔

# میں فرقہ بریلویت ہاک وبند کا تحقیقی جائزد ( 46 کی ہے۔ موصوف کے تعلیم ادوار:

# 

مولانا احمد رضاخال صاحب بریلوی کسی با قاعدہ عربی مدرسه یا دار العلوم

کے تعلیم یافتہ نہ تھے، آپ کی اکثر دینی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھی۔ آپ کے پہلے
استاد مر زاغلام قادر تھے، ان کے بعد آپ اپنے والد مولانا نقی علی خال سے پڑھتے
رہے۔ مولانا نقی علی خال بھی کسی معروف عربی مدرسه یا دار العلوم کے فارغ
التحصیل نہ تھے، وہ بھی گھر میں ہی پڑھتے رہے نہ آپ نے کسی مدرسہ میں بھی
پڑھایا تھااس کے باوجود آپ نے مولانا احمد رضا خال کو تیرہ سال کی عمر میں فارغ
التحصیل کر دیا اور آپ کو اس قابل کر دیا کہ بریلویوں نے آپ کو اسی عمر میں
دماوم و فنون کا تھالہ'' سمجھ لیا۔

(المیزان امام احمد رضا نمبر کے ایک مضمون کی سرخی337)

# علم جفز کی تعلیم:

د بنی تعلیم کے بعد آپ نے علم ہیئت اور نجوم مولا ناعبدالعلی صاحب رام پوری سے اور علم جفر اور تکسیر اپنے مرشد مولا نا ابو الحسین نوری سے سیکھا ان دنوں گدی نشینوں کو علم جفر اور نجوم میں بہت مہارت تھی اور جتنی ان علوم میں دسترس ہوان کا حلقہ عقیدت اتنا ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ مار ہر ہ شریف کے گدی نشین علم جفر میں ماہر تھے۔ مولا نا احمد رضا خال نے علم جفر انہی سے سیکھا تھا۔

# ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 47 عمير)

اور یمی کشش انہیں آتانہ مرشد پر لے آئی تھی۔ آپ علم جفر میں استے کھوئے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ جہاں ہر طالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کی تمنا لیے حاضر ہوتا ہے۔ آپ وہاں بھی اس لیے گئے کہ شاید وہاں کوئی علم جفر کا ماہر مل جائے اور اس کے ذریعہ آپ کا کام چل نکلے۔ آپ کے ملفوظات میں ہے۔

''خیال کیا کہ یہ شہر کریم تمام جہاں کا مرجع و طبا ہے اہل مغرب بھی ہے یہاں آتے ہیں ممکن ہے کوئی صاحب جفر دان مل جائیں کہ ان سے اس فن کی ہے۔'' پھیل کی جائے۔''

(ملفوظات مكمل ص 28)

خود اندازہ لگائیں کہ وہاں لوگ کس لیے جاتے ہیں اور پیر جناب کس لیے

گئے؟

# ستارول كاعلم:

مولانا احمد رضا خاں صاحب ستاروں کے اثرات کے بھی قائل تھے المیزان امام احمد رضا نمبر میں ہے۔ ستاروں کے اثرات کے قائل تھے مگر اصلی فائل حضرت عزة جل ثانیہ کو جانتے تھے۔

(المیزان امام احمد رضا نمبر کے ایک مضمون کی سرخی 342)

مولانا احمد رضا خاں عطائی طور پر انبیاء اور اولیاء کے تکوینی اختیارات کے بھی قائل تھے اور ساروں میں بھی ان اثرات کااعتقاد رکھتے تھے۔

بہر حال مولا نا احمد رضا خاں نے جس دن مار ہر ہ شریف میں بیعت کی تو مرشد نے اسی دن آپ کو خلافت دے دی تھی۔ اس سے پیتہ جپاتا ہے کہ جہاں تک

#### ميه و الله بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 48 كيمي

سلوک و طریقت اور مجاہدہ وریاضت کا تعلق ہے آپ ان کے تجربات سے نہیں گررے اور آپ کا علم مسائل طریقت میں بھی علم شریعت کی طرح ناپختہ ہی رہا۔

المیزان کے امام احمد رضا نمبر میں ہے کہ آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو یو نہی خلافت دے دی تھی۔ آپ نے بغیر مشقت و مجاہدہ کے امام احمد رضا کو خلافت دے دی۔

(الميزان احمد رضا نمبر ص367)

مزے کی بات ہے کہ ان کے والد نے بھی اسی دن بیعت کی معلوم ہوا
 کہ کوئی دینی ذوق رکھنے والا خاندان نہ تھا۔

مار ہر ہ شریف سے تعلق جب زیادہ تر علم جفر اور تکسیر کی بناپر تھا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں سلوک و طریقت کی منزلیس طے کرانے کی کیا ضرورت تھی ؟ پیر و مرید اسی فضول علم میں کھوئے ہوئے تھے جس کے بارے میں وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لے چکے تھے کہ بیہ علم فضول ہے مولانا احمد رضا خال کہ تھان دکھایا جس پر 1 ... ھ ... ذکے حروف کھے تھے اس کی تعجیر مولانا احمد رضا خال صاحب نے خود یہ بیان کی 1 ، ھ ، ذکے معنی ہیں فضول بک۔

(ملفوظات حصہ اول ص105)

#### اس وقت کی مشہور درس گاہیں:

دار العلوم د یوبند کوایک طرف رہنے دیجیے اس وقت کئی اور بھی در س گاہیں موجود تھیں جن میں نادر روز گار علمی شخصیتیں موجود تھیں اور علم و فن کے متلا شی دور دور ہے آکران کے حلقہ در س میں شامل ہوتے تھے مولانا پیرمہر علی

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 49 🖈 🚅)

شاہ صاحب گولڑوی طلب علم میں وقت کے جن مشہور مراکز علمی میں گھوہے مولانا احمد رضاخاں صاحب ان میں سے کسی مرکز علم سے فیض یاب نہ ہو سکے۔

اس وقت مولانا احمد علی محدث سہار نپوری (1297ھ) مولانا فیض الحسن سہار نپوری (1307ھ) ، شاہ عبدالرزاق فرنگی محلی (1307ھ)، مولانا احمد حسن کا نپوری (1302ھ)، حضرت مولانا فضل رحمٰن شنج مراد آبادی (1313ھ) اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی جیسے حضرات موجود تھے۔ جن سے مولانا احمد رضاخاں بخوبی استفادہ کر سکتے تھے۔

پیر مہر علی شاہ صاحب کے تذکرہ ''میں ان نادر روزگار علمی شخصیتوں کا ذکر موجود ہے گر حیرت ہے کہ مولانا احمد رضا خال کو اساتذہ کی کمی پر ہمیشہ فخر رہا حالا نکہ زیادہ سے زیادہ علماء سے استفادہ کرنا علماء سلف کے لیے سرمابیہ افتخار رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقریباً چار ہزار اساتذہ سے استفادہ کیا تھا جہاں بھی کسی صاحب علم کی شہرت ہوتی علماء وہاں بہنچتے اور اپنے دامن کو علم کے موتیوں سے بھرتے۔ اور بہت سے محدثین کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

بریلوی علقے اس پر فخر کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خال نے مرزا غلام قادر اور اپنے والد نقی علی خال، مولانا عبدالعلی رام پوری اور شاہ ابو الحسین صاحب نوری کے سواکسی سے نہیں پڑھا۔ان کے سواکسی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا۔ مولانا احمد رضا خال کا تغلیمی پہلو اتنا کمزور رہاکہ آپ کے پیرو مجبور ہوئے کہ آپ کے لیے علم لدنی کا دعویٰ کریں اور اعتقاد رکھیں کہ آپ کے علم و فن کے کمالات و ہبی تھے جو آپ خدا کی طرف سے اپنے ساتھ لائے تھے اور تلمیز رحمٰن تھے۔

# تين برس كى عمر ميں فضيح عربي ميں گفتگو:

مولانا عرفان علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا: میری عمر تین ساڑھے تین برس کی ہوگی اور میں اپنے محلے کی مسجد کے سامنے کھڑا تھا ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے مجھے سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی میں نے بھی فضیح عربی میں ان کی باتوں کا جواب دیا۔

(الميزان امام احمد رضا نمبر 339)

یہ حکایت محض اس لیے وضع کی گئی ہے کہ مولانا احمد رضاخاں کے لیے اساتذہ کی کمی کا جبر ہو سکے اور مولانا کے لیے علم لدنی ثابت کرنے کی بنیاد فراہم کی جا سکے تاہم تعجب ہوتا ہے کہ جب تین ساڑھے تین برس کی عمر میں علم کی سیہ شان تھی توچار سال کی عمر میں طوائف کے سامنے قمیص اوپر کیوں اٹھا لیتے تھے۔ میں سر

### نظر کی حفاظت:

فقاویٰ رضویہ کے مقدمہ میں ہے: چار برس کی عمر میں ایک دن بڑاسا کرتہ پہنے باہر تشریف لائے تو چند بازار کی طوا کفوں کو دیکھ کر کرتے کا دامن چ<sub>بر</sub>ہ

# ميه و الله برياد يت ياك واندكا تحقيقي جائزه ( 51 كيس

مبارک پر ڈال لیا یہ دیکھ کر ایک عورت بولی واہ میاں صاحب زادے آئکھیں ڈھک لیں اور ستر کھول دیا۔

(فتاويٰ رضويہ ج2 ص7شائع شدہ لائل پور)

ہم اپنے آپ کو کس طرح سمجھائیں کہ ساڑھے تین سال اور چار سال کی عمروں کے بید دونوں واقعات کیسے سچ ہو سکتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد کہہ کر بھی ہم آگے نکلنا نہیں چاہتے کہ بیہ مولانا کے ادب کے خلاف ہوگا۔

# چه سال کی عمر میں قصیح تقریر:

بریلوی لٹریچر میں یہ روایت بھی ملتی ہے: چیر سال کی مبارک عمر میں کہ ماہ رکتے الاول تھاایک بہت بڑے مجمع کے سامنے منبر پر جلوہ افر وز ہو کر آپ نے پہلی مریبہ تقریباً دو گھنٹے تک علم وعرفان کے دریا بہائے۔ (مقدمہ فنادی رضویہ ص 7)

مولانا احمد رضا خال نے چھ سال کی عمر میں تقریباً دو گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہائے۔ آپ ہیر بھی فرماتے تھے کہ میرا کوئی اشاد نہیں تھا:

میرا کوئی استاد نہیں میں نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمۃ سے صرف چار قاعدے جمع و تفریق ضرب تقسیم محض اس لیے سیکھے تھے کہ تر کے کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی تھی۔ شرح چنمینی شروع کی ہی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ (اصل بات میہ ہے کہ مولانا نتی علی خال کو شرح چنمین خود نہ آتی تھی اب پڑھائیں کیا؟ کتاب سے جان چھڑانے کا میہ ایک مصلحتی انداز تھاجو آپ نے اختیار کیا اگر یہی بات جو انہوں نے کہی تھی تو پھر مولانا احمد رضا خال مولانا عبد العلی صاحب رامپوری سے یہی کتاب پڑھنے کے

# ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 52 كيم

کیوں جاتے افسوس کہ آپ وہاں بھی اس کے چند اسباق ہی پڑھ سکے۔) حضرت استاد ہونے کا فخر ... مولانا عبدالعلی رامپوری کو حاصل ہوا جن سے حضرت نے شرح چنمین کے کچھ اساق لیے۔

(الميزان احمد رضا نمبر ص332)

مصطفی پیارے کی سر کار سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھادیے جائیں گے۔ (المیزان احمد رضا غیر 442)

#### 13سال كاد د نتهامفتى'':

مولانا احمد رضا خاں مر زاغلام قادر اور اپنے والد نقی علی خاں سے پڑھ کر 13 سال کی عمر میں دینی تعلیم سے فارغ ہوئے اور اسی دن والدنے آپ کو مسند افتاء پر بڑھایا۔ آپ اسلام کی چودہ صدیوں میں پہلے مفتی ہیں جنہوں نے تیرہ چودہ سال کی عمر میں فتو کا کا قلم دان سنجالا۔

بریلوی حضرات کاعقیدہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں جو 1272ھ میں پیدا ہوئے تھے اسی دن مند افتاء پر بیٹھے جس دن آپ پر نماز فرض ہوئی تھی، بریلوی لٹریچ کی ایک روایت ملاحظہ ہو:

'' تیرہ سال کی عمر میں … ایک فتو کا لکھ کراپنے والد ماجد کی خدمت میں گ پیش کیا جواب بالکل صحیح تھا والد صاحب نے جودت ذہنی دیکھ کر اسی وقت سے افتاء کا کا آپ کے سپر دکر دیا۔''

(الميزان احمد رضا نمبر ص197 خلاصه)

بریلوی فرقہ والے میہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خال اس دن سے مجد د کامل بھی تھے۔ آپ نے 1286ھ میں علوم مروجہ درسیہ علم سے فراغت حاصل کی اور منصب افتاء پر بٹھائے گئے اسی دن سے ان کی زندگی کا اگرائیان دارانہ جائز ہ لیا جائے توان کا مجدد کامل ہونا مہر نیمروز کی طرح ظاہر وآشکار ہے۔

(احمد رضا نمبر ص381)

یہ بات ان لو گوں کی محض اپنی روایت نہیں بلکہ ان کے اعلیٰ حضرت کا بیان بھی اس بارے میں یہ ہے کہ: فقیر نے 14 شعبان 1286ھ کو 13 برس کی عمر میں پیلا فتوکی کٹھا۔

(احمد رضا نمبر ص569)

ان روایات کا حاصل مہ ہے کہ اس دن آپ فارغ التحصیل ہوئے اس ون مند افتاء پر بیٹھے اس دن نماز آپ پر فرض ہو ئی اور اس دن سے آپ مجد دل تھہرے آپ کی یہ چار خصلتیں ایک ہی دن کی یاد ہیں۔

بریلوی مذہب کے لوگ بسا او قات کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کی ہز اروں کتابوں پر نظر تھی اور ہز اروں کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں ان حضرات کا بیہ کہنادرست نہیں۔

### يجإس كتابين زير مطالعه:

درسیات کے علاوہ صرف پچاس سے کچھ زائد کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا تھااس وسعت مطالعہ پر آپ کی اپٹی ایک شہادت بھی موجود ہے خود فرماتے ہیں: درس نظامی کی تمام کتب اور پچاس سے زائد کتب میرے درس و تدریس اور مطالعہ میں رہیں۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 54 کي م

مولانااحمد رضااور مدرسه بریلی کی علمی حیثیت:

مولانا احمد رضاخاں نے جب ہوش سنجالا تو ہریلی میں مدرسہ مصباح الستہذیب موجود تھالیکن اس پر علمائے دیو بند کے اثر ات بہت گہرے تھے، ہریلی میں بس انہی کی بات چلتی تھی۔ پھر ایک مدرسہ اشاعت العلوم 1312ھ میں قائم ہواوہ بھی رفتہ رفتہ علمائے دیو بند کے زیر اثر چلاگیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولانا احمد رضاخاں فرض نماز تک گھر میں پڑھتے تھے۔

افسوس ہے کہ مولانا احمد رضا خال بڑے ہو کر بھی کوئی وسیع اور کامیاب دار العلوم کہیں نہ بناسکے جوان کا مدرسہ تھااس کا کل سرمایہ مولانا ظفر الدین اور لال خال ہی تھے۔آپاپنے ایک خط میں اس حالت کاذکر کرتے ہیں:

افسوس کہ ادھر نہ مدرس ہے نہ واعظہ نہ ہمت والے مال دار۔ایک ظفر الدین کدھر جائیں اورایک لال خال کیا کیا بنائیں۔

وحسبنا الله ونعم الوكيل-

(الميزان احمد رضا نمبر ص570)

یہ لال خال کون تھااور کیا کام کرتا تھا ؟ یہ مولانا احمد رضا خال جانیں گھ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ نے (مولانا احمد رضانے) با قاعدہ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھایا۔

یمی مولانا ظفر الدین لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت نے چونکہ باضابطہ کسی مدرسہ میں مدرس بن کر نہیں یڑھایا۔

# مير ولويت ياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 55 كير

#### کھڑے ہو کر سبق بڑھانا:

ایک د فعہ بر ور مطالعہ حدیث پڑھانے بیٹھے تو یہ پیۃ نہ تھا کہ حدیث کس طرح بیٹھ کو یہ پیۃ نہ تھا کہ حدیث کس طرح بیٹھ کر پڑھانے گئے، جس طرح یور پ کے تعلیمی اداروں میں استاد کھڑے ہو کر لیکچر دیتا ہے، مولانا احمد رضا خال بھی کھڑے ہو کر حدیث پڑھانے گئے۔ چنانچہ بر بلوی فرقہ کے مفتی احمد یار گجراتی لکھتے بین: اعلی حضرت کتب حدیث کھڑے ہو کر پڑھا یا کرتے تھے دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے اور پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے۔

یہ ماحول خود بتارہاہے کہ وہ مدرسہ کس درجے کا ہوگا جہاں پڑھائی اس خلافِ فطرت انداز میں ہوتی ہوگی ۔ تاہم یہ بات لا ئق غور ہے کہ اس آن بان کے باوجود آپ کوئی بڑا مدرسہ بنانے میں ناکام رہے نہ یہ آپ کا ذوق تھا۔ ان حالات میں بچاس سے زیادہ کتابیں کیسے آپ کے مطالعہ میں رہ سکتی تھیں؟ مولاناعبدالحق خیر آبادی کی خدمت میں حاضریاورآپ کی بدنصیبی :

حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کے صاحبزادہ مولانا عبدالحق خیر آبادی رام پور میں اپنے وقت میں معقولات کے شخ تھے، مولانا احمد رضا خاں رام پور گئے تو نواب صاحب نے مشورہ دیا کہ مولانا خیر آبادی سے کچھ منطق پڑھ لیں۔ مولانا خیر آبادی سے بلا قات ہوئی توانہوں نے پوچھامنطق میں انتہائی کتاب آپ نے کون می پڑھی ہے؟ مولانا احمد رضا خاں نے کہا: قاضی مبارک۔ مولانا خیر آبادی نے جاننا چاہا کہ مجلی کتابیں ترتیب سے پڑھ آئے ہویا کمال ذہائت سے خیر آبادی نے جاننا چاہا کہ مجلی کتابیں ترتیب سے پڑھ آئے ہویا کمال ذہائت سے

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 56 کاپي،

او نجی کتابوں پر دستر س پالی ہے۔ انہوں نے بوچھاشر ح تہذیب پڑھی ہے۔ اب بجائے یہ کہنے کہ میں نے کچلی کتابیں سب ترتیب سے پڑھی ہیں۔ آپ نے شخ وقت کے سامنے گستاخانہ اچھ اختدار کیا۔

مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر مختار الدین صاحب کھتے ہیں:
حضرت نے فرمایا: کیا جناب کے ہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب پڑھائی
جاتی ہے؟ علامہ خیر آبادی نے گفتگو کارخ بدل دیا اور پوچھا بریلی میں آپ کا کیا
شغل ہے؟ فرمایا: تدریس و تصنیف اور افتاء پوچھا کس فن میں تصنیف کرتے ہو۔
اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس مسئلہ دینیہ میں ضرورت دیکھی اور رو وہاہیہ میں کے
علامہ نے فرمایا: آپ بھی رو وہاہیہ کرتے ہیں۔ایک وہ ہمارا بدایونی خبطی ہے کہ ہم

(الميزان احمد رضا نمبر 332)

مولانا احمد رضا خاں اساذ وقت کے سامنے اگریہ گستاخانہ لہجہ اختیار نہ کرتے تو ممکن ہے آپ کو منطق میں کچھ شُد بُر حاصل ہو جاتی۔

# آپ کی منطق دانی:

نامناسب نہ ہو گا کہ ہم یہاں خاں صاحب کوان کی ایک تحریر کی روشنی میں منطق کے آئینہ میں اتاریں خان صاحب لکھتے ہیں:

نسبت واسناد دو قسم ہے۔ حقیقی کہ مند الیہ حقیقت میں منصف ہو اور مجازی کہ کسی علاقہ کی وجہ سے غیر منصف کی طرف نسبت کر دیں۔ جیسے نہر کو جاری یا جالس سفینہ کو متحرک کہتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقتا ً آب و کشتی جاری و

#### مينيجال فرقه بريلويت پاک ولندكا الحقيقي جائزه ( 57 🖈 🚅 🚅

متحرک ہیں پھر حقیقی بھی دوقشم ہے۔ ذاتی کہ خود اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو اور عطائی کہ دوسرے نے اسے حقیقتاً متصف کر دیا ہو۔ خواہ وہ دوسرا بھی خود تھی اس وصف سے متصف ہو۔ جیسے واسطہ فی الثبوت ہیں یا نہیں۔ جیسے واسطہ فی الاثبات ہیں۔

(الامن والعلى ص15)

مولا نا احمد رضا خاں نے پہاں واسطہ فی الا ثبات کی اصطلاح غلط استعال کی ہے۔ واسطہ فی الا ثبات اسے نہیں کہتے۔ جو خان صاحب نے سمجھ ر کھا ہے۔ قار ئین کی سہولت کے لیے ہم واسطہ کی کچھ ابتدائی بحث درج کیے دیتے ہیں: واسطه مصطلحه الل حكمت:

واسطہ: موصوف اور صفت کے در میان ایک علاقیہ ہے جیسے العالم حادث لانہ متغیر اس میں عالم ذات ہے اور حادث اس کی صفت، عالم تغیر کے واسطہ سے حادث ہے۔اس میں واسطہ متغیر اور ذ والواسطہ العالم دونوں صفت کے 🍧 ساتھ متصف ہیں۔ عالم اور متغیر ہر دو حدوث کے ساتھ متصف ہیں اور حادث ہیں، متغیر براہِ راست حدوث سے متصف ہے اور عالم باالواسطہ... یہ مثال واسطہ فی الا ثبات ہے۔

2) واسطه بالعروض: جيسے كثتى ميں بيٹھے آدمی كو متحرك كہيں، وہ بذات خود حرکت میں نہیں ہوتا کشتی کے واسطہ سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں واسطه کشتی ہے۔ جو حرکت کے ساتھ حقیقتاً اور بالذات موصوف ہے۔ ذ والواسطه (کشتی میں بیٹھا آ د می) حرکت سے مجاز اً اور بالعرض موصوف ہے۔ ميه و فرقه بريلويت پاک ولندکا تحقيقي جائزد ( 58 كيم

(3) واسطه فی الثبوت: اس کی دو قسمیں ہیں: واسطه فی الثبوت غیر سفیر مخص ... اس میں واسطه اور ذوالواسطه دونوں صفت سے حقیقتاً متصف ہوتے ہیں۔ چیے انسان قلم کے واسطه سے لکھتا ہے۔ قلم واسطه ہے اور ہاتھ ذوالواسطه اور دونوں حرکت سے حقیقتاً متصف ہیں۔ ہاتھ کی حرکت، ہاتھ کے ساتھ اور قلم کی حرکت ، ہاتھ کے ساتھ اور قلم کی حرکت ، ہاتھ کے ساتھ اور قلم کی حرکت تالم کے ساتھ وا گم ہے... ہاتھ چابی سے تالہ کھول رہا ہے، ہاتھ بھی حرکت سے متصف ہے اور چابی بھی ہاتھ کے واسطہ سے حرکت کرتی ہے۔ واسطہ فی الثبوت سفیر محض... اس میں واسطہ صفت سے متصف نہیں ہوتا۔ نہ حقیقتاً نہ فی الثبوت سفیر محض... اس میں واسطہ صفت سے متصف نہیں ہوتا۔ نہ حقیقتاً نہ فی الثبوت سفیر محض... اس میں واسطہ صفت سے متصف نہیں ہوتا۔ نہ حقیقتاً نہ

مجازا، هرف ذوالواسطه صفت سے مصف ہوتا ہے۔

4) ایک شخص تھری سے مرغی ذرح کر رہا ہے، ذرح سے مرغی (ذوالواسطہ)

تو متصف ہے۔ لیکن تھری (واسطہ) متصف نہیں، وہ ذرح میں صرف واسطہ ہے،

ذرح سے حقیقتاً یا مجازاً موصوف نہیں، رنگ ساز کے واسطہ سے کیڑار نگا جاتا ہے۔

لیکن رنگ سے صرف کیڑا موصوف ہے رنگ ساز نہیں۔ رنگ ساز واسطہ بنا کیڑا

ذوالواسطہ ہے وہ رنگ سے موصوف ہے مگر واسطہ رنگ سے موصوف نہیں۔

الحاصل: واسطہ فی الثبوت کی دو قسمیں ہیں، واسطہ اور ذوالواسطہ دونوں صفت سے موصوف ہوں۔ تو واسطہ فی الثبوت غیر سفیر محض ہے اور اگر واسطہ خود اس

اب دیکھیے مولا نا احمد رضاخال نے اس فن میں کتنی فاش غلطی کی ہے۔
 خان صاحب لکھتے ہیں:

وہ دوسراخود بھی اس وصف سے متصف ہو جبیباواسطہ فی الثبوت میں،

# مير ولويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 59 عمير)

يا نہيں جيسے واسطہ فی الا ثبات میں۔

(الامن والعلى ص15)

اعلیٰ حضرت کی علم منطق میں ہیے ہائیگی دیگر علماء عصر سے پچھ ڈھکی چھی نہ تھی۔ خیر آبادی سلسلہ کے مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ صدر مدرس مدرسہ عثانیہ اجمیر شریف جو جناب پیر قمر الدین سیالوی کے استاد اور مولانا احمد رضاخاں کی علمی قابلیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

اعلیٰ حضرت ایک عرصہ سے فنون عقلیہ کو ہزعم خود طلاق مغلظہ دے گئے پس جس فن سے ناآشائی ہواس میں دخل دینے سے سوائے اس کے کہ اصل حقیقت ظاہر ہو جائے کسی فائدہ کی توقع نہیں۔ للمذ ااعلیٰ حضرت خواہ مغالطہ دہی ترک نہ فرمائیں۔ لیکن جن فنون کی ان کی بارگاہ تک رسائی نہ ہوا گران سے کنارہ کش رہیں تواس میں ہڑی مصلحت ہے۔

( تجليات انوارمعين)

اس على ب ما ئيگى ميں اگر آپ واسطه فى الثبوت غير سفير محض اور
 واسطه فى الا ثبات ميں فرق نه كر سكے تو قار ئين كو متوحش نه ہو نا چاہيے۔

اہل علم حضرات اس عبارت کو غور سے دیکھیں منطق کا ادنی طالب علم بھی اس معنی میں واسطہ فی الا ثبات کا لفظ نہ بولے گا۔ یہ عبارت خان صاحب کے علم کی تہد کا پورا پہتہ دے رہی ہے اور بتارہی ہے کہ آپ واقعی ''اعلیٰ حضرت'' شے۔

#### مولانااحدرضاخال کے بارہ نج گئے:

مولانا احد رضاخال کی مجلسول میں نجو میول کی باتیں عام رہتی تھیں۔
آپ کے معاصرین میں ایک صاحبِ کمال ہزرگ مولانا غلام حسین بھی تھے۔ جو
ہڑے نجو می کے طور پر مشہور تھے۔ایک دن مولانا غلام حسین تشریف لائے اعلیٰ
حضرت نے پوچھا فرمایے 'بارش کا کیا اندازہ ہے؟ کب تک ہو گی؟ مولانا نے
ستاروں کی وضع سے زائچہ بنایا اور فرمایا اس مہینے میں پانی نہیں آئندہ ماہ میں ہوگ
میہ کروہ زائچہ اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھایا حضرت نے دیکھ کر فرمایا اللہ کو
سب قدرت ہے وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو مولانا نے کہا یہ کسے ممکن ہے؟ آپ
ستاروں کی چال نہیں دیکھتے۔

مولانا احمد رضاخال بیہ سمجھانا چاہتے تھے کہ خدا کی قدرت کو بھی دیکھو وہ جس وقت چاہے ستاروں کی رفتار بدل دے آپ نے بیہ سمجھانے کے لیے گھڑی کی طرف رخ کیااور پوچھاکیا وقت ہے؟ وہ بولے سوا گیارہ بجے۔ فر مایا بارہ بجے میں کتنی دیر ہے؟ جواب ملا پون گھنٹہ۔ اس پر مولانا احمد رضا خال اٹھے اور اس وقت گھڑی پر یارہ بحاد ہے۔(یعنی گھڑی ہارہ پر کردی)

اعلیٰ حضرت نے فر مایا ای طرح رب العزت جل جلالہ قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وقت جہاں چاہے پہنچادے۔

(الميزان امام احمد رضا نمبر 242)

پ علم کلام میں آپ نے مولانا کی گفتگو دیکھ لی یہ بھی سمجھ لیا کہ ان کی مجلس میں نجو میوں کی سی باتیں کیسے چلتی تھیں اور آپ کا ذوق علم وجنجو کیا تھا آپ

# مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جانزد ( 61 كيس

یہ بھی دیکھیں کہ بطور مفتی ان کی مکمی شہرت کیا تھی اور علاءاور طلباءانہیں کہاں تک جانتے تھے۔

#### مولاناكاعلمي حلقول مين تعارف:

خانپور کے بریلوی مدرسہ دار العلوم خانپور کے مفتی سراج احمد صاحب مولانا کی ملکی شہرت کا پنۃ دیتے ہیں :

افسوس صدافسوس کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے وصال سے دوسال پہلے ان کاپیۃ معلوم نہ ہوا۔

(احمد رضا نمبر 187)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک طلباء کے حلقے میں ان کا کوئی خاص تعارف نہ تھا دو سال بعد تو آپ چل ہی بہتے اب جتنی شہرت ہو گی وہ فوت شدہ کی ہو گی زندہ کی نہیں۔ مولا نا عبدالغنی شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں:
 علماء میں ان کا پچھ شار ہی نہ تھا اور علماء نے کبھی قابل خطاب ہی نہ سمجھا تھا۔

(الجنه ص113)

# ام ابوبوسف اورامام محمدر حمهاالله كى برابرى كادعوى:

اس علمی کمزوری کے باوجود آپ کے معتقد آپ کو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہااللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں فتاویٰ رضوبیہ کا ناشر اس کی جلد اول کے تعارف میں ایک فرضی نام سے بیان کرتا ہے :

میں خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس فتاو کی کوامام ابو حنیفہ نعمان رضی اللّٰہ عنہ دیکھتے تو یقیناان کی آئکھیں ٹھنڈ ی ہو تیں اور اس کے مؤلف کواپنے

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 62 )

اصحاب امام ابویوسف اور امام محمد کے ز مرے میں شار فر ماتے۔

(فتاوی رضویہ ج4 عرض ناشر مطبوعہ لائل پور)

#### شیعه کتابول سے بے خبری:

حافظ امیر عبداللہ بریلوی ایک صاحب تھے جنہوں نے عربی کی ابتدائی کا بیدائی کا بیدائی کی ابتدائی کا بیدائی سائیں پڑھی تھیں۔ایک شیعہ سے اختلافی مسائل میں ان کی گفتگو ہوئی وہ پریثان ہو کر بریلی کے نامی علماء کے پاس آئے کہ ان کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ حافظ سر داراحمد بریلوی گھتے ہیں کہ مولوی احمد رضاخان صاحب کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ بال جواب تو ممکن ہے گر ایک ہزار روپیہ چاہیے۔ حافظ صاحب نے فرمایا آخر جواب کے لیے اتنی کثیر رقم کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی مذہبی کتابیں خرید کر مطالعہ کی جائیں گی اس وقت جواب لکھا جائے گا۔ بغیر اس کے جواب ساتھ کی جائیں گی اس وقت جواب لکھا جائے گا۔ بغیر اس کے جواب سے کہ اس کے جواب ساتھ کی جائیں گی اس وقت جواب سے کہ اس کے جواب سے کہائیں گی اس کے جواب سے کہائے گا۔ بغیر اس کے جواب سے کہائے گا۔ بغیر اس کی جواب مکمن نہیں ہے۔

(تذكرة الخليل ص161 مطبوعه كراحي)

مولانا احدر ضاخال کی طرف سے اب تک اس واقعہ کی تر دید نہیں ہو ئی۔= حدبیث کے دوسرے علماء کی طرف رجوع:

مولانا عبدالقیوم صدر مدرس مدرسه حفنیه خان پور جو مولانا اشرف کچوچپوی کے استاد تھے اپنے رسالہ میزان الحدیث میں لکھتے ہیں: مولانا وصی احمد صاحب سورتی محدث پلی بھیتی (1333ھ) کی خدمت میں امام المتعکمین اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب ہمارے زمانہ میں اپنے عقیدت مند طلبہ کو علم

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 63 )

حدیث پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔

(ميزان الحديث ص19 مطبوعه نول كشور، لكهنؤ)

❖ اس سے پنہ چلتا ہے کہ مولانا احمد رضا خال کے مدرسہ منظر الاسلام
ہر ملی میں حدیث پڑھانے کا کوئی خاص اجتمام نہ تھا نہ یہاں کوئی صاحب فن
محدث موجود تھا۔ مولانا وصی احمد صاحب کے پاس بھیجنااس بات کی دلیل ہے کہ
مولانا احمد رضا خود حدیث شریف نہیں پڑھاتے تھے۔

#### خواب میں در سی خدمات:

مولانا احمد رضاخال کے پیرؤل نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی مدرسہ میں جم کر نہیں پڑھایا اور ظاہر ہے کہ بدوں تدریس علم پختہ نہیں ہوتا تو انہوں نے ایک خواب تجویز کیا اور بتایا کہ اعلیٰ حضرت کو خواب آیا تھا کہ وہ ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور آپ نے خواب میں علوم و فنون کی جملہ کتا ہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور آپ نے خواب میں علوم و فنون کی جملہ کتا ہیں پڑھائیں اور پھر آپ کو جاگ آگئ۔ ہریلویوں کے ہاں مولانا احمد رضا خال کی خواب کی درسی خد مات بہت مشہور ہیں۔ جناب پیر قمر الدین سیالوی کے استاد مولانا معین الدین اجمیری کے مندرجہ ذیل بیان میں اس خواب کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اجمد رضا خال کے مجد د ہونے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہوئے لکھتے

منصب مجددیت ان کو کیسے حاصل ہوا؟ ظاہر ہے کہ محض فتویٰ نولی اس کا سبب نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ہندوستان کے تمام مفتیان کرام اس منصب عالی کے کیوں سزاوار نہیں کیونکہ اسلامی ریاستوں مثل حیدر آباد دکن، بھویال ٹونک

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 64 کي پ

وغیرہ کے مفتیان کرام کہ وہ منجانب ریاست خدمت فتو کی نولی کے لیے فارغ کر
دیئے گئے ہیں اور جن کاشب وروزیہی کام ہے اس وجہ سے یہ نہایت قرین قیاس
ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سے بھی زائد وسیع النظر ہوں پس محض فتو کی نولی ہی اگر
اس کا سبب ہوتی تو پھر مجددیت کا سہر ابجائے اعلیٰ حضرت کے اس کے سر بند هنا
چاہیے۔ ربی تدریس تو اس کا اعلیٰ حضرت نے کسی زمانہ میں صرف خواب ہی دیکھا
ہے کہ وہ ان کو خواب پریشان کی طرح یاد بھی نہ رہا۔ کثرت تالیفات کے باعث بھی وہ اس منصب کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کثرت تعداد کی صورت میں
کسی طرح وہ نواب صدر الدین حسین خان صاحب بڑودہ سے نہیں بڑھ سکتے۔

(تجليات انوار ص32،31)

حضرت مولانا اجمیری تو علماء دیوبند میں سے نہ تھے ایک غیر جانبداری
 حیثیت سے حضرت کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پید دو باتیں کھل کر سامنے آگئیں۔

اعلیٰ حضرت میں کوئی ایسا علمی کمال نہ تھا جو ان کے دیگر ہمعصر وں میں گنہ ہوات ہو گئر ہمعصر وں میں گنہ یا جاتا ہو بڑے بڑے مفتی اور مصنف موجو دیتھے۔ جو علم میں ان سے بڑھ کر گئے۔
 شعے۔ اور پیر بات خان صاحب کے مخالفین میں ہی نہیں ان کے ہم مسلک حلقوں میں بھی مسلم تھی۔
 میں بھی مسلم تھی۔

مولانا معین الدین اجمیری نے آپ کے پچھ فضائل ذکر کیے ہیں اور بتایا ہے کہ آپ کیے یہ مقام مجد دیت پا گئے۔ انصاف کی بات ہے کہ یہ پوری بحث پڑھنے کے لائق ہے۔

### اعلیٰ حضرت کی شان مجد دیت:

مولانا احد رضاخاں چود ہویں صدی کے مجدد کیسے بنے؟ یہ سوال پہلے آ چکا ہے اور ناظرین جان چکے ہیں کہ حضرت میں کوئی علمی کمال نہ تھا جواس مرتبہ عظمٰی کاموجب ہواہو۔

حضرت مولانا معین الدین اجمیری سلسلہ خیر آبادیہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس عنوان سے کہ وہ کیا فضائل ہیں، جس نے خاک پاک بر ملی کے ایک مفتی کو مجد دبنادیا۔

(تجليات انوار المعين ص33)

اس پر پوری بحث کی ہے آپ کے میہ فضائل آپ کے علم و فضل اور زبان و عمل کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ حضرت اجمیر کی نے آپ کے میہ فضائل ذکر کیے ہیں:

فضيلت 1 : ... پهلودار گوئي: کئي کئي پېلوؤل والي بات کرنا۔

فضيلت 2: ... تكفير: مسلمانوں كو وہاني كهه كر كافر بنانا۔

فضیلت 3: ... عمل بالحدیث: صحابه کرام کے فیصلوں سے گریز کرنا۔

فضيات 4: ... خودستائي: اپني مدح و ثنامين خوشي منانا ـ

پہلو وار گفتگو میں آپ کو فخش گفتگو بہت پیند تھی۔ وہ اسے فخش تسلیم نہ کرتے تھے پہلو دار بات کہتے تھے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں: انہیں کوئی پہلو دار لفظ کہا اور ان مسلمان بننے والوں کی تہذیب میں آگ گئی۔ اس سے پہۃ چلتا ہے کہ آپ کے مقابل سیٰ مسلمان ہوتے تھے اور وہی
 آپ کی پہلو دار زبان کا تختہ مشق بنتے تھے۔ آپ اپنے مخالفین کو اس چھبتے انداز
 سے مسلمان کہنا تاریا ہے کہ مسلمان مولانا کو بہت چھتے تھے۔

آپ کے علمی کمالات کی پوری جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھئے کہ آپ نے تکفیر کی مہم کو سر کرنے کے لیے اپنے لیے کون سازینہ اختیار فرمایا۔

- 1. پہلے سیٰ مسلمان کو وہائی قرار دینا۔
  - 2. پھر کافر کہنا۔
- 3. پچر ملنا جلنااور سلام اور کلام سب کچھ حرام کھبرانا۔

اعلیٰ حضرت نے ایک د نیا کو وہائی کر ڈالا، ایسا بدنصیب وہ کون ہے جس پر آپ کا فخیر وہابیت نہ چلا ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت جو بات بات میں وہائی بنانے کے عادی ہوں۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کی تصانیف کی عصمت غائیہ وہابیت جنہوں نے اکثر علماء اہل سنت کو وہائی بنا کر عوام کالانعام کو ان سے بد ظن کرا دیا۔ جن کے اتباع کی بہچان سے ہے کہ وہ وعظ میں اہل حق سنیوں کو وہائی کہہ کر گالیوں کا مینہ بر ساتے ہیں۔

(تجليات انوار ص42)

دنیا میں شاید کسی نے اس قدر کافروں کو مسلمان نہیں کیا ہو گا جس قدر اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا ... مگر در حقیقت ہیدوہ فضیات ہے جو سوائے اعلیٰ حضرت کے کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔

(تجليات انوار ص42)

# 🚙 🏂 فرقه بريلويت پاک ولندکا تحقيقي جائزه ( 67

ایں جنس گرامی ہمہ کس راند ہند

(تجليات انوار ص37)

💠 عمل بالحدیث کے عنوان سے صحابہ کرام کے نقش قدم اور فقہ حنفی کی حدود سے نکلنا مولانا احمد رضاخاں کا عمل خاص رہا ہے۔ جس کا دل جاہے خان صاحب کی بدایونیوں سے معرکہ آرائی کا پورانقشہ دیکھ لے۔

ر ہی آپ کی چو تھی فضیلت جو آپ کی اپنے بارے میں خود ستائی ہے۔ وہ آپ کو ایک عالم کی حیثیت میں نہیں ایک جنگجو پہلوان کی حیثیت میں پیش کرتی ہے۔ایک مقام پر اپنا تعارف ان لفظوں میں کرتے ہیں۔

> وہ رضاکے نیزے کی مارہے کہ اعداء کے سینے میں خارہے کے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے

(حدائق بخشش حصہ دوم ص44 مطبوعہ ل*ھای)* 

پھر ایک دوسرے مقام پر اپنے بارے میں لکھتے ہیں: مُحدی کھچار کا شیرہ شرزہ حیدری نعرہ کے ساتھ سامنے آیا ہے۔

(اجلى انوار الرضا ص17)

پھر سدالفرار میں لکھاہے: وہ اکیلا محمدی شیر جواس بھرے میدان اعداء میں یار سول اللہ کہہ کر کو دیڑا اور تنہا چار طرف تلوار کر رہاہے۔

(سد االفرار ص3)

یہ تلوار صرف کر ہی رہاہے چلا نہیں رہا، ہاتھی کے دانت و کھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مولا نا احمد رضا خاں کس جر اُت و محبت سے میدان میں اتر تے تھے۔اسے حضرت مولا نااجمیری کی زبان سے سنیے:

# ميه و الله م يلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزة ( 68 كيم

گھر میٹھے قلم کے نیزے چلارہاہے جس کواس بازی سے اتن بھی فرصت نہیں ملی کہ مجھی مجمع عام میں آکر کسی سے برسر پیکار ہوتا پھر وہ خواہ مات کھا کر ہی گھر لوٹالیکن خلقت یہ کہنے سے تو بازر ہتی کہ ازابتدامعر کہ اور در میان نبود۔

(تجليات انوار ص45)

مولانا احمد رضاخاں کو اپنی علمی بے مائیگی کا پورااحساس تھااس لیے آپ
 کبھی کسی کے سامنے علمی مبازرت میں نہ نکلے البتہ گھر بیٹھے گھوڑے خوب دوڑاتے تھے حضرت مولانا معین الدین اجمیری کی اس شہادت سے اعلیٰ حضرت کی علمی سطحی پوری نظر آ جاتی ہے۔

مولانا احمد رضا خال فنون عقلیه میں خاصے کمزور تھے اور اس بارگاہ علم
 تک ان کی رسائی نہ ہوئی تھی۔ ہاں مغالطہ دہی میں بڑے مشاق تھے اور اکا بر علماء عصر جانتے تھے کہ آپ اپنی عادت ہے مجبور ہیں۔

# اعلیٰ حضرت کے بیرؤں کی علمی شان:

مولانا احدر رضاخاں کے علمی کمالات کے تذکرہ میں نامناسب نہ ہوگا کہ ناظرین ان کے پیرؤں کی بھی ایک علمی جھلک دیکھ لیں۔ ہم اس سلسلہ میں علمات دیوبند، علمائے ندوہ، یا علمائے دبلی کی رائے پیش نہیں کرتے بلکہ سلسلہ خیر آبادیہ کے ہزرگ حضرت مولانا معین الدین اجمیری صدر مدرس مدرس معینسیہ عثمانیہ

#### ميه و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 69 كيس

اجمیر شریف جنہیں بریلوی علاء آفتاب علم تسلیم کرتے ہیں۔ان کی رائے ملاحظہ سیچیے :

اعلیٰ حضرت کے مشتری اطرافِ ہندوستان میں حشرات الارض کی طرح سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے احکام (علماء دیو بند کو کافر کہنااور ان سے سلام و کلام کو حرام قرار دینااور لو گوں کو اس پر اکسانا کہ جہاں ان کے قبرستان ہوں وہاں اپنے مردے دفن نہ کرو۔ بیر اعلیٰ حضرت کے احکام ہوتے تھے۔) کی جا بجا تبلیخ و اشاعت ان کا کام ہے۔

یہ لوگ گوخود علم سے محض نا آشا ہوتے ہیں۔ جن کا مبلغ علم کل ہیں۔ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے اردور سالے اس طرح پڑھ دیں کہ فی سطر کم از کم دس جگہ غلطیاں ضرور کر جائیں لیکن علماء ربا نین کی تکفیر و توہین ان کا شعار اور ان کی تضلیل و تفسیق ان کا د ثار ہے جس سر زمین میں جہالت عروج پر ہوتی ہے وہاں ان کے قدم خوب جمتے ہیں اور جس خطہ پاک میں علمی چرچا ہوتا ہے اس طرف وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ کیوں کہ گو علوم سے واقف نہ سہی لیکن اپنی حقیقت سے خوب واقف ہوتے ہیں۔

(تجليات انوار ص6)

مولانا احمد رضاخاں کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے ان کے پیرؤوں کی بیرؤوں کی معلمی حالت بہت مفید و راہنما ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سامیہ بھی جہاں پڑا وہاں کی زمین پریمی بہار آئی ہے۔

عن المرء لاتسئل وابصر قرينه فان القرين بالقارن يقتدى

# ميه فرقه بريلويت پاک ومند کا تحقيقي جائزه ( 70 عگي

#### ان جہلاء میں یہ مشنری ولولہ کہاں سے آگیا؟

سوال پیداہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیروا گرواقعی ایسے ہی جہلاء تھے حبیبا کہ اجمیر شریف کے بزرگوں نے کہا تو وہ اس مخلصانہ انداز میں ان کے پیرو کس طرح بن گئے ؟

مولانا معین الدین اجمیری کھتے ہیں:اعلیٰ حضرت کے خاص الخاص مشنریوں سے انصاف کی توقع اس لیے نہیں کہ ان کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے منافع دنیوی حاصل ہیں۔ جن پر ان کاکار خانہ زندگی چل رہاہے اور اسی لیے وہ دنیا کے قدر شاس، علم وعقل سے پاک۔

(تجليات انوار المعين ص6)

اس پس منظر میں یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ مولانا احمد رضا خال کے پیرواس مشنری جوش سے کیسے چلتے تھے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔

اعلیٰ حضرت کے پیرؤوں کی علمیت کا یہ بیان محض ایک ضمنی بات تھی۔
 بات اعلیٰ حضرت کے اپنی علمی کمالات کی ہور ہی تھی۔

ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات کھٹے کہ اعلیٰ حضرت واقعی کسی مدرسہ
کے فارغ التحصیل نہ تھے۔ شاعر سے عالم بن گئے تھے اور محض مطالعہ کے زور
سے کتابیں لکھتے تھے توانہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے کس طرح
نگر لے لی؟ جواباً گزارش ہے کہ انہیں زندگی بھر کسی مستند عالم سے رو در روعلمی
مناقشے کی نوبت نہیں آئی، نہ انہوں نے علمائے دیو بند میں سے کسی سے مناظرہ

کیا۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمہ اللہ بار بار انہیں مناظرے کے لیے لکارتے رہے لیکن اعلیٰ حضرت ایسے ہر موقع پر بیار پڑ جاتے تھے اس لیے یہ سوال اصولاً درست نہیں۔ جہال تک تحریر کا تعلق ہے مولانا احمد رضا خال نے اس کے ذریعہ بے شک بہت سے اکھاڑے بنائے لیکن ان میں خان صاحب الیی زبان استعال کرتے تھے کہ شریف آدمی کو سن کر گھن آتی تھی اور ان کے خلاف لکھنے میں بہت بوجھ محسوس کرتا تھا علمی بے مائیگی میں آپ کن حیلوں سے کام لیتے تھے ؟ انہیں آپ حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی زبانی سینے: مولانا احمد رضاخال کے مناظر انہ حیل:

1. اعلیٰ حضرت جب دلا کل مخالفین کے جواب سے معذور ہو جاتے ہیں تو اپنی بند خلاصی کے لیے اصلی دعوے ہی چھوڑ بیپٹھتے ہیں۔

(ص7 تجليات)

2. <u>الزاهر بما لھدیلتز م</u>یعنی جس امر کا مخالف کوالتزام نہ ہوشر عاً عرفاً اس کالزوم ہواس کواپنے مخالف کے سرتھونپ دینااعلیٰ حضرت کی صفت خاصہ ہے۔ (ص<sup>8 ٹجلیات</sup>)

مغالطه دی یه خاصیت اعلی حضرت کی تمام تالیفات کی جان اور روح روان ہے۔

(ص9 تجليات)

(اس سے خان صاحب کی تمام تالیفات کی حقیقت سامنے آگئی۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کی کتابیں پڑھے لکھے حلقوں میں مقبول نہ ہو سکیں)

# ميه و الله برياد يت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 72 كيم

4. بہتان طرازی۔

(ص11 تجليات)

خروج از دائر ہ بحث۔ جب اعلیٰ حضرت جواب سے عاجز درماندہ ہوتے۔

ہیں تومبحو ث عنہ کو حچیوڑ کر غیر متعلق مباحث کا سلسلہ شر وع کر دیتے ہیں۔ (ع. 12 نجلات)

6. مجادله - پیر صفت اعلیٰ حضرت کا آخری حیله ہے۔

(ص13 تجليات)

7. حق پوشی۔

(ص14 تجليات)

8. بادبدستی۔ اعلیٰ حضرت سے جب کچھ بن نہیں پڑتا تو باد ہوائی باتیں ہے۔ شروع کر دیتے ہیں۔

(ص15 تجليات)

9. کیج بحثی۔ جواب سے عاجز ی کے وقت اس حربہ خاص کا بھی استعال اعلیٰ حضرت بکثرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بکثرتے ہیں۔

(ص16 تجليات)

10. خلاف بياني ـ

(ص17 تجليات)

11. افتراءو تحریف۔

(ص17 تجليات)

12. خود فراموشی - اعلیٰ حضرت اپنی شان و مرتبہ کو فراموش کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مجتهدین پر اپنی ذات کو قیاس کرنے کے بے حدعادی ہیں ۔

(ص18 تجليات)

# ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 73 كيم

13. تحكم و حكومت طلبي تجهى اس طرح كه بال ميں بال ملانے والے شخص كو مند فضل و كمال كا صدر نشين بناديا پھر جولهر آئى تواس كوايك دم جابل واحمق جيسے معزز خطاب دے دينتے۔

(ص19 تجليات)

حضرت مولانا اجميرى رحمه الله في مولانا احمد رضا خال كى ان 13 صفات يرسير حاصل بحث كى ہے۔

(تجلیات انوار المعین ص7 سے 19 تک)

اوران کی ہر ایک خصوصیت پران کی تحریرات سے مثالیں پیش کی ہیں۔
حضرت اجمیر می نے خان کے علم و فضل کواس طرح بے نقاب کیا ہے کہ اب خان
صاحب کو اس آئینہ میں اتار نے کی کوئی اور حاجت نہیں رہ جاتی۔المیزان جمبئی
نمبر میں مدنی میاں کا میہ تاثر بالکل صحیح ہے کہ مولانا احمد رضا خال کے متعلق پڑھے

لکھے حلقوں کی رائے میہ ہے: آج اہل دانش امام احمد رضا کی عبقری ذات کو نہ تو
جانتے ہیں نہ ہی پہچانتے ہیں۔ان کااسم گرامی ایک نہ ہی گالی سمجھا جاتا ہے۔

والمیان احمد رضا عابی حسم کھا جاتا ہے۔
(المیان احمد رضا غیر ص 38)

پروفیسر مسعود احمد تھی درست لکھتے ہیں: کہ مولانا احمد رضا خال کے متعلق مدتوں یہی تاثر رہاہے کہ گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے۔

(فاضل بریلوی اور ترک موالات ص5)

## نواب کلب علی خال کی خدمت میں:

رام پور کے نواب کلب علی خال علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے، نوجوانوں سے ملنے کا انہیں بہت شوق تھا ''المیزان'' میں ہے:''انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہوا جس نے چودہ سال کی عمر میں درسیات سے

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جانزد ( 74 كير

فراغت حاصل کرلی ہو، جب حضرت (مولانا احمد رضاخاں) نواب صاحب کے پاس پہنچے توانہوں نے خاص پلنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و محبت سے باتیں کرتے رہے۔''

(امام احمد رضا نمبر ص332)

#### استاد کی نظر میں:

مانا میاں پیلی بھیتی لکھتے ہیں کہ بجپن میں بھی آپ کے استاد مر زاغلام قادر بھی اعلیٰ حضرت کے بہت شیدا تھے اور آپ پر قربان ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بیداستاداعلیٰ حضرت پر جان چھڑکتے تھے۔

(سوانح اعلیٰ حضرت ص30)

## مولانااحدرضاخال کی چلبلی طبیعت:

مولانا احمد رضا خال کی طبیعت بہت چلبلی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فخش شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ ملاحظہ فر مائیں:

> نگ و چست ان کالباس اور وہ جو بن کی بہار مسکی جاتی ہے قباسرے کمرتک لے کر یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ ہے بروں سینہ و بر

(حدائق بخشش حصہ سوم ص37)

مولا نا حشمت علی کے بھائی لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اشعار اعلیٰ حضرت کی بیاض سے نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کے۔

(ماه نامه سنى لكهنؤ ذوالحجه1374هـ)

# ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 75

بریلوی ند بہب والوں نے مولانا احمد رضا خال صاحب کی طبیعت پر سی تیمرہ نہایت نامناسب الفاظ میں کیا ہے، انہیں مولانا کی اس قسم کی باتوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تھانہ کہ ان کی اس طرح تشہیر کریں (چے ہے خدا کی لا تھی بے آواز ہوتی ہے) یہ بجیب بات ہے کہ آپ کے سوانح نگار آپ کی اس قسم کی باتوں کو تو نقل کرتے ہیں لیکن کام کی کوئی بات ذکر نہیں کرتے۔

# سيرت ميں صوفياء كاكوئي رنگ نهيں:

ہم ''المیزان'' کے احمد رضا نمبر کی اس تصریح سے اتفاق کرتے ہیں۔ ''سواخح نگاروں نے اعلیٰ حضرت کی صوفیانہ زندگی، عشق رسول، سوز جگر، حزن وصلیٰ ملال اور کیفیت قلبی، سرور باطنی،احتیاط ظاہر ک کا کہیں پر ذکر تک نہ کیا۔''

(امام احمد رضا نمبر ص217)

مضمون نگار کو اس پر افسوس نہ کر نا چاہیے کچھ ہوتا تو سوائح نگار ذکر کرتے، آپ کی رہائش جس علاقے میں تھی اس کا لاز می اثر تھا کہ آپ کی طبیعت چلیلی سی رہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں آپ کی کیفیت قلبی اور اسرارِ باطنی کا پہتہ نہ ملا، یہ شھیک ہے کہ آپ نے مار ہر ہ شریف کے آسانہ پر حاضری دی تھی لیکن یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ مرشد مرید سے س قتم کی فرمائشیں کیا کرتے تھے اور مرید کس شوق سے انہیں پوراکیا کرتے تھے۔

# مولاناکے شیخ طریقت کی فرمائش:

مر شد کی اپنے اس مرید خاص سے کس قشم کی فرمائشیں تھیں ؟اس کے لیے ''المیزان'' کے احمد رضا خان نمبر کو دیکھیے:''سجادہ نشین صاحب نے ایک

#### مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 76 کيسي

مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے دو کتوں کی فرمائش کی تواعلیٰ حضرت نے اعلیٰ نسل کے دو کتے خانقاہ عالیہ کو دیکھ بھال کے لیے بذات خود دیے۔''

(امام احمد رضا نمبر ص219)

بعض لو گوں کو بیہ اعتراض ہے کہ عبارت پوری نہیں نقل کی کہ وہ دو کتے حامد اور مصطفے رضا تھے۔ میں نے نہ نقل کر کے تمہاری خیر خواہی کی اور اگر نقل کر دی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ بیہ بریلوی نسلی کتے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ نسل کے ۔شاید اسی وجہ سے فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اب بتائے نشل کے نہ نقل کرنا بہتر ہے یا نقل کرنا ؟

پتہ چلتا ہے کہ مولانا احمد رضا خال کو کتے پالنے کا بھی شوق تھا یا کتے گا ہے۔
پالنے والوں کے ساتھ آپ کے گہرے روابط تھے۔ تبھی تو مر شد گرامی نے آپ
سے ان کی فرمائش کی تھی۔ مر شد گرامی کی مالی حالت معلوم ہوتی ہے بہت مضبوط
ہوگی تبھی تو اس کی حفاظت کے لیے مر شد و مرید دونوں کو کتوں کی فکر تھی۔
جب توجہ ہی ان جیسے امور کی طرف ہو تو طریقت کی منزلیس کیا طے ہوں گی۔
بریلوی علاء اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خال کی سیر ت پر اب تک جو پچھ
کمھا گیا ہے اس میں صوفیاء کرام کے طرز کی کوئی بات نہیں ملتی:

''جو کچھ سیرت کی کتابول میں ملتا ہے وہ سب علمی اکھاڑے کی باتیں ہیں، ان کتابوں میں کہیں بھی سلوک کی بگڈنڈی نظر نہیں آتی جو انتشار پیند ذہنوں کو تقدیت پہنچا سکے۔

#### خرقه خلافت بلار ماضت ملا:

یہ صحیح ہے کہ آپ مار ہر ہ شریف کی گدی سے خرقہ خلافت پانچکے تھے لیکن اس سے بیہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنے مرشد کی زیر تربیت واقعی کوئی سلوک کی منزلیں طے کی ہوں گی، مولانا احمد رضا خال اس لائن کے ہی نہ تھے کہ انہیں طریقت میں چلنے کا کوئی موقع ماتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ پیر طریقت نے خلافت کیسے دے دی تو اسے خود انہی حضرات کی زبان سے سلنے اور اعلیٰ حضرت کی بررگیر سردھنے:

''آپ نے بغیر مشقت و مجاہدہ کے امام احمد رضا کو خلافت دے دی۔''

(امام احمد رضا نمبر ص367)

# سارى عمررسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت نه هو كى:

یوں تو مولانا احمد رضاخاں نے ایسے خواب بھی سنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے مقتدی بنے لیکن حقیقت پیر ہے کہ آپ کو زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی۔ ایک جگہ خود فرماتے ہیں:

> جان توجاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے یہ ٹھہراہے نظارہ تیرا

(حدائق بخشش حصہ اول ص5)

اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے موت کے بعد ہی آپ کی
 زیارت نصیب ہو سکے گی۔ اس سے پہلے کسی حالت میں ممکن نہیں۔

#### مولانااحدرضاخان کی نماز:

حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله فرماتي بين:

''مشائخ نفلوں کو بھی فرض کی سی اہمیت دیتے ہیں، بندہ مومن نفلوں ریم ن

کے ذریعہ خد اکا محبوب بنتا ہے۔"

(الفتح الربانى مجلس 61 ص446)

اب دیکھیے مولا نااحمد رضاخاں صاحب اس یادالٰمی میں کہاں تک جذ ب تھے۔ سنت معا**ف** نفل صاف:

مولانا احمد رضاخال (اینے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے ) ککھتے ہیں:

. ''میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ '' سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں لیکن الحمد للّہ سنتیں کبھی نہ چیوڑیں نفل البتہ ای روز سے چیوڑ دیے ہیں۔''

(ملفوظات حصہ چہارم ص50)

معلوم ہوتا ہے مولانا سنت کو بھی اپنے لیے معاف سیحھتے تھے، معلوم نہیں فقہاء کرام نے کہاں فتو کا دیا ہے کہ اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے بے شک سنت بھی چھوڑ دو۔

رہا نماز تبجد کامسئلہ تومولا نااحمد رضاخاں اسے سنت کفایہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ محلے میں کوئی شخص بھی تبجد پڑھ لے توسب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مولانا کو اس دن سے نفل کی توفیق نہ ہوئی، شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے مستحبات و نوافل و غیرہ چھڑواتا ہے، پھراس کے لیے آگے

# مير فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 79 كي پ

چلنے کاراستہ بڑا ہموار ہو جاتا ہے۔

ان حالات میں مولانا کے تذکروں میں طریقت و سلوک کی پگڈنڈی اگر کہیں نظر نہ آئے تو ''المیزان'' کے مضمون نگاراعجاز لا ئبریرین کو شکوہ نہ ہونا چاہیے تھا

(امام احمد رضا نمبر ص218)

بریلوی مذہب کے لوگ ممکن ہے کہ مولانا کی طرف سے یہ کہیں کہ آپ نے گونفل چیوڑ دیے تھے لیکن آپ کی فرض نماز بہت بلند شان تھی۔اس میں نفلوں کی کی سب ادا ہو جاتی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مولانا کی فرض نماز کا نمونہ بھی ہدیہ قارئین کر دیں۔اس سے بریلویوں کی عام نمازوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔

# فرض نماز میں نفس کی حرکت سے بند ٹوٹ گیا:

بریلویوں کے مولوی محمد حسین میر تھی کا بیان ہے کہ:

''ایک سال امام احمد رضاکی مسجد میں بیس رمضان المبارک سے میں معتکف ہوا، جب چیمیس رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو امام احمد رضانے بھی اعتکاف فر مالیا۔ قبل اعتکاف ایک دن کا واقعہ ہے کہ عصر کے وقت حضور امام احمد رضا تشریف لائے اور نماز پڑھا کر تشریف لے گئے میں مسجد کے اندر کونے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہنے گئے۔ آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی حضور کے پیچھے پڑھی ہے تو ان صاحب نے کہا کہ ابھی حضور کے پیچھے پڑھی ہے تو ان صاحب نے تبیں۔

### ميه و فوقه و يلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 80 کمي

میں نے عرض کیا حضور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی نماز پڑھائی ہے اور پھر پڑھ رہے ہیں، نوافل کا بھی اس وقت سوال نہیں توامام احمد رضانے ارشاد فرمایا کہ قعدہ اخیرہ میں بعد تشہد حرکتِ نفس سے میرے انگر کھے کا بند ٹوٹ گیا چونکہ نماز تشہد پر ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ لوگوں سے نہیں کہااور گھر میں حاکر بندوبست کراکراین نماز احتیاطاً پھرسے پڑھ لی۔''

(الميزان امام احمد رضا نمبر ص234)

احتیاط کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر پہلی نماز ادا نہ ہوتی تو
اب یہ نماز لا کق ادا ہو جائے۔ اس صورت میں کیا مقتدیوں کی نماز بھی احتیاطاً
دوبارہ نہ ہونی چاہیے تھی؟ اگریقین تھا کہ نماز صحیح ادا ہو گئ ہے تو پھر احتیاطاً
دوبارہ کا کیا مطلب تھا؟ یہ اس وقت موضوع سخن نہیں،اس وقت اپنے قار ئین کو
صرف یہ بتلانا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کی فرض نمازوں کی رمضان المبارک
میں کیا شان تھی کہ نفس کی حرکت ہے انگر کھے کا بند ٹوٹنا تھا۔

## عضوتناسل يرخاص شحقيق:

''مر دکی شرم گاہ کے اعضاء کو نو ثابت کرنا آپ کی فقہ دانی پر ایس ' شہادت ہے جو آ فتاب نیم روز سے زیادہ در خثاں اور تابندہ ہے چنانچہ آپ نے پہلے چالیس مستند و معتبر کتب فقہیہ اور فتاویٰ کے حوالہ سے شر مگاہ کے اعضاء کو مدلل و محقق فر مایا پھر تدقیق نظر سے ایک اور عضو شر مگاہ پر دلاکل ثبت فر ماکر ثابت کیا کہ مر دکی شر مگاہ کے اعضاء نو ہیں۔

### گاؤں کی اٹھارہ سالہ لڑکی پر نگاہ:

حدیث کی روسے غیر محرم عورت پر خود نگاہ کرنا جائز نہیں گر مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کہ: ''میں نے خود دیکھا کہ گاؤں میں ایک لڑکی اٹھارہ یا ہیں برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی اس کا دودھ اس سے نہ چھڑا یا تھا، ماں ہر چند منع کرتی وہ زور آور تھی پچھاڑتی تھی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔''

غیر محرم عورت کوخود دیکھنا اور اس کی ماں کی چھاتی پر بھی نگاہ ڈالنا اور بار بار مشاہدہ کرنا کہ مال ہر چند اسے منع کرتی ہے اور وہ رکتی نہیں انہی لو گوں کا کام ہو سکتا ہے جن کی نماز ابھی پوری شان سے قائم نہ ہوئی ہو ورنہ نماز تو بے حیائی سے رو کتی ہے اور ساتھ یہ فتوکی بھی دیں کہ نماز میں احتلام ہو اور سلام بھیرنے تک منی نہ نکلے تو نماز ہو جاتی ہے۔

(فهارس فتاوی رضویہ ص 62)

ہو ہی آنگھیں ہیں جو بھین میں غیر محرم کے چیرے سے بچق تھیں
 اب جوانی میں غیر محرم چھاتیوں سے بھی نہیں چو کتیں۔

### كھانے پينے كاذوق:

مولانا احمد رضاخال کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا، کھاتے پیتے تو سب ہی ہیں لیکن شوق و ذوق کچھ اور شے ہے۔ آپ نے وفات سے پہلے لذیذ کھانوں کی جو فہرست مرتب کی اور اس آخری وقت میں بھی کھانوں کی لذت کو نہ بھولے ای جماعت کے ایک پیرو مولانا محمد عمر اچھروی بھی تھے، آپ نے حنفیت کے خود ساختہ معیار پر ایک کتاب لکھی ہے جس کے بعض عنوانات یہ ہیں:

# ميه و الله م يلويت هاك والدكا الحقيقي جائزة ( 82 كيم

فضيلت جمعرات

(مقياس حنفيت ص505)

فضيلت دودھ

(مقياس حنفيت ص509)

فضيلت حلواو شهد

(مقیاس حنفیت ص510)

فضيلت گوشت

(مقياس حنفيت ص511)

پراٹھے پکا کر ہزر گوں کی نذر کر نا

(مقياس حنفيت ص511)

مفتى احمريار صاحب لكھتے ہيں:

'' شب برات کا حلوہ اور میت کی فاتحہ اس کھانے پر جو میت کو مر غوب '' تھی اس سے متنط ہے۔''

(تفسير نور العرفان ص51)

مولا نا احمد رضالکھتے ہیں:'' نیاز کا ایسے کھانے پر ہو نا بہتر ہے جس کا کو لُک حصہ پھینکا نہ جائے جیسے زردہ یا حلوہ یا خشکر یا وہ پلاؤ جس میں سے ہڈیاں علیحدہ کر لی گئی ہوں۔''

(فتاوي رضويہ ج4 ص236)

ان عنوانات سے اور اس قسم کے استنباط سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بریلوی مذہب کس چیز کا نام ہے، آج بھی بریلوی مسلک کے علاء زیادہ تر انہی لذیذ کھانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ملیں گے۔ ماہ نامہ ''المیزان'' جمبئی

### ميه و فرقه و يلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 83 گئيس

اپنے ہم مشرب علماء کا شکوہ ان الفاظ میں کرتا ہے: '' یا پھر امام احمد رضا کا نام لے کر ''شکم پر وری'' میں مبتلا ہیں۔''

(الميزان احمد رضا نمبر ص46)

یہ بریلویوں کا ایک دوسرے سے اندرونی شکوہ ہے ہم ان کے اختلاف میں دخل دینا نہیں چاہتے۔ ہم یہاں صرف ہیہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضاخاں نے وفات سے دو گھٹے سترہ منٹ پہلے عمدہ اور لذیذ کھانوں کی جو فہرست ترتیب دلوائی اس سے ان کے کھانے کے ذوق و شوق کا پیۃ چاتا ہے، آپ نے مندر جہ ذیل لذیذ کھانوں کی وصیت فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں: ''اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز اگر جھینس کا دودھ ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا ہو، شامی کباب، پراٹھے، بالائی، فیرنی، اردکی پھریری دال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی ہوتل، دودھ کا برف۔

## اعلى حضرت كى وصيت پر مولانا ظفر على خان كاشعر:

تربت احمد رضا خاں پر چڑ ھاوا ہے فضول جب تک اس میں ماش کی دال اور بالا کی نہ ہو

بعض بریلوی اس وصیت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو فقیروں کے لیے فاضل بریلوی دینے کو کہہ رہے ہیں تواس کا جواب یہ ہے بریلوی مذہب میں جو چیز میت کے لیے جیجی جائے وہ اسے پہنچ جاتی ہے، ملفوظات اعلی حضرت بریلوی میں ہے: ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا میر اکفن ایسا

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولندکا انطبيقي جائزه ( 84 🚅 🚅 🚅

خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے پر سوں فلال شخص آنے والا ہے اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا صبح کو صاحبزادے نے اٹھے کر اس شخص کو دریافت کیا، معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں تیرے روز خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا ہے لڑے نے فوراً نہایت عمدہ گفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا ہے میرکی مال کو پہنچادینارات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن جیجا۔

(ملفوظات حصہ اول ص120)

مولوی حسن علی رضوی کہتاہے:اس واقعہ میں ان صالحہ ولیہ بزرگ خاتون کی کرامت پوشیدہ ہے۔

(محاسبہ دیوبندیت ج1ص60)

لینی میہ کفن کرامتاً پہنچ گیا تھا تو فاضل بریلوی بھی تو تبھارے نز دیک ولی ہے اور تمہارے نز دیک کرامت ؛ ولی کے اختیار سے صادر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فاضل بریلوی میہ اشیاء وہاں بھی منگواتا ہے اور اسی لیے تو سوڈے کی بوتل کا بھی ذکر ہے تاکہ بدہضمی نہ ہو ورنہ قبر میں پریشانی ہوگی۔

سادہ زندگی بسر کرنے، قر آنی احکام پر عمل پیرا ہونے اور تقویٰ و ریاضت اختیار کرنے سے اخلاق فاضلہ کی دولت ملتی ہے، اخلاق رذیلہ حیث جاتے ہیں اور انسانی زندگی پر ان کااثر ظاہر ہوتا ہے انسان کی زبان میں شرافت اور گفتگو میں حیاآ جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، ملاحظہ ہو:

#### مولاناكي اخلاقي زبان:

مولانا احمد رضاخال صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جوان عورت سے مرد و ضعیف نکاح کرنا چاہے تو خضاب سے بال سیاہ کر سکتا ہے یا نہیں؟اس کا جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں۔اسلام میں کسی کو دھوکا دینا جائز نہیں مگر مولانا احمد رضا خال کا جواب سنے اور انداز شخاطب پر داد دیجے:

''بوڑھا بیل سینگ کاٹنے سے بچھڑا نہیں ہو سکتا۔''

(امام احمد رضا نمبر ص171)

انسان کو بغیر اس کے کسی قصور کے جانور بنا دینا کون سی خوش اخلاقی ہے؟ یہ مسکلے کا جواب ہے یا اس بیچارے پر طعن و تشنیج کا انبار ہے؟ جولوگ علاء سے شرعی رہنمائی چاہیں ان سے اس قسم کی زبان استعال کرنا کیا مجدوانہ شان ان کے موافق تھی؟

(2) ایک صاحب کو جدید فقہ ککھنے کا شوق تھا، مولانا احمد رضا خال اس کے خلاف تھے آپ اسے مخاطب کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

کہاں کا اسلام کیسی ملت مجوسیت کو نہال کیجیے مزے سے الو کا گوشت کھا کر پھو پھی جھتیجی حلال کیجیے (سیف المصطفیٰ ص57)

## علمائد ربوبند کے خلاف بدز بانی:

مولانا احمد رضاخال کی مشہور کتاب ''خالص الاعتقاد ''کی تمہید میں ان علاء کے بارے میں جو علائے دیوبندر حمہم اللہ کی طرف سے مناظرہ کرنے آئے تھے، کلھا ہے: ''شریفہ ظریفہ رشیدہ رمیدہ نے اپنے اقبال وسیع سے ان کے ادبار

## ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 86 كيم

پر ضیق کو فراخی حوصلہ کی لے سکھائی کہ چاہیں توایک ایک منٹ میں اپنے مضمون کی ''ایک ایک کتاب'' کاجواب لکھ دیں۔''

(خالص الاعتقاد ص10)

شریفه ظریفه حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمه الله کو اور رشیده
رمیده حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمه الله کو کہا ہے، رمیده بھاگی ہوئی
عورت کو کہتے ہیں۔ اقبال و سیج سے مراد عام کھلی قبولیت ہے کہ جو چاہے آئے
ادبار دُبر کی جمع ہے۔ یہ پچھلے حصے کو کہتے ہیں پہ ضیق نہایت نگ گزار راستے کو
کہتے ہیں۔ فراخی حوصلہ سے مراد کھل جانا ہے۔ یہ تمام الفاظ آستانہ بریلی کی
بدزبانی کی کھلی شہادت ہیں۔

آپ سوچیں یہ زبان کس شریف انسان کی ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت تھانوی کے بارے میں لکھا ہے:''وہ تین توڑے دیکھ کر بھی لب نہ کھولیں گے آپ کی مہر دہن توجب ٹوٹے کہ کچھ گنجائش سوجھے۔''

(رماح القهار على كفر الكفار ص10)

تین توڑے سے آپ کا اشارہ کد ھر ہے، شریف طلقے اس کی تصر سے کے گے گر انبار نہیں ہو سکتے، پھر دیکھیے مولانا احمد رضا خال جانوروں کی جفتی (INTERCOURSE) کا تصور قائم کر کے حضرت مولانا تھانوی کے بارے میں کیالکھتے ہیں:

> تھانوی بی نہ تھان چھوڑیں گے اور نہ ہم ان کے کان چھوڑیں گے

ہم انہیں کلکائے جائیں گ
وہ کبھی تو مکان چھوڑیں گ
ہم نے کیما چکھایا ڈنڈا کیوں
پھراوچھل کر پلان چھوڑیں گ
وہ دولتی چلائیں ہم ان کو
پیٹھ پرجاکے کان چھوڑیں گ

(حدائق بخشش حصہ سوم ص92)

ڈنڈ ایچھانا اور پیٹے پر جا کر کان چھوڑ نا مولانا کے ذوق درونی کا پیۃ دے رہے ہیں اس پر بھی چینن نہ آیا تو آپ نے مولانا کو پھر ایک اور گالی دی:

اضر حبل من نتائج ردة اشرف على لعبة الصبيان الهي جراءك في الحسان عن العواء انت انجى يا كلبة الشيطان

(حدائق بخشش حصہ سوم ص89)

تر جمہ: ارتداد کے بچوں سے بدترین حاملہ اشر ف علی بچوں کی گڑیا ہے (اے حاملہ) تو اپنے پلِوں کو اچھوں میں بھو نکنے سے روک۔ اے شیطان کی کتیا تو خود بھونک۔ معاذ اللہ

اس زبان کے باوجود کوئی شخص مولانا احمد رضا خال کو شریف انسانوں میں جگہ دے۔ تواس کی بہت ہی ہڑی مروت ہو گی ورنہ حقیقت خود ظاہر ہے۔ مولانا احمد رضا خال ککھتے ہیں:

حضرت مدوح صدر الصدور صاحب بالقابہ نے اور بھی آسانی دیکھی،

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 88 كي

بدایوں کو دوہی کا جو تا بو یا ملا تھا۔ رہے وہا ہیہ ورامپوری انہیں تین کا ملا۔ (اجلی انوار الرضا ص3)

تىن چوڻوں پر تىن رويبہ انعام... في چوٹ ايک رويبہ۔

(مقتل كذب وكيد ص56)

کیا بازاری گفتگو ہے۔ خدارا فیصلہ کیجیے، کیا یہ علماء کی زبان ہے؟ کیا یمی ان کا درس اخلا قیات ہے؟ پھر صرف لفظ تین پر اکتفانہیں کرتے، ان میں ایک کی اس طرح تعین کرتے ہیں۔

تیسراان کے نصیبوں کاسب میں سیرھا۔

(سد الفرار ص11)

تیسراد ونول سے بڑھ کر مضر۔

(سد الفرار ص56- وقعات السنان ص28)

اب خان صاحب آگے دیکھنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو: ہمارے اگلے تین پر پھر نظر ڈالیے دیکھنے وہ رسلیاوالے پر کیسے ٹھیک اتر گئے۔ (سد الغراد ص56)

بریلی کے ان علائے نا مدار سے اور سنیے ، حضرت مولانا اشرف علی تخانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ حفظ الایمان میں ایک موضوع کو تین شقول (اجزاء) میں تقتیم کیا تھا۔ آپ کے صاحب زادے اس پر تنقید کرتے ہوئے مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ا گربه کمال بے حیائی اپنی د وشقی میں وہ تیسرااحتال داخل بھی کر لے... الح

(وقعات السنان ص28)

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 89 📞

ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے شرافت کا پنتی ہے۔ لیکن خان صاحب اور ان کے شاہز ادوں کی عملی اور اخلاقی حالت اس کے بغیر تھلتی بھی تو نہیں۔ حامد رضا خال حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے لیے مؤنث کے الفاظ اختیار کرکے پھر یہ بھی لکھ گئے۔مساق یہ تیسرا بھی کیسا ہضم کرگئی۔

(وقعات السنان ص46)

''اس (مولا نا تھانوی رحمہ اللہ) کی دوشقی میں اس تیسرے کاوخول'' (وقعات السنان ص25)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکارم اخلاق کی بھیل کے لیے آئے تھے۔ علاء کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم کو عام کرنا ہے نہ کہ اس قشم کی فخش یا پہلو دار گفتگو سے اپنے ذوق درونی کو تسکین دینا۔ ہریلی کے بیہ شہزادے لفظ

تین کے ساتھ اسی تصور میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بحث میں لکھتے ہیں:

آپ معمول محبول کا پیوند جوڑ کر د خول کی مشکل آسان بھی کر لیں۔ (سد الفرار ص52)

ہات اذان کے داخل مسجد ہونے کی چل رہی تھی۔ آپ داخل کے لفظ سے لفظ دخول کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور سنیے :

تمہارا نام الف کے تلے لیں...

(سد الفرار ص39)

ہے ہے آدھی ... ہے ہے پوری نہ لی۔

(وقعات ص17)

پھر اور سنیے اور ان حضرات کی اخلاقی حالت کا ماتم سیجیے: رسلیا والا (رسلیا لفظ رسالہ کو بگاڑ کر لکھا ہے اس سے حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا

# مير المراقع والمويت ياك ولندكا الحقيقي جائزه ( 90 عمر

رسالہ حفظ الایمان مراد ہے) بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی کرے سے پالا پڑا تھا۔ اب وہ کھولوں جس سے مخالف چندھیا کریٹ ہو جاوے۔

(وقعات ص48)

اف ری رسلیا تیر ابھولا بن خون اپو خچھتی جااور کہہ خد احجھوٹ کرے۔ (ومّات ص17)

رسلیا کی چک چھیریاں تو گوہر کو بھی مات کر گئیں۔اب مسلمان کے چھلنے کو پھر کاواکا ٹتی ہے۔

(ايضا)

سب پراہلیس ایک طرح سوار ... د وسر ااور مساۃ کی گرہیں کھولتا ہے۔ (ایضا

آپ غور کریں اور دیکھیں کہ آستانہ بریلی میں کس قشم کی زبان بولی جاتی تھی اوران کے گھر میں کن لوگ کا حال تھانوی کی جاتی تھی اوران کے گھر میں کن لوگوں کی اصطلاحیں رائج تھیں۔ مولانا تھانوی کی گتاب حفظ الایمان کو رسلیا کہتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ''رسلیا کہتی ہے میں یوں نہیں مانتی میری گھرائی پراتر و، دیکھوں تواس میں تم میری گرہ کیسے کھول لیتے ہو۔'' کہ مولانا احمد رضا خال اوران کے شاہز ادبے توان الفاظ کو صرف پہلو دار

بتاتے ہیں فخش نہیں مانتے۔لیکن مولا نا معین الدین اجمیری کے تا ثرات بیہ ہیں : ان الفاظ کی نسبت خلقت کہتی ہے کہ بیہ صر یح فخش ہے اور اس وجہ سے

اعلیٰ حضرت پر اس طرح طعن کرتی ہے کہ ایسے شخص کو نیکی کا اسفل درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا نہ کہ معاذ اللہ اس کو شخ وقت اور مجدد تسلیم کر لینا۔ یہ ایسی زبر دست سفاہت و حماقت ہے کہ اس کے بعد حماقت کا کوئی درجہ نہیں اس بازاری گفتگو پر بھی اگر کوئی جماعت اس کو مقتد اتسلیم کر لیتی ہے، تو پھروہ جماعت

# مين فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 91 )

بازاریوں کی کیوں معتقد نہیں ہو جاتی۔

(تجليات انوار ص34)

ایسے شیخ وقت اور پیر فانی کی زبان و قلم سے ایسے سو قیافہ جملے نکلے ہوئے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اب قیامت آنے میں کچھ دیر ہے توصرف چند لمحات کی۔

(تجليات انوار ص35)

#### خان صاحب کا تین کے تصور میں لذت لینا:

حضرت مولانا معین الدین اجمیری جنہیں ماہنامہ المیزان جمبئ کے امام احمد رضا نمبر میں آفتاب علم تسلیم کیا گیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:

ان پہلو دار الفاظ میں آپ کو لفظ تین زیادہ مر غوب ہے۔ خلقت اس کو مخش و بازاری گفتگو کہتی ہے۔ مگریہ اس کی مخش و بازاری گفتگو کہتی ہے۔ مگریہ اس کی غلطی ہے اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ سوء ظنی ہم ان کی بعض کتب سے بحوالہ چند صفحات چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جن سے ناظرین خود فیصلہ کرلیں گے۔ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ کوئی پہلودار لفظ نہیں بلکہ مخش و بازاری گفتگہ ۔

(تجليات انوار ص33)

لیکن خلقت کا بیہ اعتراض ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اصل بیہ ہے کہ خلقت کی اصطلاح میں فخش وہ ہے جس کی طرف ذہن کا انقال فی الجملہ ہو جائے... اعلیٰ حضرت کے نزدیک فخش کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ بیہ کہ لفظ خاص فخش کے لیے موضوع ہو۔

کے لیے موضوع ہو۔

(جیاب: 34)

# ميه و الله بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 92 كيم

یہ فیصلہ ہم قار کین پر چیوڑتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خال اور ان کے پیر و صرف پہلودار الفاظ کے چٹارے لیتے ہیں یا واقعی فخش گو ہیں۔ تاہم شمس العلماء حضرت مولانا معین الدین اجمیری جو علاء دیو بند میں سے نہیں سلسلہ خیر آبادیہ کے مشہور ہزرگ اور محدث تھے ان کا فیصلہ ضرور ہدید قار کین کیے دیتے ہیں:

ایسے حضرات کو جو عباد الرحمٰن اور حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیجے وارث ہیں صاف لفظوں میں موئٹ کہا گیا ہے کہ جس کو سن کر بازار کی اوباش تک کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں۔اب اس کے بعد وہ کون سادرجہ ہے جس کی بناپر اعلیٰ حضرت کو فخش گو قرار دیا جائے۔ دنیا میں جب اعلیٰ درجے کا مخش گو اپنی انتہائی فخش کی نمائش کرتا ہے تواس کی فخش گوئی کا خاتمہ بھی ایسے جملوں پر ہوتا ہے جن کا صدور آئے دن اعلیٰ حضرت کی ذات سے علماء کرام کی شان میں ہوتا ہے جن کا صدور آئے دن اعلیٰ حضرت کی ذات سے علماء کرام کی شان میں ہوتا رہتا ہے۔ فرق ہے تو صرف اس قدر کہ اس کی فخش گوئی کے لیے کوئی طائفہ مخصوص نہیں اور اعلیٰ حضرت کی فخش گوئی کا مورد خاص علماء کرام کا ایک طبقہ سے۔۔

(تجليات:36)

اعلیٰ حضرت کے بعدان کے بیرواس خاص میدان کے ہیروہیں۔انہوں نے علاء کے دائرہ سے کچھ آگے بھی قدم بڑھائے اور انگریزوں کے خلاف کام کرنے والے سپاہی کارکنوں پر بھی اس فخش گوئی کی کچھ مشق کی اور کچھ عربی الفاظ درمیان میں لاکراپنے ذوق درونی کا اظہار کیا۔

# سیم و فرقه بریلویت پاک وسند کا تحقیقی جانزد ( 93 کیسی، فخش کلامی کے ساتھ بدزبانی بھی:

اعلیٰ حضرت فحش کلامی کے علاوہ بدزبانی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس میں آپ بسااو قات قرآن کریم کے الفاظ سے بھی کھیلتے تھے اور اس سے عجیب عجیب الفاظ بناتے۔

ان کے بیرواسے آپ کی علمی تجلیات سیمجھے اور آپ اسے اپنے مخالفین کے خلاف ایک لسانی جہاد کہتے ۔.. اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم سور ۃ القر میں قوم شمود کا میہ قول نقل کیا ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو آشر کہتے تھے۔ اشر کے معنی بڑائی مارنے والا بڑا بننے والا کے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جواباً قرمایا:

اسکیٹ فلکوئ فکا اللہ نوالا کے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جواباً قرمایا:

(پ:27، القمر:26)

''عقریب کل جان لیں گے کہ کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا'' مولانا احمد رضا خال نے یہاں اشر کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ زبان سے بڑائی مارنے والا اور عملاً بڑائی مارنے والا... پہلے کواشر قولی کہا اور دوسرے کواشر فعلی ... چودہ سوسال کے مفسرین متر جمین اور علائے اخلاق میں سے کسی بزرگ نے اشر کی بید دو قسمیں نہ بتائیں۔ مولانا احمد رضا خان نے بید دو قسمیں کیوں بتائیں یا بید دو قسمیں کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ اشرف علی لکھ کر حضرت مولانا اشرف علی پر چڑارے دار قبقہہ لگا سکیں اور اس طرح اپنی مجلس کو باغ و بہار بنائیں... مولانا احمد رضا خال کھتے ہیں: کل قیامت کو کھل جائے گا کہ مشرک،

## ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 94 كيس

کے ہوتے ہیں۔ اشر قولی کہ زبان سے بک بک کرے اور اشر فعلی کہ زبان سے چپ اور خباثت سے بازنہ آئے۔ وہاہیہ اشر قولی اور اشر فعلی دونوں ہیں۔ (خلاص الاعتماد ص44)

خاں صاحب کو نہ قادیانیوں میں کوئی اشر نظر آیا نہ شیعوں میں ایسا د کھائی دیا آپ نے اشر کالفظی ترجمہ بھی نہ کیا۔ عربی لفظ کو ویسے ہی لیااور قولی اور فعلی کی تقسیم کر کے بات کی تان مولانا اشرف علی پر توڑ دی۔

# ندوة العلماء لكھنۇكے خلاف بدز بانى:

مولا نااحمد رضاخاں فخش کلامی اور گندی زبان میں یہاں تک آگے بڑھ چکے تھے۔ کہ ایک مقام پر گالی دیتے ہوئے انہیں لفظ سنت کا احترام بھی مانع نہ آیا۔ آپ ندوہ کے کے بارے میں فارسی میں لکھتے ہیں کہ فارسی میں اس لیے لکھا کہ کچھ تو پردہ رہ ۔ حائے ورنہ بات کیا تھی لفظ سنت کی کھلی تو ہین تھی اور ایک کھلی گالی تھی:

> اسپ سنت ماده خراز بدعت آور ده بېم استر ندوه بدست آرند ومفخر مي کنند

(حدائق بخشش حصہ سوم ص32)

''سنت کا گھوڑا جب بدعت کی گدھی پر آیا تو ندوہ کا خچر پیدا ہوااس پر<sup>ھے</sup> ندوہ والے فخر کررہے ہیں۔''

سنت اور بدعت شرعی اطلاقات تھے۔ افسوس کہ مولانا احمد رضاخال نے اپنی بدکلامی کے جوش میں یہاں لفظ سنت کی بھی تو ہین کر ڈالی اور بڑی بے حیائی سے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا... کیا یہ اصطلاحات و بنی سے کھلا تلاعب نہیں؟ اب آپ ہی بتائیں اصطلاحات و بنی سے کھلا تلاعب کیا اسلام ہے؟

### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزه ( 95 كې پ

کیا یہ وہ فکری کمال ہے جس کے بل بوتے پر آپ مجدد وقت ہونے کے مدعی ہوئے؟ کیا یہی وہ فضیات ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو یہ مقام بخشا؟ کیاا نہی باتوں کے سہارے آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین اور مجدد مائۃ حاضرہ کہا جاتا ہے؟ دنیا ہے اگر انصاف رخصت نہیں ہو گیا تو اس فخش گوئی کی تحقیق کے بعد کون شخص ہے جوایئے آپ کوبریلوی کہہ سکے۔

# ديگر بريلوي علماء کي بدز باني:

آستانہ بریلی کی اس فخش کلامی نے آنے والے بریلوی علماء کو بھی یہی زبان سکھائی بریلوی جماعت کے مولوی ابو الطاہر محمد طیب دانا پوری کی کتاب ''قہر القادر'' میں آپ کی ایک تحریر خاکسار تحریک کے خلاف دیکھیے: مولانا دانا پوری حزب الاحناف لاہور کے معروف فاضل اور مولانا حشمت علی کے داماد اور مولانا ابوالبر کات سیدا حمد کی خاص زبان تھے، آپ لکھتے ہیں:

'' خاکسار مجاہد والی تحریر کی انہی تک سیر ابی نہیں ہوئی (اسے پانی نہیں ملا)اس لیے اب اس کو دوسری کروٹ لٹاتا ہوں اور برق بار خارا شگاف (پتھر میں سوراخ کر دینے والے) قلم کو جولانی (اچھلنے) کا حکم دیتا ہوں۔ فاقول و علی الخاکساریة بہنت ایلیگیة اصول

(قهر القادر على الكفار الليادر ص29)

ترجمہ''میں یہ کہتا ہوں اور مسلم لیگ کی بیٹی تحریک خاکسار پر چڑھتا

ہوں۔''

تحریک خاکسار کو ہم بھی ٹھیک نہیں سجھتے۔ مگرایی بازاری زبان سے توبہ۔

# مي و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 96 كي )

# ان کی شریفانه زبان کی ایک اور جھلک دیکھیے:

''اس کا مطلب تو ہیہ ہے کہ تمہارے دھرم میں تمہاری جورواور امال دونوں ایک، تمہارا باپ اور بیٹاد ونوں ایک، گوبر اور حلوہ دونوں ایک، فریٹی اور پاخانہ دونوں ایک، تمہارا منہ اور پاخانہ پھرنے کی جگہ ایک... حلوے کے بدلے یا خانہ کھاؤ، شربت کے بدلے پیشاب نوش فرماؤ۔

(بھانب اہل السنة ص428 مصدقہ مولانا حشمت علی یہ فرقہ بریلویہ کے مشہور مناظر تھے)
کہاں تک انسان اس گندگی کی نشا ندہی کرے، بیہ چند مثالیں مولانا احمر
رضا خال کے زہد و عمل اور ان کے حلقہ ارادت کی نجابت و شرافت کو واشگاف
کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ آستانہ بریلی کے زہد و ریاضت کی ایک منہ بولتی
تصویر ہے۔

جس شخص کی اخلاقی حالت اس قدر نمایاں ہو کہ پہلو دار گفتگو کر کے پچوں کی سی مسخری کرے لیکن اس کی جماعت اسے ایسے کمالات میں مجد دمانے لگے تو کیا شرافت سر پیٹ کرنہ رہ جائے گی؟ جن علاء کا ظاہر سے ہوان کا باطن کیا ہوگا۔ سے جان لینا اب کوئی مشکل نہیں رہا، رہے ان لوگوں کو عشق رسول کے نحرے۔ تو سے بات اب کسی سے مخفی نہیں رہی کہ سے سب ایک دکھاوا ہی دکھاوا ہیں۔ سے لوگ روضہ کر سول پر بھی حاضر ہوں تو اخلاص و محبت سے خالی نظر آئیں

ہمارے اس دعوے پر دلیل خود اعلی حضرت کا عمل ہے، ملاحظہ ہو کہ جناب مدینہ منورہ کس غرض سے تشریف لے گئے تتھے:

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 97 عگير

## مولانااحدرضاخال كومدينه منوره مين علم جفر كي تلاش:

مدینہ منورہ پہنچ کر ہر شخص عشق رسالت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے اور اس کی بہترین سعادت یہی سمجھی جاتی ہے کہ اسے روضہ انور پر سلام عقیدت پیش کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے گر مولانا احمد رضا خال صاحب کو دیکھیے کہ وہاں بھی علم جفر کے چکر میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ روضہ انور کی حاضری کا کیا یہی حق ہے کہ تم وہاں بھی دنیوی امور کی گرد پیائی میں سر گرداں رہو، بہر حال ملاحظہ کیجیے مولانا احمد رضا خال کیا کہتے ہیں:

یں سر سردان رہون بہر ھاں ملاحظہ جینے مولا نا اید رفضا ھاں میا ہے ہیں. '' فیال کیا کہ یہ شہر کر یم تمام جہان کا مر دفع و ملجا ہے اہل مغرب بھی یہاں آتے ہیں کہ کوئی صاحب جفر دان مل جائیں کہ ان سے اس فن کی سخیل کیا جائے۔''

(ملفوظات ص38)

افسوس که مدینه پینچ کر بھی انہیں حضور صلی الله علیه وسلم کی محبت نه ملی اوریہ لوگ روحانی لذت نه پاسکے۔

مولانا احمد رضا خاں اپنے عمل و اخلاق کے آئینہ میں آپ کے سامنے ہیں۔ان تحریر ات میں ان کی زبان انداز ، کر دار اور جذبات تک ایک کھلی کتاب ہیں۔ایسے شخص کی امانت اور دیانت اب کچھ ڈھکی چچپی نہیں۔

#### اولاد، شا گرد، خلفاء:

مولا نا احمد رضا خان کے دولڑ کے اور پانچ لڑ کیاں تھیں۔ان کی تفصیل ذیل میں دی جار ہی ہے۔

# ميه و فرقه بريلو يت پاک واند كا تحقيقي جائزه ( 98 كيم

#### صاحب زادگان:

1... بڑے بیٹے مولانا حامد رضاخان تھے جو 1362ھ/1942ء میں وفات پا گئے تھے۔

2... چھوٹے بیٹے مولانا محمد مصطفی رضا خان تھے۔ جو اپنے بھائی سے تقریباً دس سال چھوٹے تھے۔

#### صاحب زادیان:

- 1... مصطفائی بیگم
  - 2... کنیز حسن
  - 3... کنیز حسین
  - 4... کنیز حسنین
- 5... مرتضائی بیگم

(حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی ص211، 212)

دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصطفی رضا خان نے دار العلوم منظر اسلام کے مقابلہ میں اپنا الگ مدرسہ دار العلوم مظہر اسلام بریلی کے دوسرے محلے میں بنالیا تھا۔

مولا نا حامد رضا کے بیٹے ابر اہیم رضا تھے اور ان کے بیٹے مولا نااختر رضا خاں وریحان رضا خاں تھے۔ بقایا تفصیل نقشہ میں گزر چکی ہے۔

دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی طرح اہل حق کی مخالفت میں زندگی صرف کی۔ مولانا حامد رضا خال صاحب نے الصارم الربانی، سد الفرار وغیرہ

### ميه و فوقه و يلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 99 کمپ

رساله شائع کیے۔ جب که محمد مصطفی رضا خان صاحب نے ملفوظات اور الطاری المداری، تنویر الحجیہ الواجرہ،القول العجبیب، و قعات السنان اور طرق الهدی وغیرہ کتابیں شائع کیں۔ یہ کتابیں پڑھ کر ان کے علم و عمل کا ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے ہمیں یہاں پر پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

#### تلامذه:

مولانا احمد رضاخان صاحب کے حالات پر جو دو کتابیں مشہور ہیں حیات اور سواخ۔ ان میں آپ کے پڑھانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ آپ کیا پڑھاتے تھے کون کون می کتابیں پڑھائیں۔ کتنا عرصہ پڑھا۔ کچھ پتہ نہیں۔اس لیے شاگردوں کا کیے پتہ چلے۔ جو خلفاء ہیں وہ ہی شاگرد ہیں اکثر سوائح نگارنے یہ کسب کیا ہے۔ کا کیے پتہ چلے۔ جو خلفاء ہیں وہ ہی شاگرد ہیں اکثر محمد مسعود احمد ایم۔ اے پی۔ ان ڈی ڈی گھتے ہیں:

ہندوستان و پاکستان اور ممالک اسلامیہ خصوصاً حرمین شریفین میں مولانا بریلوی کے بکثرت خلفاء تھے جن کی تعداد 100 سے متجاوز ہے۔ تلاندہ کی تعداد زیادہ نہیں کیوں کہ مولانا بریلوی نے ابتداء میں صرف چند سال درس وتدریس کے فرائف انجام دیے ۔اس کے بعد دوسری علمی مصروفیتوں کی وجہ سے یہ سلسلہ چھوٹ گیا۔

(حيات مولانا احمد رضا ص216)

ڈاکٹر صاحب نے کسی شاگر د کا نام نہیں لکھا۔ نہ چند سال کے شاگر دوں کی تعداد بتائی نہ یہ بتایا کہ چند سال کون کون سی کتابیں پڑھاتے رہے۔ مولا نا نے

# ميه و الله يويلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزة ( 100 كيم

با قاعدہ تدریس بالکل نہیں کی صرف اگر کوئی صاحب کوئی بات دریافت کرتا تو جواب دے دیتے۔

#### خلفاء كرام:

ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے پاکستان وہندوستان کے تمام خلفاء کی تعداد 23 ککھی ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب 1981ء میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت تک مولانا احمد رضا کے متعلق پوری دنیا سے مواد جمع کر کے اور تھینچ تان کر کے یہ تعداد جمع کی ہے۔

## مولانابریلوی کے خلفاء میں مشہوریہ ہیں:

- 1 مولانا محمد حامد رضاخان (بیٹا)
- 2 مولانا محمر مصطفی رضاخان (بیٹا)
- 3 مولانا ظفرالدین بہاری۔حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف
- 4 مولانا سيد محمد ديدار على الورى علامه اقبال پر كفر كافتوىٰ لگانے والے

(دیکھئے زندہ رود لاہبور ج3 )

- 5 مولا نا امجد علی اعظمی۔ یہ بہار شریعت کے مصنف اور کراچی کی میمن ۔ مسجد کے خطیب قاری رضاءالمصطفیٰ کے والد ہیں۔
- 6 مولانا تعیم الدین مراد آبادی۔ بریلوی مذہب کی سبسے پہلی تغییر خزائن العرفان جو مولانا احمد رضا خال کے ترجمہ کنز الایمان کے حاشیہ پر موجود ہے۔ اس کے مصنف بیں۔ اس تغییر میں بہت سی جگہ پر مصنف نے اپنے فرقہ کے مخصوص عقائد شامل کر دیے ہیں۔

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 101 )

بعض جگه کی نشان دہی جارے استاذ محترم امام اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''تقید متین بر تفسیر نعیم الدین'' میں کر دی ہے۔ اسے ضرور ملاحظہ فر مائیں۔ ان کی دوسری کتاب الکلمة العلیا ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کرام، اولیاء عظام کوعالم الغیب ثابت کیا ہے۔

ان کی تیسر ی کتاب ''اطیب البیان'' ہے۔ یہ شاہ اساعیل شہید کی مسکلہ تو حیدیرِ لکھی جانے والی مشہور زمانہ کتاب '' تقویۃ الایمان'' کے ردّ میں لکھی ہے 🄑 فر قہ بریلویہ کے ہاں شاہ اساعیل شہید رحمہ اللہ کے ردمیں ککھی جانے والی تمام<sup>اً</sup> کتابوں میں اس کوسب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ مولانا نعیم الدین صاحب نے مولانا فضل حق خیر آبادی مولانا فضل ر سول بدایونی ہے لے کر مولا نا احمد ر ضااور دیگر تمام مخالفین شاہ اساعیل شہید کی کتابوں کو سامنے رکھ کریہ کتاب مرتب کی ہے۔اس لیے تقویۃ الایمان کے ر دمیں 📆 اس کو حرفِ آخر کی حیثیت حاصل ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جواب میں مراد آباد کے ایک غیر مقلد مولا ناعزیز الدین مراد آبادی نے ''انگل البیان فی تائید تقویة الایمان" کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی اور نعیم الدین صاحب کے ہر ہر اعتراض کا جواب دیا۔اس کے بعد آج تک کوئی ہریلوی عالم اس کا جواب نہ دے سکا۔ ہم قارئین کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں تا کہ حقیقت حال اچھی طرح واضح ہو جائے۔ان ہی کے شا گرد خاص مشہور ہریلوی عالم مفتی احمدیار خان گجراتی جاءالحق کے مصنف گزرے ہیں۔

# ويبيع المرافعة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 102 كالميمية

7 مولا نااحمہ مختار میر تھی۔مولا نا شاہ احمہ نورانی کے تایا جان

8 مولا ناعبدالعلیم میر تھی۔ مولا نا شاہ احمد نورانی کے والد صاحب

9 مولانا محمد شریف کو ٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ۔ یہ ابوالنور بشیر کے والد

ہیں کافی عرصہ امر تسر سے الفقیہ رسالہ نکالتے رہے۔

10 مولانا سیر ابوالبر کات سیر احمد قادری۔ بیہ سید دیدار علی الوری کے بیٹے

اور سید محمود احمد رضوی مدیر رسالہ رضوان کے والد ہیں اور مرکزی دار العلوم

حزب الاحناف لاہور ان ہی کا مدرسہ ہے۔ ہم نے یہاں پر دس (10) خلفاء کا

ذکر کردیاہے۔

#### تصانیف:

مولانا احمد رضا کی تصانیف کے متعلق ان کے عقیدت مندوں نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی اور غلط بیانی کی ہے۔ کوئی کچھ کہتے ہیں اور کوئی کچھ۔ ان کے مختلف اقوال کانمونہ ملاحظہ فرمائیں۔

پہلا قول: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات 200 کے قریب تھیں۔

(مقدمة الدولة المكيه)

دوسرا قول: 350 کے قریب تھیں۔

(الممل المعدد لتاليفات المحدد)

تیسرا قول: 400 کے قریب تھیں۔

(تالیفات مجدد از ظفر الدین بهاری)

چوتھا قول: 548 تھیں۔

(تاليفات مجدد)

# سير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 103 كيس

بإنچوال قول: 600سے بھی زائد تھیں۔

(حیات اعلیٰ حضرت)

چھٹا قول: ایک اندازہ کے مطابق فاضل بریلوی نے ایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں۔

(انوار رضا ص331)

ہماری معلومات کے مطابق مولانا احمد رضانے مستقل کوئی کتاب نہیں ککھی۔ لوگ ان سے سوالات کرتے تھے اور وہ اپنے متعدد معاونین کی مدد سے جوابات تیار کرتے اور چوابات کو مختلف کتب اور رسالوں کے نام سے شاکع کر دیتے۔ اگر جوابات مختصر ہوتے تو بہت سے سوالات کے جوابات اکھٹے جمع کر دیتے۔ پھر انہی کتب اور رسائل کو جمع فر مالی کر فتاوی رضویہ کی شکل میں بھی شاکع کر دیتے۔ ہمارے پاس مولانا احمد رضا کی جتنی کتب ورسائل ہیں وہ سب سوال جواب کی ہی شکل میں ہیں۔ جس سے یہ بات اخذ کی حاسمتی ہے۔

مولانا احمد رضا خال کی اس حقیقت پیندی کی ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے تفییر یا حدیث کی کسی خدمت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی شہادت موجود تھی تاہم ان کے پیرؤوں نے بمصداق پیراں نے پرند و مریداں ہے پرانند۔آپ کو تفیر و حدیث کی خدمت میں بھی اٹھانے کی بہت کوشش کی ہے۔

(ديكھئے الميزان احمد رضا نمبر ص306)

تفیر میں بیضاوی شریف، معالم تنزیل اور در منثور کے حاشیے لکھنے کا دعویٰ کیا ہے پڑھنے والے کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ جس طرح الصاوی

#### مير الله والموابث پاک ولندكا تحقيقي جائزه ( 104 كيمير)

علی الجلالین، القنوی علی البیضاوی، خفاجی علی البیضاوی، عبد الحکیم علی البیضاوی اور انتضاف علی البیضاوی اور انتضاف علی الکشاف و غیر ها تفسیری حواثی ہیں۔ مولانا احمد رضا خال نے بھی کچھ الیے یہ حاشیہ کھیے مہول گے اپنے حلقول کو خوش کرنے کا بیدا لیک حلیہ بنار کھا ہے ورنہ کہاں مولانا احمد رضا خال کا علمی مقام اور کہاں ان کتابوں کی علمی خد مت ؟ آخر دونوں میں کچھ تو مناسبت چاہیے۔

جب پوچھا جائے کہ یہ علمی حاشے کہاں ہیں؟ تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی چھے نہیں جب پوچھا جائے کہ کہ چھییں گے اب تو مولانا کو وفات پائے بھی ساٹھ سال سے زیادہ ہونے کو ہیں؟ ( یہ اقتباس مطالعہ بریلویت سے لیا گیا ہے جیسا کہ ماخذ ومراجع میں اس کی وضاحت ہے اس لیے یہ مضمون اس وقت کا تھا جب عرصہ اتناہوا تھا اور اگرویسے بھی دیکھا جائے تواعتراض نہیں ہو سکتا کہ اب اگرچہ 90 سال سے اوپر ہورہے ہیں تو یہ 60 سال سے "زیادہ" ہے کم نہیں) تو کہتے ہیں یہ نہیں، اگر کچھ ہو تو یہ ہو۔

بات صرف ہیہ ہے کہ جس طرح علاء حضرات اپنی زیر مطالعہ کتا ہوں پر کہیں کہیں کہیں اپنی یاد داشتیں اور نوٹ لکھ لیتے ہیں یا اضافی حوالے لگادیتے ہیں تا کہ ضرورت کے وقت آسانی ہے وہ مقام نکال سکیں۔ مولانا احمد رضا خال نے اپنی ان کتابوں پر کہیں اپنے حوالے لگائے ہوں گے اور کہیں کہیں یاد داشت کے نوٹ کھے ہوں گے ان پڑھ مریدوں نے انہیں علم تفییر کی خدمت اور بیناوی و معلی مالم کے علمی حاشیے سمجھ لیا حالا نکہ حقیقت کچھ بھی نہیں۔ یہ محض مولانا کو علمی دنیا میں لانے کی ایک جذباقی حرکت ہے۔

# ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 105 كيس

ان لو گوں نے مولا نااحمہ رضاخاں کے یندرہ پندرہ بیں بیں صفحوں کے رسالوں کو جن میں کسی ایک مسئلے کی بحث تھی علم تفسیر کی خصوصی خدمت سمجھ لیا اور یہ کہہ کر کہ مولانانے تفسیر پر بڑی کتابیں لکھی ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرلیا۔ حدیث میں ان لو گوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے پاس حدیث اور علم رجال کی 38 کتابیں موجو د تھیں ان میں منداحمہ، فتح الباری، عینی علی البخاری، مر قات اور تهذیب الهتهذیب جبیبی ضخیم کتابین بھی تھیں۔ مولا نا🗖 نے ان کتابوں پر کہیں اپنے حوالے لگائے ہوں گے اور یاد داشتیں لکھی ہوں گی۔ ان کی پیروؤں نے انہیں بھی علم حدیث کی مستقل خدمت سمجھ لیااور دعویٰ کیا کہ 📆 مولانا نے ان 38 کتابوں پر علمی حاشے کھے تھے ان 38 حاشیوں کی ایک کمبی فہرست آپ کو المیزان کے احمد رضا نمبر میں ملے گی۔ (دیکھئے ص307) جب حقیقت حال کا جائزہ لیں گے تو بات کچھ نہ نکلے گی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لے ایک فہرست ضرور سامنے آ جائے گی۔ جس شخص نے حدیث یا قاعدہ نہ کہیں پڑھی ہونہ پڑھائی ہواس کا حدیث کی کتابوں کے شرح و حواشی لکھنا کبھی کوئی لکھا پڑھا آ د می تسلیم نہ کر سکے گا اپنے جاہل مرید وں میں بات چل جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

اس طرح عقائد و کلام کے عنوان سے بھی ایک کمبی فہرست دی گئی ہے اور عقائد کی جنتی کتابوں نے بنام ان کے علاء کو یاد تھے یا انہوں نے بن رکھے تھے۔ ان سے پہلے لفظ حاشیہ اضافہ کر کے انہوں نے انہیں مولانا احمد رضاخال کی تالیفات میں لکھ دیا ہے۔ جیسے حاشیہ شرح فقہ اکبر، حاشیہ خیالی، حاشیہ شرح عقائد

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 106 كيسي،

عضدیه، حاشیه شرح مواقف، حاشیه شرح مقاصد، شرح مسامره و مسائره حاشیه بین التفرقه بین الکلام والزند قه وغیره۔

(ايضاً ص309)

حالانکہ یہ علمی حاشے نہ کہیں عالم وجود میں آئے نہ کسی مطبوعہ یا غیر مطبوعہ شکل میں دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں مولانا احمد رضاخاں نے کسی کتاب کے حاشیہ پر کہیں یہ نوٹ بھی دیا کہ کتاب کس من میں خریدی گئ یا کہاں سے لی گئ تواسے بھی ان لوگوں نے حاشیہ کتاب کے نام سے حضرت کی تالیفات میں لکھ دیا اور دنیا کو بتایا کہ حضرت نے یہ علمی کام بھی کیا ہے اور ان کی عقالد و کلام پر گہری نظر تھی۔

بعض لوگ اس عبارت سے نالاں ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ علمی حاشیہ نہیں ہیں ہیں چکا ہے۔ توان علمی حاشیہ نہیں ہیں حالا نکہ شامی کا حاشیہ جد الممتار وغیرہ چپپ چکا ہے۔ توان نادانوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ بات علم عقائد کی کتب کے حاشیہ کی چل رہی ہے اور تم شامی کا حاشیہ لاتے ہواس سے رہے بھی معلوم ہوگیا کہ واقعی فاضل بریلی جاہلوں کے پیشوا ہیں جن کو کتب عقائد اور شامی میں فرق ہی معلوم نہ ہووہ اٹھے کراعتراض کرے تو بھر میں اتنائی کہوں گا۔

اذا اتتک مذمتی من ناقص فهی شهادة لی بانی کامل

متوازی عقائد کا انہیں کہاں تک علم تھا اس باب میں شیعہ فرقہ کو ہی لیجے۔ آپ نے شیعوں کے رو میں ایک رسالہ رد الرفضہ بھی تالیف فر مایا لیکن آپ شیعہ حضرات کی اصل کتابوں سے کہاں تک آشا تھے اس سلسلہ میں مندر جہ

### میں میں اور نوقه بویلویت باک وہند کا تحقیقی جائزد ( 107) زیل روایت پر غور کیجے۔

حافظ امیر الله صاحب بریلوی کی کسی شیعہ عالم سے تکرار ہو گئی توانہوں نے شیعہ اعتراضات کے جوابات کے لیے مولا نااحمہ رضاخاں کی طرف رجوع کیا آپ نے کیا کہااس کے لیے اس روایت کو دیکھیے اور خاں صاحب کی علمی قابلیت کی داد دیجے۔

حافظ سر دار احمد بریلوی لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خال صاحب کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ ہاں جواب تو ممکن ہے مگر ایک ہزار روپیہ ہونا گائے ہاں جواب کے لیے اتنی کثیر رقم کی کیا ضرورت ہے ؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی مذہبی کتابیں خرید کر مطالعہ کی جائیں گی اس وقت ہواب کھاجائے گابغیراس کے جواب ممکن نہیں ہے۔

4۔ پھر اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کی خد مات میں جتنی کتابوں کے نام ان حضرات کو یا دیتھے یا سنے تھے انہوں نے ان سے پہلے لفظ حاشیہ اضافہ کر کے انہیں مولانا احمد رضا خال کی تالیفات میں شار کر دیا۔اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

حاشيه فواتح الرحموت، حاشيه حموى شرح الاشباه، حاشيه الاسعاف، حاشيه معين الحكام، حاشيه معين الحكام، حاشيه ماشيه بدائع الصنائع، حاشيه جوم ه، حاشيه مراقى حاشيه بدائع الصنائع، حاشيه جوم ه، حاشيه مراقى الفلاح، حاشيه مجمع الانهر، حاشيه جامع الفصولين، حاشيه جامع الرموز، حاشيه بحر الرائق، حاشيه تتين الحقائق، حاشيه عندية المستملى، حاشيه رسائل شامى، حاشيه الرائق، حاشيه تتين الحقائق، حاشيه عندية المستملى، حاشيه رسائل شامى، حاشيه

#### ميم و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 108 كيمي،

فتح المعدین ، حاشیه طحطا وی علی الدر المختار ، حاشیه فتاوی عالم گیری ، حاشیه فتاوی خانیه ، حاشیه فتاوی سراجیه ، حاشیه خلاصته الفتاوی ، حاشیه بز ازیه ، حاشیه فتاوی عزیز به وغیر ه-

یہ ایک الف لیلہ کی داستان ہے جو مولانا احمد رضا خاں کی علمی خد مات کے نام سے مرید وں کو سنائی جا رہی ہے یہ علمی حاشیے دنیا کے کسی کونے میں مطبوعہ یا غیر مطبوعہ شکل میں موجود نہیں جتنی کتابوں کے ان لوگوں نے کہیں سے نام سنے ہوتے ہیں لفظ شرح بڑھاکر حجیث سے اسے الف لیلی کی داستان میں شامل کر دیتے ہیں۔احیاس کمتری کی انتہا ہے۔

5۔ فتاویٰ رضوبہ کی 12 ضخیم جلدیں۔ان کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

#### احمد رضاكا فقهى مقام

اس بحث میں ہم اپنی طرف سے پچھ لکھنے کی بجائے اپنے محرّم ہزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حامد میاں رحمہ اللّہ کے رسالہ ''فاضل ہریاوی کے

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 109 کيسي،

فقہی مقام کی حقیقت''کاا بخاب پیش کرتے ہیں جواس بحث میں کافی شافی ہے۔ ہمیں مزید اپنی طرف سے لکھنے کی ضرورت نہیں۔(از مرتب)

## پہلامسکد،اقسام احکام شرعیہ کے متعلق فاضل بریلوی کی غلط بیانی:

فقتهی مقام میں ''در نگ اجتہاد'' کے زیر عنوان لکھا ہے کہ عام طور پر
کتب اصول میں احکام شرعیہ کی سات قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرض، واجب،
مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریکی، مکروہ تنزیبی۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
نے احکام کی گیارہ قسمیں بیان فر مائی ہیں۔ پھر ان قسموں کا بیان ہے کہ فرض،
واجب، سنت موکدہ، سنت غیر موکدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریکی، اساء سے، مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی۔ یہ گیارہ چیزیں گنائی گئی ہیں اور ان کی تعریفات کے ذکر کی گئی ہیں اور ان کی تعریفات کے ذکر کی گئی ہیں۔ اور کھا ہے کہ

'' یہ وہ تقتیم ہے جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ کہ تقریر منیر کو حفظ کر لیجھے کہ ان سطور کے غیر میں نہ ملے گی اور ہزار ہا مسائل میں کام دے گی اور صد ہا عقدوں کو حل کرے گی۔ کلمات اس کے موافق، خالف سب طرح کے ملیں گے۔ مگر بحد اللہ تعالیٰ حق اس سے متجاوز نہیں۔ فقیر طمع رکھتا ہے کہ اگر حضور سید ناامام اعظم کے حضور بیہ تقریر عرض کی جاتی، ضرورار شاد فراتے کہ یہ عطر فد ہب وطراز فد ہب ہے۔انتہاکیا مدالشریف

(ماخوذ از فتاوی رضویه جلد اول ص173 تا 175 ،اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام ص11۔12)

ہم نے یہ ساری تعریفیں پڑھیں۔ بظاہر آپ کے لکھنے کا مقصدیہ لگتا ہے کہ یہ علمی بحثیں کسی اور نے نہیں لکھیں یہ فقط اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ لیکن ایسا

### ويبيع المرافعة بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 110 كالميمية

نہیں ہے۔ دیکھیے ''شامی'' میں مستقل عنوان کے تحت اساءت اور کراہت کی بحث دی گئی ہے۔

"مطلب في قولهم الاساء قدون الكراهة"

(شامي 474 جلد اول)

علامہ شامی نے اس بحث میں سنت موکدہ، سنن ہدی اور سنن زوائد لیخی سنت غیر موکدہ اور مستحب کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور کراہت تحریمی، اساءت اور کراہت تنزیبی کا بھی اور اساءت کی تشر ت کی میں انہوں نے سے بھی کہا ہے کہ سے وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا۔ اور ملامت کی جائے گی۔ غرض اس تفصیلی بحث میں سے تمام اقسام احکام اور اقوال ائمہ درج ہیں۔ اب رہی اولیٰ کی بات تو ہے بھی شامی میں ایک مستقل عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ "مطلب اذا تر دد الحکمہ بین سنتہ وہدے تمان تر دو ہو تو سنت کو ترک کر جب کی تھم کے سنت وہدعت ہونے میں تر دو ہو تو سنت کو ترک کر دینااولی ہے۔

(شامي جلد اول ص642)

شامی ہی ہیں اس سے اگلے صفحہ پر ایک مسئلہ کے ذیل ہیں تحریر ہے:
"او ار ادبالمباح مالیس ہمحظور شرعاً وخلاف الاولی غیر محظور"
(شاہی ص 643)
"یا مباح سے مراد ہے کہ جو شرعاً منع نہ ہو اور خلاف اولی ممنوع نہیں

''یا مبار سے مراد ہے کہ جو شرعاً منع نہ ہواور خلاف اولی ممنوع خبیں ہوتا۔'' خرض ہے گیارہ قسمیں کتب فقاویٰ میں لکھی ہوئی چلی آرہی ہیں بلکھ صرف شامی ہی میں موجود ہیں۔ فاضل بریلوی کو آپ اتنی سی بات پر مجتهد کا

درجہ دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان اقسام کو نقل کر دیا ہے اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ فاضل ہریلوی بھی خود اس پر ناز فر مارہے ہیں۔

### اقسام احکام شرعیه کی تعریفات میں کمی:

اب آپ اپنی لکھی ہوئی تعریفات کی کمی پر بھی غور فرمائیں۔ سنت موکدہ کی تعریف میں جوالفاظ آرہے ہیں وہی سنت غیر موکدہ کی تعریف میں بھی آرہے ہیں۔

آپ نے لکھاہے:

#### سنت موكده:

اس کا عاد تا ترک کر نا موجب استحقاق عذاب ہو اور نادراً ترک کر نا موجب استحقاق عمّاب خواہ یہ ترک عاد تا ہو یا نادراً۔

#### سنت غير موكده:

جس کا کا ترک کرنا موجب استحقاق ہوخواہ یہ ترک عادتاً ہویا نادراً۔
اول تو سنت موکدہ کی تعریف کی عبارت ہی اصلاح طلب ہے کہ
وہاں بھی یہی الفاظ آرہے ہیں۔ خواہ یہ ترک عادتاً ہویا نا دراً۔ دوسرے یہ
کہ جب سنت غیر موکدہ کا نا دراً اور عادتاً دونوں طرح ترک کرنا موجب
استحقاق عمّاب ہوااور سنت موکدہ کا بھی یہی حکم بیان ہواہے۔ تو دونوں میں
فرق کیار ہا؟ سنت غیر موکدہ کا عادتاً تارک بن جانا خود بخود موجب استحقاق
غذاب بن جائے گا۔ اور دونوں کی تعریف ایک ہو جائے گی۔

### مير المرابعة والمويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 112 كير

#### فاضل بریلوی کے فتاوی کی حقیقت:

آپ نے پرزورالفاظ میں تحریر فرمایا ہے:

'' یہ بات بلاخوف تر دید کہی جاستی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
کی شخصیت اجتہادی شان کی حامل تھی اور جس شخص نے اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی کی فقہی تحقیقات کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے اس کے لیے یہ کوئی نظری مسکلہ
نہیں ہے ہم آپ کے سامنے ایسی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جن سے اعلیٰ حضرت
رحمہ اللہ کی فقیمانہ عظمت کا اندازہ ہو سکے گا اور آفتاب سے زیادہ روشن طریقہ پر
ثابت ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اگرچہ مجتبد فی الشرع یا مجتبد مطلق
تو نہیں ہیں لیکن آپ کی تحریر وں میں اجتہاد کا رنگ جھلکتا ہے۔ اور آپ کی اتقریر وں سے استنباط کی مہک آتی ہے۔''

(فقہبی مقام ص10۔11)

اس دعوت پر ہم نے بھی فاصل ہریلوی کے فقادی کا مجموعہ خریدا۔ آپ کے اس رسالہ کا بغور مطالعہ کیا۔ فقادیٰ کی دیگر جلدوں کا بھی کہیں کہیں سے مطالعہ کیا۔ مگر جب گہری نظر ڈالتے ہیں تو کمزوریاں صاف نظر آتی ہیں اور قواعد فقیہ میہ کے بے محل استعال کا عجیب تماشہ نظر آتا ہے۔

دوسرامایه ناز فقهی مسئله، فاضل بریلوی سید طحطاوی رحمه الله کی بات نهیس

#### سمجھ سکے:

اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام لکھنے والے صاحب نے ان کا اور طحطاوی کا تقابل بھی کیاہے اور یہ مسئلہ لیاہے کہ طحطاوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایاہے کہ زکام

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزه ( 113 كيم

کی حالت میں ناک سے بانی آئے اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ حالا تکہ یہ ان مثالوں کے ساتھ انہوں نے تحریر فرمایا ہے جہاں وہ الیی بیاریوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں بانی کے ساتھ خون مل جاتا ہے۔ چاہے آگھ میں کسی بیاری کی وجہ سے ایساہو یا کہیں اور ۔ پھر اس مئلہ کے متصل وہ یہ لکھتے ہیں:

"و كناا كل ما يخرج بوجع ولو من اذن ومشدي وسرة ظاهرة

يعم الانف اذا زكم"

(شامي ج1 ص305)

''یہی تھم ہر اس پانی کا ہو گا جو تکلیف کی وجہ سے نگل رہا ہو۔ چاہے کا ن سے نگلے یا پستا ن سے یا ناف سے یعنی بظاہر اس تھم میں ناک بھی داخل ہے جب اسے زکام ہو۔''

سید طحطاوی رحمہ اللہ کی مراد وہ صورت ہے کہ جب فلو کی قشم کا شدید زکام ہو جس میں ناک میں خراش بلکہ زخم ہو جاتے ہیں (ایباز کام ہمارے علاقہ میں کم ہوتا ہے)ا گر کسی کواس قشم کاز کام ہو کہ ناک سے بےاختیار خراش کا پانی بہتا ہو تواس کا ناک کی ریزش کااور حکم ہو گا۔طحطاوی نے اسی صورت کا حکم بیان فرمایا ہے۔

بعض و فعہ مریض کے بے حد جھینکیں آتی ہیں اور ناک میں زخم ہو جاتے ہیں اور مسلسل ریزش بہتی رہتی ہے اسے نماز پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے ایک حالت میں اعلیٰ حضرت کے مداح پیروکار کیا مسلم بتلائیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی کہیں گے کہ میہ شخص اس وقت ایسا ہے کہ اسے ناک کی ریزش کے لیے الگ کپڑا رکھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی اگراس مسلمہ پر غور فرماتے تو سمجھ سکتے تھے کہ فاضل

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 114 )

بریلوی اور سید طحطاوی کے تقابل کی بات ہی بے کار ہے۔ زکام کی جو صورت ہم نے لکھی ہے وہ خود فاصل بریلوی کی اس عبارت کے تحت آ جاتی ہے اور درست قرار پاتی ہے: '' بالجملہ مجر" در طوبت کی مرض ہے، سائل ہو مطلقاً فی نفسها ہر گز ناقص نہیں بلکہ اختال خون و ریم کے سبب ولہذا امام ابن الہمام کی رائے اس طرف گئی ہے کہ مسائل مذکورہ میں امام مجمد کا حکم وضوا ستجابی ہے۔''

(فتاویٰ رضویہ ج1 ص37 آخری سطور)

فائره:

(شامي ص305)

## تیسرامایه نازعلمی مسئله، فاضل بریلوی کی علم حدیث میں تمزوری:

اسی مقالہ میں ایک عنوان ہے ''علامہ شامی اور اعلیٰ حضرت'' اس کے تحت اس حدیث کے شوت اور عدم ثبوت پر بحث کی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اذان دی ہے یا نہیں... حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔

علامه شامی رحمه الله نے ایک جگه مستقل عنوان دے کر «مطلب هل باشر النبی صلی الله علیه وسلم الاذان بنفسه "حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله کی رائے نقل کی که جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے خود اذان نہیں دی۔

(شامي ج1 ص401)

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولندکا تحقيقي جائزه ( 115 كيسي،

دوسری بات شای نے التحیات کے باب میں اس (مسله) کی تشر تک کرتے ہوئے لکھی ہے کہ معراج میں باری تعالیٰ سے ہم کلامی کے وقت جو کلمات ادا ہوئے ان کی نقل التحیات ہے اور اسے تشہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو شہاد توں کاذکر ہے۔ توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت۔

چونکہ اس جگہ ''در مختار'' میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: (اشھد ان لا الله الا الله وَ آتِیْ رَسُول الله) ''کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خداکار سول ہوں''

اس لیے شامی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ وسے اس کارد کیا ہے باندہ لا اصل لذلك كه اس بات كى كوئى اصلیت نہیں ہے۔ انہوں نے كھا ہے كہ جناب رسالت مآب صلى اللہ عليہ وسلم مجس التيات ميں كہي كلمات ادافر ماتے تھے جو آج تك ہم نماز ميں بڑھتے ہیں:

الفاظ التشهدمتواترةعنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اشهدان محمدا رسول الله وعبد هورسوله

تشہد (التحیات) میں شہادت کے کلمات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے منقول ہیں کہ آپ فر مایا کرتے تھے اشھد ان محبددا رسول الله وعبدہ و رسولہ۔

کھر علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ تحفہ میں ہے کہ اگر (صاحب در مختار یا ان سے پہلے) کسی شخص نے یہ بات کہی ہے توالتحیات کے بارے میں تو غلط ہے۔ البتہ اذان کے بارے میں ہو سکتی ہے۔

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 116 كير

"نعم ان ارادتشهد الاذان صح لانه صلى الله عليه وسلم اذن مرة في سفر فقال ذلك قلت و كذلك في البخارى من حديث سلمة بن الاكوع قال خفت ازواد القوم الحديث ... فقال صلى الله عليه وسلم اشهدان لا اله الا الله واشهداني رسول الله وهذا كأن خارج الصلوة لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد.

(شامي ج1 ص510)

''ہاں اگر اس کی مراد اذان میں کلمہ شہادت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارسفر میں اذان دی تو یہ فرما یا اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح بخاری میں حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے پاس کھانے کا سامان بہت ہی کم رہ گیا۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لوگوں کے پاس تھا جمع فرمالیا پھر دعا فرمائی۔ پھر فرمایا اس میں سے اپنے اپنے لیے لے لو۔ اتنی ہر کت ہوئی کہ ہر ایک نے اپنا تو شہد دان بھر لیا۔) اس حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشھد ان لا اللہ الا الله واشھدانی رسول الله۔ اور یہ (نماز میل نہ تھا) نماز کے باہر فرمایا جس وقت آپ کے دست مبارک سے اس معجزہ کا ظہور ہوا کہ کھانے میں رکت ہوگئی۔''

یہ سارا قصہ اور ساری عبار تیں تو اس لیے لکھی ہیں کہ آپ کے سامنے لیوری بحث اور مسائل آ جائیں۔اب دیکھیے کہ فاضل ہریلوی نے حافظ ابن حجرکی وہ عبارت اور فیصلہ جو شامی نے ص 401 پر لکھا ہے نقل کیا ہے پھر شامی کی عبارت بحوالہ تحفہ جو ص 510 پر ہے نقل کی پھر لکھا:

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 117 کامپري

«وقداشار ابن حجر الي صحته»

(فتاويٰ رضويہ ج2 ص388)

''اور ابن حجر (کمی) نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ابن حجر کمی اور ابن حجر عسقلانی دونوں الگ الگ آ د می بیں۔ ابن حجر عسقلانی علم حدیث میں بہت بلند پایہ شار ہوتے ہین تواول توان پر ابن حجر کمی کی رائے نہیں چل سکتی۔

کھر ابن حجر کمی نے بھی جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ اشھیں ابن حجر کمی نے بھی جو بات فرمائی ہے کہتا ہے کہ اشھیں الله فرمانا التحیات میں ہوا ہے تو غلط ہونے کے مراد اذان ہے تو صحیح ہے یعنی وہ اس کہنے والے کی بات کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں فرمارہے ہیں نہ کہ اس روایت کے بارے میں میں میر دوایت صحیح ہے اگر وہ اس روایت کی صحت کے بارے میں فرماتے، توعمارت یہ ہوتی:

"فقده صحح انه صلى الله عليه وسلمه اذا مرة فى سفر فقال ذلك" " يه درست ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سفر ميں ايك بار اذان دى تو په فرمايا"

فاضل بریلوی نے اس فرق کالحاظ رکھا ہے اس لیے ہوشیاری سے انہوں نے فقط اشارہ کالفظ استعال کیا۔

'ڈکہ ابن حجر مکی نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' پھراس اشارہ پر بنیاد رکھ کر فاضل ہریلوی نے حسب ذیل نتیجہ نکال ڈالا

#### فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

''کیوں کہ تحفہ ابن حجر میں مذکورہ عبارت آگئی ہے للذ ا آنجناب کا خود اذان دینا ثابت ہو گیا۔ اور اس اذان میں اشہد انی رسول الله آپ نے فرمایا ہے اور اشہد انی رسول الله فرمانا نص مفسر ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی اور امام نووی نے اس روایت کو جو تقویت دینی چاہی ہے اسے اس سے تقویت پہنچتی ہے۔''

ارے بھائی نص کا مفسر ہونا اور مجمل ہونا وغیرہ سب کا مدار اس پر ہے کہ اس کا نص ہونا یعنی حدیث ہونا تو ثابت ہواسے ثابت کرنے کے لیے خود (لفظ اشار)اشارہ سے فائدہ اٹھارہے ہیں اور پھر لحظ بھر بعد اسے نص مفسر قرار دے رہے ہیں۔

آپ حضرات نے یہ مثال اعلیٰ حضرت کی فقاہت ثابت کرنے کے لیے دی ہے۔ لیکن اس سے ان کی جلد بازی اور علم حدیث میں کمزوری کے سوا کوئی چیز ظاہر نہیں ہورہی۔

آپ حضرات کے لکھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ علامہ شامی نے ایک جگہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے لکھ دی اور دوسری جگہ انہوں نے صاحب تحفہ کی رائے لکھ دی پھر بھول گئے اور فاضل بریلوی نے اسے پکڑلیا اور علامہ شامی کو ان کے لکھے ہوئے کے تحت قائل کر لیا۔ یعنی فاضل بریلوی کی دقتِ نظر، وسعت علم و حافظ دکھانا چاہتے تھے۔ لیکن سب پچھ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ثابت ہو رہا ہے اور ان کی دلیل کی بنیاد فقط اشارہ پر ہے۔ جو نہایت کمزور ہے اس لیے کہا

### ميه و الله م يلويت هاك ولندكا الحقيقي جائزه ( 119 كيس

جائے گا کہ علامہ شامی کا رجحان اپنی جگہ قائم رہا اور سب کچھ دیکھ کر جو ان کی رائے تھی وہ انہوں نے ایک مستقل باب میں ذکر کر دی تھی۔

مطلب هل بأشر النبي ﷺ الاذان بنفسه اور وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے بلندیا یہ محدث کی بات لکھ دی تھی۔

یہ نہ سیجھئے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی یا اس کے قائل ہیں کہ آپ نے اذان دی۔ ہم تو صرف فاضل بریلوی کے انداز تفقہ کے بارے میں گفتگو کررہے ہیں۔

## مايه ناز شخقيق كاحال چوتهامسكله تقبيل ابهامين:

دن فقهی مقام" رساله میں تقبیل ابہامین کا مسّلہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ حضرت مولانااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے فتوی میں تحریر فرمایا ہے۔ اول تو اذان ہی میں انگوٹھے چو مناکسی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور جو کچھ بعضے لوگوں نے اس بارہ میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نز دیک ثابت نہیں الخ"

(امداد الفتاويٰ ج5 ص259)

حفزت تھانوی کے فتوی پر فاصل بریلوی نے جو اعتراضات کیے۔ ان میں سے منتخب کر کے فقہی مقام میں لکھے گئے ہیں۔ اس مسلد میں ہم ان ہی کے پیش کردہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔

#### فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

اس باب میں کو ئی صحیح مر فوع حدیث وارد نہیں۔

### ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 120 كيس

تقبیل ابہامین سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔

فاضل بریلوی کواس کے ثبوت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کی حدیث مع سند مفصل نقل کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ صحیح ثابت کر دیتے تو
حضرت تھانوی رحمہ اللہ ضرور رجوع فرما لیتے اور علامہ شامی سے بھی
اختلاف نہ فرماتے۔ مسئلہ واضح ہو جانے پر فوراً رجوع کر لینا ان کی خاص
عادت تھی۔ گراس کے بر عکس فاضل بریلوی ہیے بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ
حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ کیول کہ وہ لکھتے ہیں: صحیح حدیث کی نفی سے
معتبر حدیث کی نفی سمجھ لینا (غلط ہے) اور فضائل اعمال میں احادیث معتبرہ ایک الاجماع کافی ہیں اگرچہ صحیح بلکہ حسن بھی نہ ہوں۔ ان کی مکمل عبارت ایک
بالاجماع کافی ہیں اگرچہ صحیح بلکہ حسن بھی نہ ہوں۔ ان کی مکمل عبارت ایک

## فاضل بریلوی کی اصطلاحات حدیث سے بے خبری:

فاضل بریلوی نے اس مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے علم حدیث سے وا قفیت پر طعن کرتے ہوئے فر مایا ہے:

'' صحیح حدیث کی نفی سے معتبر حدیث کی نفی سمجھ لینا جیسا کہ تھانوی ساحب نے اس فتوی میں کہا ہے کہ تقبیل فی الافران کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ فن حدیث سے جہالت پر مبنی ہے۔ کتب رجال میں جا بجا مذکور ہے۔ یعتبر بہ ولا یحتج بہ اور فضائل اعمال میں احادیث معتبرہ بالاجماع کافی ہیں۔ اگرچہ صحیح بلکہ حسن بھی نہ ہوں۔''

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 121 )

یہ عبارت فاضل بریلوی اور مقالہ نگاروں دونوں ہی کی اصطلاحات حدیث سے بے خبری اور ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے بڑی فاش غلطی کی ہے کہ یعتبد به کا ترجمہ یہ سمجھا ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی یعتبد به کواروو میں معتبر اور غیر معتبر کے ہم معنی سمجھ رہے ہیں۔ حالا نکہ یہ علم حدیث کی ایک خاص اصطلاح ہے اور یعتبد به کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اصول حدیث میں ذکر کردہ ''اعتبار'' کے کام میں لائی جاسکتی ہے اور اسے بطور حجت و دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کہنا مقصود ہوتا کہ معتبر ہے تو عربی میں ''به'' کے لانے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر اعلیٰ حضرت زور کلام میں بے سمجھے فرماتے چلے کے لانے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر اعلیٰ حضرت زور کلام میں بے سمجھے فرماتے چلے کے لانے کی ضرورت نہ معتبرہ بالاجماع کا فی ہیں۔

### فاضل بریلوی کی اصول حدیث سے ناوا قفیت کی تشریخ:

آپ اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں،امام نووی رحمہ اللہ نے تقریب میں اوراس کی شرح تدریب الراوی میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس اصطلاح کو سمجھانے کے لیے متعقل عنوان قائم کیا ہے:

«النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد لهذه

اموريتداولها اهل الحديث (يتعرفون بها حال الحديث) ينظرون هل تفرد به راويه امر لا . وهل هو معروف اولا فالاعتبار ان يأتى الى حديث لبعض الرواة فيعتبر لا بروايات غير لا من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غير لا فروالا عن شيخه اولا ؛ فان لم يكن فينظر هل تابع احد شيخ شيخه فروالا عمن روى عنه ؛ وهكذا الى اخر الاسناد

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 122 )

وذلك المتابعة فان لمريكن فينظر هل اقى يمعنا لا حديث أخر وهو الشاهد فان لمريكن فألحديث فرد فليس الاعتبار قيماللمتابع والشاهد بله و فان لمريكن فألحديث في المهافيث الرعتبار ان يردى حماد بن سلمة (مثلا حديثا لا يتابع عليه عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روالا ثقة غير ايوب عن ابن سيرين فالمريوجد) ثقة غير لا وفغير ابن سيرين عن ابي هريرة والا) اي وان لمريوجد ثقة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد علم ابه (ان له اصلا يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد عن ابن الدرين عن ابي هريرة الترمني من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة الراه رفعه احبب حبيبك هو ناما الحديث قال الترمني غريب لا نعرفه بهذا الراهن هذا الوجه اي من وجه يثبت والا فقدر والا الحسن بن دينار الاسناد الا من هذا الوجه اي من وجه يثبت والا فقدر والا الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات

تدريب الراوي ص151-152)

پندر ہویں نوع اعتبار اور متابعات اور شواہد کی پیچان کے بیان میں ہے۔
یہ وہ امور ہیں، جنہیں محد ثین استعال کرتے ہیں جن سے وہ حدیث کا حال پیچائے
ہیں وہ یہ غور کرتے ہیں کہ کیار اوی حدیث اس حدیث کو نقل کرنے میں اکیلا ہے
یا نہیں اور یہ کہ وہ خود بھی معروف ہے یا نہیں؟ پس اعتبار کا طریقہ یہ ہے کہ
کس (ایک)راوی کی حدیث کو اس کے علاوہ دو سرے راویوں کی حدیثوں سے ملا
کر دیکھنا (اس طرح کہ) اس حدیث کی دو سری سندوں کو (تلاش کرکے) گہری
نظر ڈالی جائے تاکہ یہ پہتے چل سکے کہ آیااس حدیث میں اس راوی کا کوئی اور بھی

#### ميم الله و الله يت باك ولندكا تعليقي جائزه ( 123 كارسي،

ساتھی (اساد بھائی) ہے جس نے اساد سے وہ حدیث روایت کی ہو یا نہیں ہے اگر نہ ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا بیر روایت کی نے اس کے اساذ الاستاد سے لی ہے یا نہیں۔
ای طرح اوپر تک (اس کے استاد وں اور ان کے ساتھیوں کو ایک حدیث کے لیے دکھتے چلے جائیں گے) اس کا نام اصول حدیث میں متابعت ہے۔ اگر اس حدیث میں کہیں بھی ساتھی راوی اوپر تک نہ مل سکیں تو پھر یہ تلاش کیا جائے کہ کیا اس حدیث کے مضمون کو کسی محدث نے دیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم معنی حدیث مل جائے۔ (چاہے الفاظ بدلے ہوئے ہوں) تو اس حدیث کو شاہد کہیں گے اور ہم معنی حدیث فر د کہلائے گی۔ پس اعتبار متابع اور شاہد کا قسیم (ہر قشم) نہیں ہے بلکہ یہ متابع اور شاہد کا تینچنے کے لیے جو پچھ کیا جاتا ہے قسیم (ہر قشم) نہیں ہے بلکہ یہ متابع اور شاہد کا تینچنے کے لیے جو پچھ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے۔

پن اعتبار کی مثال میہ ہے کہ مثلا حماد بن سلمہ کوئی ایسی روایت بیان کر رہے ہوں کہ جس میں ان کا کوئی ساتھی عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریہ قائد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت نہ نقل کر رہا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے استاد ایوب کے سوا کوئی اور قابل اعتماد راوی این سیرین رحمہ اللہ سے بیا حدیث لے رہا ہے یا نہیں ؟اگر ایوب کے ساتھیوں میں ان کے سوا کوئی ثقہ راوی نہ طے تو پھر ان کے استاد ابن سیرین کے ساتھیوں میں کوئی محدث طاش کریں نہ طے تو پھر ان کے استاد ابن سیرین کے ساتھیوں میں کوئی محدث طاش کریں گے۔ جو حضرت ابو ھرید کا د ضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر روایت نقل کر رہا ہو۔ ان میں سے جس طرح کبھی بھی حدیث پائی جار ہی موراس سے جان لیا جائے گا کہ اس حدیث کی اصلیت ہے۔ اس کی طرف رجوع

#### مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 124 كيس

کیا جائے گا ور نہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو بیہ حدیث ہے اصل مانی
جائے گی جیسے تر مذی شریف کی روایت جو انہوں نے جما دین سلمہ عن ایوب
عن ابن سیرین عن ابی هویو کا اراکا د فعه کہہ کر نقل کی ہے کہ اپنے دوست
سے بلکی بلکی محبت رکھو۔ الحدیث۔ امام تر مذی نے اس پر فرمایا ہے کہ بیہ حدیث
غریب ہے یعنی صرف اس سندسے بیہ حدیث قابل ثبوت طریقہ سے ملی ہے (اس
کی دوسری کوئی سند قابل اعتاد نہیں ورنہ یول تو یہی حدیث حسن بن دینار ابن
سیرین سے روایت کرتے ہیں لیکن حسن متر وک الحدیث ہیں ان کی روایت
متابعت کے قابل نہیں ہوتی۔

اسی طرح مقدمہ ابن صلاح میں ہے۔النوع الخامس عشر معرفتہ الاعتبار والمتابعات والشواهد. پندرہویں نوع اعتبار اور متابعات اور شواہد کی پیچان کے بیان میں

(مقدمہ ابن اصلاح ص74)

تدریب الراوی اور مقد مه ابن اصلاح تو بہت مفصل کتا بیں ہیں۔ بخاری شریف کے شروع میں جو مقد مہ ہے۔ اس میں ہی ص 11 پر دیکھ لیس کہ ''اعتبار'' کسے کہتے ہیں۔

میں نے یہاں تدریب الراوی کی پوری عبارت کھے دی ہے اور اس کا مفہوم بھی تاکہ طلبہ مستفید ہوں اور علاء فاضل بریلوی کی علم حدیث میں بصیرت کا تماشہ دیکھیں۔ فاضل بریلوی اصول حدیث سے اس درجہ ناواقف تے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ مگر آپ انہیں پھر بھی امام مجتہد فی المذہب بنانے کی فکر میں

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 125 كيس

ہیں۔اپے دل میں ذراغور کیجیے کہ ایسا کم علم شخص کیا مفتی بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ وہ مجتہد فی المد ہب بنے اور اپنے قیاس سے نئے نئے مسائل نکالے لاحول ولا قوق الا ہاللہ۔

غرض حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے لیے اعلیٰ حضرت کی طرف سے اور
آپ حضرات کی طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ حدیث شریف کی سندیہ
ہے اور بیہ سند قابل احتجاج ہے کیوں کہ اذان ایسا شعار نہیں ہے جو سرعام نہ ہوتا
ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کا عمل سیکڑوں
ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے سامنے نہ ہوا ہو۔ اس لیے
ان کے عمل کی روایت کرنے والے بہت لوگ ہونے چاہییں ۔ اور آپ کو بہت
سی روایتیں سامنے لانی چاہیے تھیں نہ کہ صرف ایک حدیث جس کے بارے میں
صدیوں پہلے سے محد ثین صرف موضوع (من گھڑت) ہونے نہ ہونے ہی بحث

(ہمارے پاس مسندانی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جس میں آپ کی ساری روایات جمع کی گئی ہیں۔ان میں اذان کے وقت میہ کلمات اور انگوٹھا چو منے کی روایت ہی نہیں ہے۔)

سیدناابو بکر صدیق رضی الله عنه کی روایت کے بارے میں حافظ سخاوی رحمہ الله فرماتے ہیں ولایصح لیعنی بیہ موضوع (کسی کی من گھڑت)ہے۔

(الموضوعات الكبير لملا على قارى ص108)

### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 126 كيس

کوں کہ موضوع حدیثوں کے بیان میں جو کتابیں کھی گئی ہیں ان میں لایصح، لایشبت، یا لحدیصح و غیرہ سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ موضوع ہے۔ للذا یہاں لایصح کے معنی یہ ہوں گے کہ ثابت ہی نہیں (کسی کی من گھڑت ہے) موضوع ہے نہ کہ ضعیف۔ دیکھیے مقدامه الموضوع فی معرفة الحدیث المموضوع جو ملا علی قاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے ص 10 مطبوعہ حلب اس کے بعد ملاعلی قاری کھتے ہیں:

واوردةالشيخ احمدالردادفي كتابه موجبات الرحبة بسندفيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام

یعنی پیر روایت شیخ احمد داد نے اپنی کتاب موجبات الرحمه میں حضرت خضر علیہ السلام سے الیی سند سے دی ہے کہ جس میں مجہول راوی ہیں اور سند بھی منقطع ہے۔

پھر ملا علی قاری حضرت سیدنا صدایق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کو جائز لکھ کر لکھتے ہیں کہ بیے بھی کہا گیا ہے کہ نیداس پر عمل کرےاور نیداس پر عمل کرنے والے کو منع کیا جائے۔

پھر لکھتے ہیں:

«وغرابته لا تخفي على **ذو**ى النهي»

(الموضوعات الكبرى ص108)

''اس روایت کی غرابت سمجھ دار آد می پر مخفی نہیں ہے۔''

#### ميه و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 127 )

یعنی چاہے سیر نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دہ روایت ہی ہو وہ بھی غریب ہے۔ کیو نکہ صحیح ترین احادیث مقدسہ میں مثلاً بخاری شریف وغیرہ میں یہ مسکلہ وضاحت سے آتا ہے کہ جب موذن اشدھدی ان محیدی ریسول الله کھے تو سننے والے بھی جواب میں اشھدان محبد رسول الله کہیں۔اس سے زیادہ کچھ کہنا حدیث کی مشہور کتابوں میں کہیں نہیں آیا ہے۔ا گرامام بخاری، امام مسلم ، امام تر مذی، امام ابو داؤد ، امام نسائی ، امام این ماجه ، امام طحاوی اور ائمہ 🦳 کرام بینی امام اعظم ،امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد رحمهم الله سے بیہ حدیث مخفی رہ 🕝 گئی ہے۔ تو اب اسے ظاہر فر مائیں۔ علم حدیث کسی کے گھر کا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے جب دلیلیں آتیں تو وہ کہاں جاتے۔ اور چلیے اب ر وایت اور راوی حضرات کے بارے میں آپ ہی لکھیں تا کہ اس میں اختلاف ختم ہو۔ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ انکار کرے۔ بلکہ انگوٹھے نہ چوہے، مگر فاضل بریلوی اجتہادی رنگ میں قیاس پر قیاس کرتے جلے گئے اور انہوں نے تکبیر میں بھی انگوٹھے چومنے جائز قرار دیئے۔ حالانکہ پہلے حدیث کے ثبوت کی کوشش تو کی ہوتی۔

### آئکھول کے بارے میں ایک حدیث:

دیکھیے! ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بینائی درست ہونے کے لیے دعا تعلیم فرمائی اور طریقہ سے بتلایا کہ دور کعت نماز پڑھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعاما تکمیں اور یہ کلمات تعلیم فرمائے:

## 

"اللهم ان اتوسل اليك بمحمد نبى الرحمة يأمحمد انى قد توجهت بك الى ربى في حاجتي اللهم فشفعه في "

''اے اللہ! میں تیرے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں (دعا کرتا ہوں) اے محمد میں اپنے پروردگار کی طرف آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔اے اللہ! توان کو میرے حق میں متبول اشفاعت فرما۔''

ان نابینا صحابی نے اس پر عمل کیاان کی بینائی لوٹ آئی۔

یہ حدیث متعدد معتبر کتب حدیث میں آئی ہے اور این ماجہ میں تھی ہے ابن ماجہ نے اس روایت کے بارے میں فر مایا ہے کہ بیہ حدیث صحیح ہے۔

ابن ماجہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بید حدیث ت ہے۔

کہنا ہیہ ہے کہ اس حدیث پر علماء دیو بند کا عمل ہے کیونکہ حدیث ثابت ہے اور روایات میں ہیہ بھی آتا ہے کہ بعد میں ان صحابی نے کسی اور ضرورت مند کو بید دعار سول کر یم علیہ السلام کے دنیا ہے رخصت ہو جانے کے بعد تعلیم فرمائی لہٰذا علماء دیو بند کبھی ہیہ نہیں کہیں گے کہ بیہ بدعت ہے اور تقبیل ابہامین کی روایت کا حال جو کتابوں میں موجود ہے وہ ہم نے لکھا اب آپ اس کی صحیح سند لائیں۔ تاکہ مذکورہ بالا حدیث توسل کی طرح سب اس کے قائل ہو جائیں اور عمل کرس۔

#### محد ثين وفقها كاضعيف حديث سے استدلال كا قاعده:

آپ حضرات فاضل بریلوی سے لے کر اب تک یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے اور اس قاعدہ پر آپ کے

#### مير فرقه بريلويت پاک ولندكا تحقيقي جائزه ( 129 كيسي،

وس گیارہ اختلافی مسائل کی بنیاد ہے گویا ہر بلویت کی عمارت اسی پر اٹھائی گئی ہے للند ااس کا صحیح قاعدہ بھی بیہاں ذکر کرنا ضروری ہے اور مفید معلوم ہوتا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ ہر بلوی علاء اس کے استعمال کو عام کر کے بہت ہڑی غلطی کرتے ہیں۔امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (ان کی عبارت اور ساتھ ہی تقریجی ترجمہ کھا جاتا ہے)

"(و يجوز عند الهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد) الضعيف (ورواية مأسوى الموضوعات من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى و وما يجوز ويستحيل عليه و تفسير كلامه (و الاحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذلك كالقصص وفضائل الاعمال والمواعظ وغيرهما مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام) و ممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدى وابن المبارك قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شددنا واذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا."

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 130 كيس

چیزوں کا ذکر ہو کہ جن کا تعلق عقائد اور احکام سے نہ ہو جن حضرات سے یہ قاعدہ منقول ہے ان میں امام احمد بن حنبل، ابن مہدی، ابن مبارک میں ان حضرات نے فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی روایت حلال وحرام کے بارے میں پڑھاتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس میں ہم سختی کرتے ہیں اور جب فضائل اعمال جیسی چیزیں بیان کرتے ہیں اور جب فضائل اعمال جیسی چیزیں بیان کرتے ہیں اور جب فضائل اعمال جیسی چیزیں بیان کرتے ہیں۔

پھر تنبیہ فر ماتے ہیں:

ننبيه:

وذكرشيخ الاسلام له ثلاثة شروط احدها ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه الثاني ان يندرج تحت اصل معمول به الثالث ان لا يعتقد عند العمل به ثبو ته بل يعتقد الاحتياط وقال هذان ذكر هما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.

(تدریب الراوی ص196)

''اور شیخ الاسلام نے ضعیف حدیث بیان کرنے کی تین شرطیں ذکر کی بیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو۔ للذا جھوٹے راویوں میں سے اور ایسا راوی جس پر جھوٹے ہونے کا الزام ہواور ایسا محدث جو فخش غلطیاں کرتا ہو، جب اکیلا روایت کرے گا تو اس قسم کے سب راویوں کی روایت (اس شرط کے تحت) خارج ہو جائے گی۔ حافظ علائی رحمہ اللہ نے اس شرط پر سب کا اتفاق نقل کیا ہے۔ ضعیف کو قبول کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی معمول بہ حدیث

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 131 كيس

اور قاعدہ کے تحت آتی ہو۔ تیسری شرط ہیہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بلکہ احتیاطاً (مثلاً گناہ سے بیجئے کے لیے)اس پر عمل کرے شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ دو شرطیں ابن عبدالسلام اور ابن وقیق العید نے بیان کی ہیں۔

(تدریب الراوی، حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ )

مثلاً خفی مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اتنی زور سے بنسے کہ آس پاس کے لوگ بنتی کی آواز من لیں تواس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی۔ (اب اس وضو سے نماز نہیں ہوگی) کیونکہ میہ مسئلہ حدیث مرسل سیح میں کہ آیا ہے۔ اور باقی ضعیف روایات توآٹھ دس ہیں۔ لیکن شافعی حضرات کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ میہ مسئلہ کی ایس حدیث میں نہیں آیا ہے جو مرفوع بھی ہو۔

الیی صورت میں جو شافعی حضرات مذکورہ قاعدہ پر تقویٰ کی وجہ سے عمل کر نا چاہیں گے وہ کہیں گے کہ دو بارہ وضو کر لینی بہتر ہے۔

یکی قاعدہ حدیث کے علاوہ اقوال ائمہ میں بھی جاری ہے۔ مثلاً مس مرأة سے مس ذکر سے مامستہ النار سے تکبیر سے اور کہیں سے بھی خون نکل کر بہہ جانے اور بڑی قے سے وضو کہ حنقی، شافعی، ماکلی، حنبلی سب اپنے اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کے قول پر جو ان کے نز دیک اپنے امام کے قول سے لا محالہ ضعیف ہو گا حتیاطاً عمل کریں۔

(یہ مسّلہ حنّی، مالکی، شافعی اور حنبلی سب حضرات کے نزیک مسلم ہے)

## مير فرقه بريلويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 132 )

ثنا فعی حضرات کے نزدیک خون کے نکلنے سے وضو نہیں جاتا اور یہی قول ان کے نزدیک قوی ہے۔ گر شافعی مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے ائمہ کے قول پراحتیاطاً عمل کرکے وضو کرے ایساکر نااس کے لیے مستحب ہے۔

مس مر اُۃ لیعنی عورت کوہاتھ لگ جانے سے چاہے وہ کوئی بھی ہو شافعی حضرات کے نز دیک مر د کا وضو جاتا رہتا ہے۔ حنی حکیم اگر عورت کی نبض دیکھے تواس کے لیے دوبارہ وضو کرنا متحب ہے۔ حنی حکیم کے نز دیک حنی قول قوی ہے اور شافعی مسلک ضعیف ہے۔ مگر احتیاطاً وضو کرے تو یہ اچھی پسندیدہ ہات (مستحب) ہے۔

## فاضل بریلوی کی مبالغه آرائی اور فریب دی:

فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

'' تھانوی صاحب نے سلب کلی کر دیا کہ اذان میں تقبیل کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں حالا نکہ ایک ہزار سے زیادہ کتب فقہ میں پیر روایت موجود ہے۔''

(اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام ص35 سطر 6،6، 7)

گزارش ہے ہے کہ فاضل بریلوی کی عادت تھی کہ وہ پر جوش کلمات کھے تھے ای طرح انہوں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے۔ کئی سوسال سے قدروی ، کنز اللہ قائق شرح و قابیہ اور بدایہ کی ہر چہار جلد فقہ حنی میں تمام مدارس میں دیوبندی ہوں یا بریلوی پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں تو یہ مسکلہ کہ اذان میں انگوٹھے چوہے ، کہیں نہیں ہے۔ معلوم نہیں وہ ہزار سے زیادہ کتب فقہ کون می

### ميه و الله برياد يت ياك واندكا تحقيقي جائزه ( 133 كيس

ہیں۔ ان میں سے آپ ہزار نہیں صرف ایک سو فقہ کی ایسی معتبر کتابوں کا حوالہ کلیے دیں۔ جو متقد مین کی کلیے ہوئی ہوں انگریزی اختلافی دور سے پہلے کی ہوں۔ ورنہ ایسی مبالغہ آرائیوں کے فریب میں آنا چھوڑ دیں اور خود بھی فریب دہی سے تائب ہوں۔ لیکن بریلوی عالموں نے کسی قاعدہ کو نہیں مانا، اپنی خواہش کو سب سے سڑا قاعدہ سمجھا۔

## انهول نے بیہ ظلم کیا کہ:

(1)... الیکار وایات کو جن کے ضعیف ہونے میں بھی کلام ہے ان کے اس کے بات کیا ہے بات کے بات کے

(2)... پھر اس پر عملًا اتنا تشد د کیا گیا کہ لوگ اسے ہی دین سجھنے گئے گے اور عقیدہ کا جز بنالیا۔

(3)... اس پر عمل نہ کرنے والوں کی اس قدر مذمت کی کہ انہیں ۔ اسلام ہی سے نکال دیا اور (معاذ اللہ) گستاخ رسول کہنا شر وع کر دیا۔ اور امت میں تفریق کا چیج بودیا۔

اب آپ ہی خدا کے حضور پیش ہونے کا خیال کر کے غور کریں کہ آپ دوسروں کو جس وجہ سے حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں کافر سیجھتے ہیں۔ اس کی جڑ بنیاد ہے ہی کیا؟ صرف ایسی ہی کنرور ترین یا موضوع حدیثیں یا کچرا حمد رضا خان صاحب کا قیاس واجتہاد۔

### ميه و الله برياد يت ياك ولندكا تحقيقي جائزة ( 134 كيس

الیی کمزور دلیل و قیاس پر اتنا بھروسہ کرنا کہ اسے دین سجھنے لگیں۔ کیسی بڑی غلطی ہے،انگوٹھے چومنے کی۔اس بحث میں آپ نے فاضل ہریلوی کے چیدہ نکات میں شامل کرکے ان کا پیش کردہ قاعدہ لکھاہے کہ:

"لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذ لابد لها من دليل خاص.

(فقہبی مقام ص35، 36 بحوالہ بحر الرائق ج2 ص176)

ترک متحب سے کراہت لازم نہیں آتی کیونکہ اس کے لیے دلیل ﷺ خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس قاعدہ سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اذان میں اماقد س سن کر انگوٹھاچو منا مستحب ہے اور اس قاعدہ سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ جو انگوٹھے نہ چو منے کو مکر وہ کہنے کے جو انگوٹھے نہ چو منے کو مکر وہ کہنے کے لیے الگ خاص دلیل ہونی چا ہیے۔ اس سے تو فاضل بریلوی نے حضرت تھانوی مرحمہ اللہ کے موقف کو تقویت دی ہے اور انگوٹھے نہ چو منے کو کراہت سے بھی نکال دیا ہے۔

اس کیے ہم کہتے ہیں کہ فاضل بریلوی بکثرت فقہی قاعدوں کا بے محل استعال کرتے ہیں یہ بات ان کی تحریر ات اور فقادیٰ سے ظاہر ہے۔

کم از کم اب بعد میں لکھنے والے صاحب کو توسو چناہی چاہیے تھا کہ کیا لکھا جارہاہے آپ فاضل بریلوی کی بات ثابت کرنے کے لیے مضمون لکھ رہے ہیں یا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بابت ثابت کرنے کے لیے۔

## ميه فرقه بريلويت پاک ويندگا الحقيقي جائزه ( 135 )

## بإنجوال مسكه فاضل بريلوي كى ايك اور نادر شخفيق:

نوٹ جو رائج الوقت ہے آپ نے اس پر جو لکھا ہے وہ پڑھا ہو گا۔ ذرا پانچ روپے یا دس روپے کانوٹ لیجے۔ دیکھیے اس پر لکھا ہے۔ بینک دولت پاکتان پانچ روپیہ حامل طنز اکو مطالبہ پرادا کرے گا۔

حکومت پاکستان کی ضانت سے جاری ہوا۔

عثان على

گورنر بینک دولت پاکستان

یہ ساری عبارت سطر وں میں لکھی ہوئی ہے اور نوٹوں پر چھپی ہوئی ہے۔
اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ نوٹ مال نہیں ہے۔ بلکہ اس سونے چاندی
وغیرہ کے بجائے جو حکومت پاکستان کی تحویل میں ہے۔ یہ جاری کیا گیا ہے تواس
لحاظ سے یہ خود مال نہ ہوا بلکہ مال کی رسید ہوا کہ سونا چاندی وغیرہ تو حکومت کے
پاس ہے اور یہ خاص کاغذ (جو گور نمنٹی ہے) آپ کے پاس ہے۔

اسٹیٹ بینک یعنی مرکزی بیت المال کی مالیت مالی سال پورا ہوتے وقت ح د کیھی جاتی ہے کہ اس کے قبضہ میں کتنی دولت ہے اتنے ہی نوٹ چھاپے جاتے ہیں جور عایا کے ہاتھوں میں آتے ہیں اور گردش میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی حکومت اس مالیت سے زیادہ نوٹ چھاپ بیٹھے تو افراط زر کا دور شروع ہو جاتا ہے اور حکومت کو اپنے سکہ کی قیت گھٹانی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم چند سالوں سے اس مصیبت کے شکار ہیں۔

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 136 كيس

قطب الارشاد حضرت اقدس مولانار شید احمد صاحب گنگو ہی رحمہ اللہ
کی بہت ہی گہری فقیمانہ نظر تھی۔ انہوں نے نوٹ کو تمسک (مال کی رسید) قرار
دیا۔ (اور عرفاً اس سے خرید و فروخت ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے وہ خود روپیہ ہو،
اس لحاظ سے انہوں نے اسے بمنزلہ سونے جاندی کے قرار دیا)

اگر کسی نوٹ پر یہ عبارت نہ ہو توایسے کاغذ سے جو پانچ روپے کے نوٹ
کے برابر بڑا ہو آٹھ آنے کی چیز بھی نہیں خرید سکتے۔ اس نوٹ کو کوئی محلہ کی
گلیوں کا دکان دار بھی نہیں لے گا۔ چاہے آپ اس سے کتنا بھی کہتے رہیں کہ بھائی
نوٹ بھی کاغذ ہوتا ہے اور یہ بھی کاغذ ہے تم یہ لے لواور جھے سودادے دو۔اس
سے مزید معلوم ہوا کہ پانچ روپے اس کاغذ کی قیت نہیں ہوتی۔ حکومت کی اس
تحریر می صانت ہی کی وجہ سے نوٹ کے ذرایعہ بے تکلف خرید وفروخت کی جاتی
ہے اگر نوٹ ذرا بھی مشکوک ہو تودکان دار کبھی نہیں لے گا۔

ہے اگر نوٹ ذرا بھی مشکوک ہو تو دکان دار بھی تہیں لے گا۔

3... آپ آئے دن اسمگلنگ کی روک تھام کے احکام اور قصے سنتے رہتے ہیں۔
کیو نکہ اسمگلر یہ نوٹ دوسرے ملکوں میں پہنچاد سے ہیں پھر وہ ملک ہمارے ملک سے ان نوٹوں پر لکھے ہوئے وعدے اور ضانت کی وجہ سے سونا چاندی وغیرہ لیتا ہے جس سے ہمارے ملک کی مالی جڑ بنیاد کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ صرف اسمگل کے مالی جڑ بنیاد کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ صرف اسمگل کرنے والا گروہ نفع کماتا ہے اور پورا ملک اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ مزید سمجھ لیجے کہ اگر نوٹ پر بیہ عبارت نہ ہو تو ج کے زمانہ میں کسی حاجی کو پاکستانی سوکے نوٹ کے کہ اگر نوٹ بی حکومت میں نہ چلے اور جج کے دمانہ میں کسی حکومت میں نہ چلے اور جج

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 137 كيم

مداراس بات پرہے کہ حکومت پاکتان خوداینے سکہ کی کتنی قیمت رکھتی ہے۔ پہلے زیادہ تھی، تو پاکتانی سوروپے کے نوٹ کے ایک سوآٹھ ریال یااس سے بھی زیادہ ریال ملتے تھے یعنی موجودہ صورت کے برعکس۔

صفانت کی بید عبارت ہر ملک کو لکھنی پڑتی ہے ور نداس ملک کا نوٹ کو ئی ملک نہیں لے سکتا۔ سکہ کی جس قیمت کا اعلان سکہ جاری کرنے والی گور نمنٹ کر دیتی ہے دوسرے ملکوں میں اس حساب سے نوٹ کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ سے آپ نے دیکھا بیر ہے صفانت لکھنے کا اثر تو آپ ہی سوچئے کہ نوٹ خود کی مال ہوایا رسید؟

مال ہوا یار سید؟ 4... یہ عبارت آج بھی کھی جاتی ہے اور انگریز کے زمانہ میں بھی کھی جاتی تھی۔ اور دنیا کے تمام ملکوں کا ای پر عمل ہے۔اعلیٰ حضرت اگر کسی پڑھے لکھے آد می سے پہلے پڑھوا لیتے کہ نوٹ پر کیا ککھا ہوا ہے توانہیں ایسااشکال نہ رہتا۔

5... آپ نے اخبارات میں یمحییٰ خان کے زمانہ میں نوٹ کینسل ہونے کے قصے پڑھے ہوں گے ،لو گوں نے نوٹ بوریوں میں بھر کر بہادیئے وہ بہہ نہ سکے تو صبح کولو گوں کے لیے تماشہ کاسامان بن گئے۔

لینی جب کوئی گور نمنٹ اپنے کسی نوٹ کی ضانت ختم کرنے کا اعلان کر دے تو نوٹ سوائے ردی میں جلانے کے کسی کام کا نہیں رہتا۔

مگر افسوس میہ ہے کہ میہ واضح مسئلہ بربیلویوں کے ''فقیہ اجل'' اور ''ابو حنیفہ دوراں'' جسے وہ امام کھتے ہیں اور ''مجد دیائے حاضرہ'' احمد رضاخاں کی سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سمجھانا جاہا تو

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 138 كيم

انہیں بھی اعلیٰ حضرت بریلویہ نے ایسی جلی کئی سنائیں کہ اپنی عزت کے لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔

قطب الارشاد حفزت گنگوہی قدس سرہ اللہ العزیز کا فتویٰ مبارکہ حضرت کی وفات کے بعد کہیں اعلیٰ حضرت بریلویہ کی نظر پڑ گیا۔ بس کیا تھااس دن سے ان کے در پے ہو گئے۔ کیونکہ اسی فتویٰ میں بھی نوٹ کو تمسک فرمایا گیا ہے۔ حضرت اقد س گنگوہی رحمہ اللہ رحمہ واسعہ ور فع در جانتہ کو ''آنجہانی'' کھا۔ انہوں نے اس فتویٰ کا بھی مذاق اڑایا کہ کیا کاغذ کی دنیا میں خرید و فروخت نہیں ہوتی یا مولوی صاحب کے گاؤں میں ابھی تک سے خبر نہیں پہنچی کہ کاغذ بھی بگاہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

خان صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کواپنامال اپنی مرضی کی قیمت پر یپچنے کا حق ہے۔ لہٰذ ااگر کوئی شخص کسی کو دس روپے کا نوٹ دیتا ہے اور اس سے اس کے گیارہ روپے یا گیارہ سوروپے لیتا ہے تواگر لینے دینے والے دونوں راضی بیں تو یہ معاذ اللہ جائز ہے اور سود نہیں ہے۔

خان صاحب کہتے ہیں کہ آد می نوٹ کواسی طرح رکھتا ہے جیسے روپے کو اور مال کو۔اسی طرح اسے جمع بھی کرتا ہے۔ جیسے روپے کواور اپنے مال کواس لیے یہ نوٹ ہی مال ہے۔ یہ کاغذ ہے اور کاغذ کی قیت اس کا مالک جو چاہے مقرر کرے اس لیے دس کے نوٹ کی ہز ارروپے بھی قیت لے سکتا ہے۔

(اس کا مطلب میہ ہے لینی نوٹ کی مالیت مقرر کرنے کا حق حکومت کو نہیں ہے نوٹ جس کے قبضہ میں ہے اس کواس کی مالیت کم یازیادہ مقرر کرنے کا حق ہے۔)

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 139 كيس

یہ ان کی دلیل ہے، اس سے ان کی فقہی گہرائی کا اندازہ کریں، کیسی بچگانہ باتیں ہیں۔

مولا نا عبدالحیُ ککھنوی رحمہ اللہ حیات تھے۔ان کے پاس بریلوی اعلٰ حضرت کا فتویٰ پہنچا۔ انہوں نے اس کا جواب لکھ دیا۔ نوٹ اس کو اس پر تحریر کردہ رقم سے زیادہ کے نوٹوں کے بدلے لین دین کوانہوں نے سود قرار دیا۔ یہ ہات اعلٰی حضرت بریلوی کو سخت نا گوار گزری۔ پنج جھاڑ کران کے پیچھے پڑ گئے۔۔ بہت ملمع کی ہوئی گالیاں لکھیں اور ساتھ ہی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو بھی۔ حضرت مولانا عبدالحیؑ صاحب نے سمجھ لیا ہو گا کہ بیہ شخص کج بحث ہے اور ہر حال میں سود کو جائز ہی قرار دینے کے دریے ہے۔اس لیے انہوں نے اعد ض عن الجاهلين اور واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يرغمل كرتے ہوئے مزید بحث نہیں بڑھائی۔اعلٰی حضرت بریلوی نے اسے اپنی فنح قرار دیا۔اور ایک سواڑ سٹھ صفحات پر مشتمل طویل رسالہ لکھا۔ جس کا نام '' کفل الفقیہ'' رکھا۔ اس کے آخر میں بڑے و ھڑ لے ہے لکھا کہ میر ہے دلائل کا جواب کوئی نہیں لکھ سکا 🗲 للذ امسّلہ یہی ہے کہ نوٹوں میں جتنا چاہو سود لواس کا نام نفع ہو گا۔ سود نہیں۔ بریلوی علاء کی طرف سے آج یہ فتویٰ بطور نمونہ اعلیٰ حضرت کے امام مجہد ہونے کے ثبوت میں پیش کیا جار ہاہے۔

(اعلی حضرت کا فقہی مقام ص31-28 شائع کودہ مرکزی مجلس رضا لاہور)
جے لکھتے ہوئے ایک عالم دین کو شرم آنی چاہیے تھی کیوں کہ اس فتویٰ پر کسی بریلوی نے بھی شاید عمل نہیں کیا۔ان کا عمل اسی فتویٰ پر رہاہے جو حضرت

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 140 كيسي،

اقد س گنگو ہی اور مولانا عبدالحیُ صاحب لکھنوی کا تھااور اگر کسی بریلوی نے احمہ رضا خال کے فتوے پر عمل کر کے سود لیا ہے تو آپ حضرات اس کا نام پیش کریں تاکہ لوگ اس فقیمہ کے اس سود خور پیرو کار کو جان لیں۔

انجی انجی آپ کے سامنے وہ عبارت آئی ہے جو نوٹ پر تحریر ہوتی ہے
اور یہ کہ خاص سرکاری چیز ہے اور اگر کوئی شخص ایساکاغذ بناکر اس پر اس طرح
سے چھاپنے لگے تو اسے گر فتار کر لیا جائے گا اور اس پر غداری تک کا مقد مہ چل
سکے گا مگر احمد رضا خان صاحب کا اصرار ہے کہ نوٹ کی بیہ قیمت لوگوں نے خود
ہی مقرر کر لی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''نہم فتح القدیر سے بیان کر آئے ہیں کہ کاغذ کا
ایک مگڑا ہزار کو بک سکتا ہے اور اس کے لیے صرف اتنا در کار ہے کہ بائع اور
مشتری دونوں اس پر راضی ہوں۔ تو اس کا کیا کہنا جس پر گروہ کے گروہ راضی
ہوں اور ان قطعوں کی بیہ قیمتیں اپنی اصطلاح میں تظہرالیں۔''

(كفل الفقيه فتوىٰ احكام قرطاس الدرابم ص17 مطبوعه نورى كتب خانه لابمور)

ناظرین کرام!اعلیٰ حضرت بریلوی کی حقیقت سے بے خبری ملاحظہ فرما لیں۔ کیا نوٹوں کی قیت لاہور والے یا کراچی والے مقرر کرتے ہیں یا محلہ محلہ گاؤں گاؤں مقرر کی جاتی ہے یا حکومت مقرر کرتی ہے؟

اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک طرف تواسے محض کاغذ کاایسا مکل ابتلایا ہے کہ جس کی کوئی قیت لوگ معین کرلیں۔ دوسری طرف اسی کتاب میں سرکاری چھاپ کی وجہ سے سرکار کی مقرر کردہ قیمت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اسے معتبر مانتے ہیں وہ کھتے ہیں:

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 141 کې پ

''ضرب سلطانی سرکاری چھاپ شرع کے نزدیک بھی قیمتی ہے دیکھو جو شخص دس درہم سکہ کے چرائے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جو ایسی چاندی بے سکہ کے چرائے جس کا وزن دس درہم بھر ہو اور اس کی قیمت سکہ کے دس درہم تک نہ پہنچے اس کا ہاتھ نہ کٹے گا۔ جیسا کہ ہدایہ وغیرہ عام کتب مذہب میں تصر ت ہے۔'' الی آخر ما قال

(كفل الفقيہ ص17)

جب وہ ضرب سلطانی (سرکاری چھاپ) کو معتمر مان رہے ہیں توان کا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ خود نوٹ مقرر کر لیتے ہیں کیاان کے زمانہ میں یا جب سے رائج ہوا ہے کبھی بھی نوٹ بغیر سرکاری چھاپ کے ہوتا تھا؟ اور جب سرکاری چھاپ کو معتبر مان رہے ہیں تواس پر جس عبارت کی چھاپ ہے اسے کیوں مہیں پڑھتے ، وہ عبارت دیکھیں جو نوٹ پر صاف کھی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ نفذین کی اسٹیٹ بینک میں محفوظ سرمایہ کی رسید ہے اس کا نام ''نوٹ'' ہے۔ اس کو کی کاغذ نہیں کہتا۔ اگر کسی کے نوٹ گم ہو جائیں تو وہ تھانہ میں جا کر اپنے کاغذ گم ہو جائیں تو وہ تھانہ میں جا کر اپنے کاغذ گم ہونے کی ربورٹ درج کرائے گا تولوگ اسے احتی کہیں گے۔

جب نوٹ ایجاد ہوا تو حضرت گنگو ہی قدس سرہ سے فتو کی دریافت کیا گیا کہ نوٹوں پر ز کو ۃ ہو گی یا نہیں ؟انہوں نے تحریر فرمایا:

''نوٹ و ثیقہ ای روپے کا ہے جو خزانہ حاکم میں داخل کیا گیا ہے۔ مثل تمسک کے اس واسطے کہ اگر نوٹ میں نقصان آ جائے تو سرکار سے بدلا سکتے ہیں اور اگر گم ہو جائے تو بشرط ثبوت اس کا بدل لے سکتے ہیں۔ اگر نوٹ بھے ہوتا تو

#### مير الله والمويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 142 كالميري

م گزمباد لہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا میں کوئی ہے بھی ایسا ہے کہ بعد قبض مشتری کے اگر نقصان یا فنا ہو جاوے تو بالکع سے بدل لے سکیں۔ پس اس تقریر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نوٹ مثل فلوس کے نہیں ہے۔ فلوس مبیع ہے اور نوٹ نقد بن ان میں زکوۃ نہیں اگر بہ نیت تجارت نہ ہوں اور نوٹ تمسک ہے اس پر زکوۃ ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اکثر لوگوں کو مثل آپ کے شبہ ہو رہا ہے کہ نوٹ مبیع سمجھ کرزگوۃ نہیں دیتے اور کاغذ کو مبیع سمجھ رہے ہیں سخت غلطی ہے۔

ویٹ مبیع سمجھ کرزگوۃ نہیں دیتے اور کاغذ کو مبیع سمجھ رہے ہیں سخت غلطی ہے۔

فقط والسلام۔ ''کے

حضرت گنگوہی قد س سرہ نے اپنے بہت مخضر فتو سے میں نوٹ کی حقیقت بتلائی کہ وہ و ثبقہ ہے اور یہ درست ہے۔ پانچ روپے یا دس روپے کے نوٹ کی ہوتی ہوئی عبارت پڑھ لیس پھر اس کی عرفی حیثیت بتلائی کہ وہ سونے پاندی کے سکے طرح قیمتی شار ہوتا ہے۔ ارشاد فر مایا کہ نوٹ نقذین میں داخل ہے اور فلوس جو تا نبے کا سکہ ہے وہ تا نبہ ہے۔ شریعت نے سونے چاندی کا اور رکھا ہے اور دوسری دھاتوں کا اور حکم ہے وہ تھوڑ ہے بہت کسی کے پاس ہوں تو ان پر نے وہ تعوڑ ہے بہت کسی کے پاس ہوں تو ان پر نے وہ نیت تجارت ہوں تو ان کی مالیت کا حساب کیا جائے گا اور نے قبل جائے گا اور سے ایس بھر نے وہ تھوڑ ہے بہت کسی کے اس برنے وہ تھوڑ ہے ہو کہا ہے جو سلطانی ہے اس لیے اس برنے وہ ہو گی۔

اس کی مثال ہیہ ہے کہ آپ مثلاً مکم رمضان کو زکوۃ نکالتے ہیں مگر اس د فعہ ایک دوست جو آپ سے روپیہ لیتا دیتار ہتا ہے قابل اعتبار ہو، مکم شعبان کو دس ہزار ادھار لے لیے اور رسید لکھ دی کہ عید کے چاند ادا کریں گے۔ جب مکم

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 143 کې پ

رمضان ہوئی تواب آپ کا اپنا سرمایہ ہیں ہزار لکلا تو زکوۃ دینی چاہیے، کیوں کہ جس دوست نے قرض لیا ہے وہ قابل اعتبار ہے سچا ہے۔ لیتا دیتا رہتا ہے۔ اب آپ پر ان دس ہزار کی بھی زکوۃ واجب ہوگی جو آپ کے دوست کے پاس ہیں اور آپ کے پاس فقطان کی رسید ہے۔ لیکن شریعت کی نظر میں وہ رقم محفوظ ہونے کی وجہ سے ایک طرح آپ کے پاس ہی ہے۔

فتادی رشید میں اس عبارت کے بعد فقط واللہ تعالیٰ اعلم تحریر ہے اور یہ ہم نے آسان انداز میں اس مختفر فتوے کی تشر سے بھی کر دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سنگو ہی کے سامنے نوٹ کے متعلق اور بھی سوالات آئے ہوں گے۔ کیوں کہ اس وقت وہ نیا نیا چلا تھا، اس لیے فتوے کا جواب مکمل کرنے کے بعد آخر میں مزید تحریر فرمایا۔

''اکثر لوگوں کو آپ کے مثل شبہ ہو رہا ہے کہ نوٹ مبیع سمجھ کر زکو ہ نہیں دیتے اور کاغذ کو مبیع سمجھ رہے ہیں، سخت غلطی ہے۔فقط والسلام۔'' یعنی اگر نوٹ کو فقط کاغذ کی حیثیت دی جائے تو وہ تو دس روپے سیر مل جاتا ہے سیر بھر نوٹوں کو سیر بھر کاغذ کے برابر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور ان کی مالیت کالحاظ نہ کیا جائے تو یہ سخت غلطی ہے۔

بھر اللہ فتویٰ یمی چلتارہاہے اور اس پر ہر باعمل مسلمان کاربند رہاہے۔ اگرچہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والوں نے بہت چاہا کہ ان کی یہ کتاب خوب بجے اور اس پر عمل ہولیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی امت کی اس سے حفاظت فرمائی۔

### میں میں طور فدہ بریلویت ہاک وہند کا تحقیقی جائزہ ( 144 ) کا ہے، اس فتو کے نقل میں علمی خیانتیں:

بریلوی حضرات کے حوالوں میں علمی خیانت کی یہ قتم بہت ملتی ہے کہ جس سے ان کی مخالفت ہو اس کی پوری بات مجھی نقل نہیں کرتے۔ ان کے حوالوں کا اعتبار کرنا خود کو دھو کہ دینا ہے۔ آج کل ان کے پی، اپنچ ڈی تک اپنے رسائل میں اس طرح کی دھو کہ دہی کررہے ہیں۔

اس مضمون میں یہ کاروائی کی گئی ہے کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب کسنوی کا فتو کی ناتمام نقل کیا ہے۔ فتو کی میں آگے چل کر جو عبارت تھی وہ مطالبہ کرنے والے پر اثر انداز ہو علی تھی اس لیے سعیدی صاحب نے اسے حذف ہی کسیم کرنا بہتر سمجھا۔

# ممان كافتوى مكمل نقل كرتے ہيں:

#### استفتاء:

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں نوٹ صدر و پیہ (100) مثلاً کسی بچے و شراء کمی وزیادتی پر جائز ہے یا نہیں۔ بینواتو جر وا

جواب: ہو المصوب، نوٹ ہر چند کہ خلقۂ شمن نہیں مگر عرفاً ثمن میں ۔ ہے، بلکہ عین ثمن سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اگر نوٹ سور و پیہ کا کوئی ہلاک کر دے تواصل مالک سور و پیہ تاوان لیتا ہے اور سور و پے کا نوٹ جب بیچا جاتا ہے تو مقصود اس سے قیمت ملنا اس کاغذ کی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ کاغذ د و پیہ کا بھی نہیں ہے لکہ مقصود سور و پیہ کا بیچنا اور اس کی قیمت لینا ہوتا ہے

ww.ahnafmedia.c

#### ميه و الله بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 145 كيمير)

اور نوٹ سوروپے کا اگر کوئی شخص قرض لے تو ہوقت ادا خواہ نوٹ سوروپے کا دیوے یا سوروپے کا دیوے یا سوروپے کا دیوے یا سوروپے دونوں امر مساوی سمجھ جاتے ہیں اور دائن کو کسی کو لینے میں مدیون سے غدر نہیں ہوتا ہے۔ حالا نکہ اگر مدیون غیر جنس ہوقت ادا دیوے تو دائن نہیں لیتا ہے۔ بخلاف پییوں کے کہ وہ بھی اگرچہ عرفا مثن ہیں مگر یہ کیفیت ان کی نہیں ہے۔ اگر ایک روپیہ کے عوض میں کوئی چیز خرید لے یا ایک روپیہ کسی سے قرض لے اور ہوقت ادا پیسے ایک روپیہ دے دے تو دائن اور میں مرو بیت کئندہ کو اختیار رہتا ہے کہ وہ لے یا نہ لے اور حاکم کی طرف سے اس پر جبر منبیں ہو سکتا کہ وہ خواہ مخواہ وہ پیسے لے لے، پیسے اگرچہ عرفاً مثمن ہیں۔ مگر عین سامنی منبیں سمجھے گئے ہیں۔

بخلاف نوٹ کے کہ یہ عین ثمن خلق ہے گو عینیت خلقیہ نہیں بلکہ بیات عرفیہ ہو پس نفاضل تیج فلوس میں جائز ہونے سے یہ نہیں لازم کہ نوٹ میں بھی جائز ہو جائے کیوں کہ پیسے غیر جنس ثمن ہیں۔ حقیقہ بھی اور عرفاً بھی۔ کو بوجہ اصطلاح اور عرف کے اس میں صفت ثمنیت کی آگئی ہو۔ پس ہر گاہ نوٹ عرفاً ججج احکام میں عین ثمن خلقی سمجھا گیا۔ باب نفاضل میں اس کی بناء پر حکم دیا جائے گاور تفاضل اس میں حرام ہوگا۔ (غلام رسول سعیدی صاحب نے حضرت جائے گاور تفاضل اس میں حرام ہوگا۔ (غلام رسول سعیدی صاحب نے حضرت کو لانا عبدالحی صاحب کے نوے کا حوالہ دیتے ہوئے آخری فقرہ کو در میان میں کاٹ دیا ہے جو تسلسل کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں) فیانما الاعمال بالنہیات ولکل امرہ مانوی اور اگر اس میں رباحقیقتا نہ ہو تو شبہ رباوسے تو مفر نہیں اور تمام کتب فقہ میں مرقوم ہے کہ شبہ رباو باعث حرمت ہے۔

### ميه و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 146 كيس

علاوہ ازیں جو بیچ وشراء نوٹ میں تفاضل اختیار کرے گامقصود اس کو بجز اس کے بعوض کم روپیہ کے زیادہ روپیہ حاصل ہو جاویں اور کچھ نہ ہو گا۔ مگر بطور حلیہ کے وہ نوٹ کا معاملہ کرے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اسے ارتکاب حیلہ سے حکم حلت کا نہیں ہو سکتا۔ تہذیب الایمان میں ہے:

"انما المحرم ان يقصد بالعقود الشرعيه غير ما شرعها الله لم فيصير مخادعا لدينه كائد الشرعه فأن مقصودة حصول الشيء الذي حرم

الله تبلك الحيلة او اسقاطه ما اوجبه انتهى"

لیں اگر نوٹ میں نفاضل قضاءً جائز بھی ہو لیکن دیانۃً فیما بینہ و بین اللہ 5 کسی طرح سے درست نہ ہو گا۔

ای وجہ سے کتب فقہ میں تھے عیسنہ اور شراء باقیل مما باع وغیر ذلک کی ممانعت مذکور ہے اور احادیث اس باب میں بکثرت وارد ہیں جن سے حرمت ایسے حیل کی ثابت ہوتی ہے۔

اگر بیہ شبہ ہو کہ نوٹ ہرگاہ نثمن خلقی نہیں ہے پس تھم اس کا بعینہ کیوں کر ہو سکتا ہے توجواب اس کا بیہ ہے کہ چو نکہ عرفاً وہ میین نثمن خلقی سمجھا گیا اور تمام مقاصد نثمن خلقی کے اس کے ساتھ متعلق ہوئے۔ لاجر مرباب تفاضل میں اس کا عتبار ہوگا۔ لا سیبھا دیانہ فانھا متعلقہ بالبھاصدوان کانت خفیہ

باقی رہاقول فتح القدیر کا لوباع کاغذة بالف یجوز "انتہلی پس مراداس کی یہ کاغذ نہیں کہ عین ثمن خلقی سمجھا گیا کیوں کہ اس کا وجود ان زمانوں میں نہ تھا بلکہ سادہ کاغذ۔ لهذا ما سنح لی۔ والله اعلمہ بالصواب وعند بی ال کتاب

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 147 كيس

حررة الراجى عفو ربه القوى ابو الحسنات محمد عبد الحتى

تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي

حضرت مولانا عبدالحی صاحب ککھنوی کی دلیلوں کا جواب فاضل بر بلوی نے لکھا ضرور لیکن اگر بنیاد ہی میں فساد آ جائے تو چاہے بحث کو کتنا بھی طول دے دیں۔ فساد ہی پراس کی بنیاد رہے گی اور سب دلیلیں بے محل ہوں گی۔ اس لیے ان کی طنز و تعریض سے بھری ہوئی بیہ طویل و عریض تحریر بالکل ہے کا ہے۔ اور ان کے سب حیلے حرام کو یعنی سود کو جائز کرنے کے لیے ہیں۔ فاضل بر بلوی نے اس مقصد جلیل کے لیے ساری کتب فقہ میں حیلوں کی تدابیر دیکھیں فرایس۔ وہ لکھتے ہیں:

''خاساً 80 تا 85 وہ چھ حیلے یاد کیجیے جوائمہ کرام نے ارشاد فرمائے اور رسالہ کے ص78 سے ص82 تک گزرے۔ یہاں ار ٹکاب حیلہ سے حکم حلت کیسے ہو گیا۔

ساد ساً بہی چھ کیا ہزار حیل ہیں جن کی تصریحات جلیہ کلمات ائمہ میں مذکور۔ اگران کو جمع سیجیے تو آپ کی اس جلد بھر سے زیادہ ہوں گے۔ سرِ دست عالم گیری کی کتاب الحیل ہی ملاحظہ ہو کہ ساری کی ساری کتاب اسی میں ہے۔'' (کلل الفنیہ ص153)

فاضل بریلوی نے اپنی بات کی چکی میں ائمہ کرام اور کتب فقہ کی اہانت میں بھی باک نہیں کیا۔العیاذ باللہ۔

ہم کہتے ہیں حیلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے چارہ مصیبت میں بھنس گیا ہو۔اسے مصیبت سے نکال

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 148 كيس

دیا جائے۔ ورنہ سب سے زیادہ بے عمل عالم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حیلے باز ہوتا ہے۔ ہریلوی علاء ہو سکتا ہے اپنے امام احمد رضا کے کیے پر چلتے ہوں اور حیلوں پر عمل کو فضیلت کی بات جانتے ہوں۔

غرض اس پوری بحث میں آخر کتاب تک خان صاحب اس پر اصرار کرتے رہے کہ پانچ روپے کانوٹ ہزار میں کیوں نہیں بک سکتا۔ وہ مولا ناعبدالحیٰ صاحب کے فتوے پر لکھتے ہیں:

اقول قول گورگ عَیْندیَّتْ تو بار ہاگھر تک پہنچادی گئے۔اس کی آڑ تو جوڑ ہے۔ اور اب فرمائے کہ نوٹ اور پر چہ تو ہی ہوڑ ہے۔ سادہ پر چہ تو ہی ہوڑ ہے۔ سادہ پر چہ تو ہی ہزار روپے کو بک سکے مگر جس پر پانچ روپے کا لفظ وہندسہ لکھ دیا وہ پانچ سے زیادہ ہے کو بچنا حرام ہو جائے۔ بڑی منحوس گھڑی سے چھاپا تھا کہ چھپتے ہی نو سو پچانوے ہے۔ اڑگئے۔

( بیے ہے اس فقیہ کا سنجیدہ انداز فتو کی نولیں انا الله وانا البیه راجعون)ا بھی اور ملاحظہ فرمایئے ، فرماتے ہیں :

ٹانیاً عیدیت کے جو قاہر رد ہوئے انہیں جانے دیجیے تو آپ خود اپنے تنزل اخیر میں اس سے یکسر گزر چکے ہیں۔ مہر ہانی فر ماکر اپنی اس تقدیر پر فرق کی تقریر سنا دیجیے۔ جی ہاں سادہ کاغذ کو بیچنا جائز بتا رہا ہے اور کیسا کاغذ ناجائز ہے۔ ذرا بتا ہے تو۔

ثالثً صاف انصاف تویہ ہے کہ علماء نے مطلق کاغذ فرمایا ہے جو سادہ کھے قلمی اور چھپے نوٹ اور اور غیر نوٹ سب کو شامل ہے۔ یہ سادگی تو آپ کی زیادت ہے

ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 149 كيس

اور مطلق کا کوئی مقید نیا پیدا ہو تو صرف اس بناپراسے تھم مطلق سے اخراج سراسر خلاف فقاہت ہے۔ ہزار ہا حوادث نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور تا قیامت ہوتے ر ہیں گے۔ان کے احکام اطلا قات ائمہ کرام سے لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا که به چزیںاس زمانه میں کب ختیں للذا به ان کی مراد وزیر حکم نہیں۔ رابعًا 💎 سنئے تو جناب نے اس جرم پر کہ وہ کاغذ دویسے کا بھی نہیں، پیچارے نوٹ کو قصد بیچ کے قابل نہ سمجھا بلکہ خود سورویے بیچنا مقصود بتایا تھا۔اب بیرسادہ پر جیہ کہ دھیلے چیدام کا بھی نہیں۔ یہ کیسے ہز ار روپے کو بکنے لگا۔ یہاں کون سے رویے لایئے گا جن کا بیخیا مقصود بتایئے گا۔ محقق عالم کو لکھتے وقت خود اینے آ گے ا يجهے كاخيال تور بـ نه يه كه ايك بى صفحه ميں نسى ماقدامت يدالا خامسًا 🛚 جناب نے بیہ بھی ملاحظہ کیا کہ امام ابن الہمام نے بیہ بیجوز ولا یکر ہ بلا کہ اہت جائز ہے۔ کسی بحث میں فرمایا ہے۔ نیچ عدینہ کی بحث میں اب وہ نیچ عدنه کی ممانعت کدھر گئی۔ بہ تو یانج ہی سطر میں نسبی ما قدامت یدالا ہو گیا۔ کیااسی دن کے لیے جناب نے لایکر کا حچوڑانتھیٰ لکھے دی تھی۔ اس کے بعداسی خامساً میں چرفاضل بریلوی اینے دل کی آرز ولکھتے ہیں:

''اب تو کهه دیجیے سو کا نوٹ دوسو کو بیچناایسا جائز ہے جس میں کراہت مجمی نہیں۔ آپ کی اس انتہا پر انتہا کر دول که رد واعتراض کا عدد بفضله تعالیٰ ایک سو بیس تک تو پہنچ گیا۔ والله الحیدہ۔''

(كفل الفقيه ص164، 165)

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 150 کا کي پ

والوں کو اپنی رائے کے نا قابل شکست ہونے کا کیفین دلانا چاہتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

"درائیں ملنے سے علم پٹنگی پاتے ہیں اور اس کی دوصور تیں ہیں، ایک یہ

ذی رائے حضرات موافقت فر مائیں دوسری ہیہ کہ خلاف کرنے والوں کو انتہائی

کوششیں سن کی جائیں اور باطل و بے اثر ثابت ہوں۔ یہ پہلی صورت سے بھی

اقویٰ ہے کہ جب مخالفانہ کوششیں اثبات خلاف میں عرق ریزی کر کے ناکام

رہیں واضح ہو جاتا ہے کہ بحد اللہ تعالیٰ مسلہ حق ہے اور خلاف کی طرف راہ

مسدود، بفضلہ تعالیٰ اس مسلہ نے دونوں قسم سے خطودانی پایا۔ "(کھل الفقیہ ص167)

مسرود، بفضلہ تعالیٰ اس مسلہ نے دونوں قسم سے خطودانی پایا۔ "(کھل الفقیہ ص167)

مربیوی نے ان کی وفات کے بعد دیکھا۔ اور دہ کل آٹھ سطروں کا ہے۔

ہر بلوی نے ان کی وفات کے بعد دیکھا۔ اور دہ کل آٹھ سطروں کا ہے۔

(دیکھیں فتاویٰ رشیدیہ ص144 ج1 مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 151 كيس

اور مولانا عبدالحی صاحب کا فتوی ان کے فقاوی میں صرف اکتیں سطر کا ہے۔ ان ہزر گوں کی عرق ریزی کا تواس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ فاضل ہر ملیوی کا فتوی ایک سواڑ سٹھ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ جس میں انہوں نے جا بجا تواعد فقیمہ کا بے محل استعال کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور بڑی عرق ریزی فرمانے کے باوجود ان کی تحریر الالدہ الخصامہ کی تحریر سے زیادہ پھھ نہیں ہے۔

اس ہمت کی داد دیجیے کہ نوٹوں کے تبادلہ میں سود کے جواز کے لیے کتنی بے باکی سے انہوں نے کتاب الحییل استعال کی ہے اور کس دلیری سے نوٹوں پر لکھی ہوئی قیت کو لوگوں کی فرض کی ہوئی قیت بتاکر انہیں ترغیب اور اجازت دے رہے ہیں کہ پانچ روپے کے نوٹ کے ہزار روپے لیے جائیں۔العیافہ ماللہ

#### فاضل بریلوی نے اس رسالہ کے آخر میں لکھاہے:

''فان یک صوابافین الله تعالی وان یک خطا ؓ فمنی ومن الشیطان'' ''تواگر (بیر نوٹوں کے ذریعہ سود خواری کے جواز کا فتویٰ) صحیح ہے تواللہ تعالیٰ کی ۔ طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تومیری اور شیطان کی طرف سے ہے۔''

(كفل الفقيه ص168)

جناب اعلیٰ حضرت بریلوی! ہماری اس تنقیح و تنقید نے اس شک کو دور کر کے واضح کر دیا ہے کہ جناب کا بیہ فتویل یقینا نفس و شیطان کا دھوکہ ہی تھا۔ جس میں آپ گرفتار ہوئے۔

### ميه و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 152 كيم

«عن كعببن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليمارى به السفهاء أو يصرف به وجود الناس البه ادخله الله النار.»

(رواه الترمذي، وابن ماجة عن ابن عمر مشكّوة ص34)

''حضرت کعب بن مالک رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ علم کے زور سے علماء سے جھگڑے گا یااس لیے کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ اپنی طرف متوجہ کرے گا اللّه تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔''

بریلوی احباب سے گزارش ہے کہ جمارے اس سخت انداز بیان کی وجہ ہیں۔ یہ ہے کہ قر آن کریم میں سود کے علاوہ کسی بھی گناہ کے لیے اتنی سخت وعید نہیں آئی جتنی سود کے بارے میں آئی ہے اور فاضل بریلوی کی بے خوفی کا حال آپ کے سامنے ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه

(پ3 رکوع6)

'' پھر اگرایبانہ کرو تو یقین کر لواللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا'' (ترجمہ فاضل پریلوی)

> اور جو شخص اس کے لیے دلیل بازی کرے اسے جواب دیا گیا ہے: وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَدَّمَ الرّبو

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 153 كيس

''اور اللہ نے حلال کیا بھے کو اور حرام کیا سود'' (ترجمہ فاضل ہریلوی)
اور جو اس کے جواز کے لیے اپنی عقل استعمال کرے قیامت میں اس کی
سزا معاذ اللہ سیہ ہوگی کہ اس کی عقل سلب کرلی جائے گی۔ اسے دورے پڑتے
ہوں گے لوگ دور سے دیکھ کر پیچان جائیں گے اس شخص کو سود کی سزا مل رہی
ہے۔ارشاد باری ہے:

الَّـنِيْنَيَأُكُلُـونَ الـرِّبَالاَ يَقُوْمُـوْنَ الاَّكَمَّا يَقُومُونَ الاَّكَمَا يَقُومُ الَّـنِيْنَ يَتَخَبَّطُـهُ الشَّيْظُنُ مِنَ الْهَسِّ ذٰلِك بِأَتَهُمْ قَالُوا اِثْمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيْوا

(پ3 رکوع6)

''وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے، مگر جیسے کھڑا ہو تا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنادیا ہو، بیراس لیے کہ انہوں نے کہا بچھ بھی توسود ہی کی مانند ہے۔''

اس آیت مبار کہ کے حاشیہ نمبر 8 پر نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے سود کی خرابیاں ککھ دی ہیں اور آخر میں ککھا ہے۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور اور اس کے کارپر داز اور سود کی دستاویز کے کاتب اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فر مایا وہ سب گناہ میں ہر ابر ہیں۔

قر آن پاک اور احادیث مقدسہ میں اس قدر شدید وعیدوں کے باوجود جو شخص کتاب الحیل استعال کر کے نوٹ کی حقیقت کو جان بوجھ کو بدلنا چاہے اور سمجھانے والوں کو مذاق اڑائے کیا اس کے متعلق اس خوش فہمی کی گنجاکش ہے کہ

#### مير الله والمويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 154 كالميري

اس کے دل میں مجھی تقوی کا گزر بھی ہواہے مجتبد اور مجدد ہونا تو کجا کیااس کے کسی فتوی پر دوسرے علاء سے پو جھے بغیر عمل کیا جاسکتا ہے۔

ہر مسلمان پر اپنادین وایمان بچانا فرض ہے۔ ایسے لوگوں کو ماننے والوں کی باتوں کو پر کھا کیجیے بغیر سوچے نہ مانئے اور انہیں مسلمانوں میں تفزیق ڈالنے سے بازر کھیئے اور اپنے واعظ سے یہ بھی پوچھ لیا کیجیے کہ مولانا صاحب! نوٹوں میں آپ کے نزدیک سود ہوتا ہے یا نہیں اگروہ صحیح مسئلہ بتائے کہ سود ہوتا ہے تو پوچھئے کہے جو شخص نوٹوں میں سود کو جائز کہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جو آدمی صاف بات کرے اور اسے حرام کجے اور جائز کہنے والے کو بیا کہے کہ اس نے غلطی کی اس کی بات سننے ورنہ اسے چلتا تیجیے، اور اپنا ایمان بچاہئے۔

ہم نے گزشتہ سطور میں اس کتاب میں اشتہار کاذکر کیا تھااب ہم اس کی نقل پیش کرتے ہیں۔ المجمن حزب الاحناف لاہور کے سابق مفتی و شیخ الحدیث جناب ابو البر کات سید احمد (م1398ھ/1978ء) نے اس کتاب '' کفل الفقسہ''کااشتہار ہاس الفاظ شائع کیا تھا۔

''نوٹ کے متعلق جملہ مسائل کو جائز طور پر خاطر خواہ نفع حاصل کرو اور سود نہ ہو، نیز گنگو ہی اور مولو ی عبدالحئ صاحب لکھنوی کے فتووں کار د۔''

(ملاحظ بو حسام الحرمين حزب الاحناف صفحه آخر ـ از مقدمه رسائل چاند پوري، ناشر انجمن ارشاد المسلمين 6 ـ بي شاداب كالوني لابهور، حاشيه ص8.7)

جس مسلمان نے بیر کتاب پڑھی ہو گی لاحول بھی پڑھی ہو گی اور خدانے

# م المرابع المر

اسے سود کی لعنت سے بچالیا ہو گا۔

«عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام بين و بينها امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كأن لما استبان له اترك ومن اجتراء على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه .»

(بخاري ص275، وص13)

'' حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ
السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھلی ہوئی چیز ہے اور حرام کھلی ہوئی چیز ہے اور ان
دونوں کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں تو مسلمان گناہ کی مشتبہ چیز چپوڑ دے گاوہ کھلم
کھلا گناہ کی چیز تو ضرور بی چپوڑ دے گا اور جو گناہ کی مشکوک چیز پر جرأت کر کے
اس کا ار تکاب کرے گا قریب ہے کہ وہ اس گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے جو واضح
طرح گناہ ہو اور معصیت میں اللہ کی چہار دیواری میں (سرکاری) چراہ گاہ کی طرح
بیں جو آد می سرکاری چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو قریب ہے
(خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا جانور) اس کے اندر چلا جائے۔''

«عنوابصة بن معبدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا وابصة جئت تسأل عن البروالاثم قلت نعم قال فجمع اصابعه فضرب بها صدر لاوقال استفت نفسك استفت قلبك ثلثا البرما الهما انت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس.»

### مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 156 كير

'' حضرت وَالِصَه ابنُ مَعُبَدُ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے وابصہ تم نیکی اور گناہ ہو چھنے آتے ہو۔
میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں اکھٹی کر کے ان
کے منہ پر ماریں اور ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ سے پوچھا کرواپنے دل سے پوچھا کرو
یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی، نیکی (اور بھلائی) وہ ہے جس پر تمہارا نفس اور
تمہارادل مطمئن ہواور گناہ (اور برائی) وہ ہے جس سے تمہاری روح اور تمہارادل
تر دداورد ھکڑ پکڑ محسوس کرے چاہے لوگ فتوے دیتے رہیں۔''

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی روایت بخار ی شریف میں ہے:

«لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.»

(بخاری ص6)

وقالحسان بن ابى سنان مارأيت شيئًا اهون من الورع دع مَا يُرِيُبُك إلى مَا يُرِيبك ـ

(بخارى: 275)

'' بندہ تقویٰ کی حقیقت پر اس وقت تک نہیں پنچتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دے جو دل میں تھکتی ہو اور حضرت حسان بن الی سنان نے فر مایا کہ میں نے تقویٰ سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جو چیز تمہیں شک کی گے وہ چھوڑ دو اور وہ اختیار کر لوجس میں تمہیں شک نہ ہو۔''

اور دع مَمَا يُرِيْبُك إِلَى مَا يُرِيبك حضرت سيدنا حسن بن على رضى الله عنہا سے بھی مروی ہے۔

(مشكؤة: 242)

اور یہ تو حرام صرت کا اور سود کا مسئلہ ہے جس کے گواہ اور کھنے والے سب پر لعنت آئی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ حضرت مولانا عبدالحی اور حضرت اقد س مولانار شید احمد سنگو ہی کے فتاوی اسی خوف و خشیة اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بدایات پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل سنت مسلمان کو اس گناہ سے بچائے۔ چاہے وہ ہر بلوی علماء ہی سے تعلق رکھتا ہو بلکہ ہر مسلمان کو بچائے وہ جہال بھی بستا ہو۔ آئین!!

#### مولانااحدرضاكاكارنامه نمبر1

كنزالا بمان فى ترجمة القرآن

بسم االله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ـ اما بعدا!

ر یلی صوبہ یو۔ پی انڈیا میں ایک شہر کا نام ہے۔ پنجاب سے گزر کر کلکتہ جانے والی لائن پر بیہ شہر آتا ہے۔ پنجاب کی سر حد دریائے جمنا پر ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے پاریو۔ پی کا پہلا شہر سہار نپور آتا ہے۔ پھر ضلع بجنور کا حصہ پھر مراد آباد پھر ضلع رام پور اور پھر بریلی۔ بریلی کا فاصلہ پنجاب کی سر حدسے دوسو میل کے قریب ہے۔ بریلی انگریز وں کے زمانہ میں بھی ضلع تھا اور وہاں دماغی امراض کا ہپتال مشہور تھا۔ ریاست رام پور کواب ضلع بنادیا گیا ہے۔ ریاست پہلے ضلع مراد آباد میں داخل تھی۔ اس طرح مراد آباد اور بریلی ایک دوسرے سے متصل اضلاع تھے۔

ww.ahnafmedia.com

### مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 158 عمر)

احمد رضا خال صاحب بریلی میں تھے اور نعیم الدین صاحب مراد آباد میں ایک صاحب نے ترجمہ قرآن لکھااور دوسرے نے تفییر کے نام سے اس کا مختصر حاشیہ لکھا۔

فاضل ہر میلوی شوال 1272ھ (جون 1856ء) میں ہر میلی میں پیدا ہوئ۔ 1866ء) میں ہر میلی میں پیدا ہوئ۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھا اور 1286ھ (1869ء) میں فارغ التحصیل ہوئے۔ پھر 1877ء (1294ھ) میں مار ہرہ کے سجادہ نشین سید آل سے رسول صاحب سے سلسلہ قادر رہے میں بیعت ہوئے۔ فاضل ہر میلوی نے پہلا جھے 1293ھ میں کیا۔

(انوار رضا ص31 ناشر شرکت حنفیہ لمیٹڈگنج بخش روڈ لاہور)

ا نہوں نے ترجمہ قرآن پاک جس کا نام کنز الایمان رکھا 1911ء (1320ھ) میں کھوایا۔

(محاسن کنز الایمان ص18 شائع کردہ مرکزی مجلس رضا لاہبور)

نومبر 1921ء25صفر1340ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

(انوار رضا ص31)

اعلیٰ حضرت بریلویه کابه تر جمه قر آن کس طرح عالم وجود میں آیااس کی تفصیل ان کے سوانح نگار مولا نا بدر الدین احمد رضوی کی زبان سے سنیے :

''صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی نے قر آن مجید کے صحیح ترجمہ کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کر دینے کی گزارش کی، آپ نے وعدہ فرمایا لیکن دوسرے مشاغل دیرینہ کے ججوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی۔جب حضرت صدر الشریعہ کی جانب سے اصرار بڑھا تواعلیٰ حضرت نے

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 159 ) تاميد،

فرمایا چونکہ ترجمہ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ رات سونے کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ ایک دن کاغذ قلم اور دوات لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بیز بن کام بھی شروع ہو گیا۔

ترجمہ کاطریقہ یہ تھا کہ اعلی حضرت زبانی طور پر آیات کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے جاتے ۔ لیکن یہ ترجمہ اس طرح پر نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تفییر و لغت کو ملاحظہ فرماتے بعدہ اُ آیت کے معنی کو سوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیہہ برجتہ ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یاد داشت کا حافظ اپنی قوت حافظ پر بغیر زور اللہ فرآن شریف روانی سے پڑھتا جاتا ہے۔

پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علاء حاضرین اعلیٰ حضرت کے تر جمے کا کتب نفاسیر سے نقابل کرتے تو یہ دیکھ کر جیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا بیر برجتہ فی البدیہہ ترجمہ نفاسیر معتبرہ کے بالکل مطابق ہے۔الغرض اسی قلیل وقت میں بیہ ترجمہ کا کام ہوتا رہا۔ پھر وہ مبارک ساعت بھی آ گئی کہ حضرت صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرالیا اور آپ کی کوشش بلیغ کی ہدولت دنیائے سنیت کو کنزالا بمان کی دولت عظمیٰ نصیب ہوئی۔

(سوانح اعلىٰ حضرت امام احمد رضا خان ص274، 275)

آج کل اعلی حضرت کے ترجمہ کے ساتھ شروع اوراق میں بعنوان "اردو تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہ" ایک مضمون شامل اشاعت کیا گیا ہے اس

### 

میں ایک عنوان ہے ''قرآن کریم کا تفییری ترجمہ نہ کہ لفظی ترجمہ'' اس میں ا ککھتے ہیں:

''اگر قر آن کریم کا لفظی ترجمه کر دیا جائے تواس سے بے شار خرابیال پیدا ہوں گی۔ کہیں شان الوہیت میں بے ادبی ہو گی تو کہیں شان انبیاء میں اور کہیں اسلام کا بنیاد کی عقیدہ مجر وح ہو گا۔

چنانچہ آپ مندرجہ بالا تراجم پر غور کریں تو تمام متر جمین نے قر آنی لفظ کے اعتبار سے براوراست ارد و ترجمہ صحیح کیا ہے۔

(الخ مقدمہ ص9)

ناظرین فرقہ بریلویہ جس ترجمہ کو سب سے صحیح ترین ترجمہ کہتے ہیں ہم مثال کے طور پر اس کی چند غلطیاں آپ کو د کھاتے ہیں: '

#### پہلی آیت :

1... حسب ذیل تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ خاں صاحب اور صدر الافاضل دونوں کا میہ عقیدہ تھا کہ وحی الٰمی اور شیطان کی بولیا یک ہو جاتی تھی۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ قج کی آیت 52 رکو 7 پارہ 17'وَمَاً

اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا مَّمَّى "''اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزراہے کہ جب انہوں نے پڑھا۔ {اَلْقَی الشَّیْظِرُ، فِیُ اُمْنیتَۃ ہے}

و شیطان نے ان کے پڑھنے میں او گول پر کچھ اپنی طرف سے ملادیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باالله

## مير ولويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 161 🖈 🚅

اس کے شان نزول میں صدر الافاضل منظر کشی کرتے ہوئے مزید وضاحت فرماتے ہیں:

''جب سورہ والنجم نازل ہوئی توسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی اور بہت آ ہتہ آ ہتہ آ ہتوں کے در میان وقفہ فرماتے ہوئے جس سے سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے جب آپ نے آیت و مَدُوقَا الشَّالِفَةَ الْاُحْدٰی پُڑھ کر حسب دستوں وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشر کین کے کان میں اس سے ملاکر دو کلے ایسے کہہ دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ جبریل امین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔

اس ترجمہ اور تغییر سے معلوم ہوتا ہے کہ و می جو مدار ایمان ہے شیطان اس میں ملاوٹ کر سکتا تھا اور وہ معاذ اللہ بھی نجیر محفوظ ہو جاتی تھی۔ یا پہلیا غیر محفوظ ہوتی تھی پھر اصلاح و ننخ کے بعد وہ درست کی جاتی تھی اور یہ اعتقاد خلاف اسلام عصمت و حی اور حرمت قرآنی کے منافی ہے۔ کیا کنز الایمان پڑھنے والوں کا ایمان سلامت رہے گا اگر ہیہ جھوٹی روایت کھی ہی تھی تو پہلے تغییر تو صحیح کھے دی ہوتی۔ پھر کھے دی ہوتی۔ پھر کھے دی ہوتی۔ پھر کھے دی ہوتی۔ پھر کھے دی ہوتی۔ پر مدار رکھا غلط ہے لیکن انہوں نے غلط صحیح کی تمیز کیے بغیر صرف غلط ہی روایت پر مدار رکھا ہے اس سے معلوم ہورہا ہے کہ انہیں علم حدیث پر دسترس نہ تھی اور ایسے آدمی کو خہر کرنا چاہیے نہ تغییر۔

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 162 )

ہم بالکل صیح بات کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں الی الی خامیاں ہیں کہ جن سے ایمان واسلام اور وحی الٰہی سب کی عمارت منہدم ہو جاتی

ہے.

ند کورۃ الصدر آیت کو ہی لے لیجے کس خوبی سے اسلام کی بنیاد انہوں نے اکھاڑ سیجی ہی ہے کہ پڑھنے والے کی نظر میں تمام انبیاء اور رسولوں علیہم السلام اور جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا اعتبار ندر ہے۔

غرض اعلیٰ حضرت کے ترجمہ اور صدر الا فاضل کی تفسیر کا ایک فائدہ تو کی سامنے آیا کہ عصمت و حفاظت وحی کا انہوں نے صفایا کر دیا انہوں نے معاق اللہ خدا تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انبیاء کی، رسولوں کی، وحی الٰہی کی اور اسلام کی سب کی تو بین کی ہے۔

سب کی تو بین کی ہے۔ کفریہ اور باطل با توں کو قرآن اور اس کی تفسیر بنادیا ہے۔

اب آیہ کے اعلیٰ حضرت نے چھوڑا ہی کیا ہے جو آپ اسلام پر قائم ہیں ہے ہے۔

#### دوسریآیت :

دوسرول كو كافر كہنے كااوبار!!!

۔ 2... دیکھیے تینکسویں پارہ میں سورہ ص نکالیے اس کے دوسرے رکوع

میں ہے:

﴿إِنَّ هٰنَا ٱخِيۡ لَهُ تِسۡعُ وَّتِسۡعُوۡنَ نَعۡجَةً وَّلِيۤ نَعۡجَةٌ وَّاحِدَةٌۗ

(پ23، ص آیت:23)

'' بے شک یہ میر ابھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی۔''

# مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 163 )

### اس كى تفسير مين صدر الافاضل نعيم الدين مراد آبادى لكھتے ہيں:

''یہاں جو صورت مئلہ ان فرشتوں نے پیش کی اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی ننانوے یبیاں تھیں اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو بیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے ہی بیام دے چکا تھا۔ لیکن آپ کا بیام بہنچنے کے بعد عورت کے اعزہ و اقارب دوسرے کی طرف آپ کا بیام بہنچنے کے بعد عورت کے اعزہ و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے۔ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا تھا آپ نکاح ہو گیا تھا آپ نکاح ہو گیا تھا آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دی آپ کا تکاح ہو گیا۔

اور دنبی (لینی آیت میں نعجہ کا لفظ) ایک کنامیہ تھا جس سے مراد عورت تھی کیونکہ ننانوے عور تیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ نے خواہش کی تھی اس لیے دنبی کے پیرامیہ میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا۔"

اب آپ فرمائیے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اسرائیلیات کی ایک مکروہ اور غلط باتیں کھنے کی جگہ قر آن پاک کا حاشیہ ہی رہ گیا تھا اور کیا ان باتوں سے عصمت انبیاء مجروح نہیں ہوئی؟ اس غلط تفسیر کی تعریف جائز ہے؟ اور ان کی تعریف کی وجہ سے جو مسلمان اس تفسیر کو پڑھے گاوہ گراہ نہ ہوگا؟

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 164 كيس

میں اپنے بریلوی حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ترجمہ و تفسیر کی اشاعت بند کر دیں۔ ایمان زیادہ عزیز ہے یا احمد رضا خال اور نعیم الدین صاحبان؟

پہلی آیت اور تفییر سے وحی الّمی کا غیر محفوظ ہونا اور اس دوسری آیت
کی تفییر سے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کاصفایا ہورہاہے۔ فاصل ہریلی احمد
رضاخاں صاحب ہوں یا صدر الا فاصل نعیم الدین صاحب مراد آبادی۔
معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر احادیث پرنہ تھی۔ جوروایات نظر
پڑیں چاہے وہ اسرائیلیات (یہودیوں کی بنائی ہوئی روایتیں اور ان کے یہاں
معروف زبان زوقصے) ہی ہوں تفییر میں درج کر ڈالیں۔اگر حدیث پر نظر ہوتی

. تو پیبکے صحیح تفییر لکھتے پھر غلط تفییر کی نشان دہی کرتے لیکن انہوں نے غلط تفییر ہی پر بنیاد قائم کر ڈالی۔

و کی الهی اور شان انبیاء پر اس تر جمہ و تفییر سے جو زدیڑتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

#### تىسرىآيت :

3... ایک نمونہ اور ملاحظہ فر مالیجیے جس سے عصمت صحابہ کرام رضی الله عنہم مجروح ہوتی ہے۔

الله كيسوي پاره كى آخرى سوره التحريم نكالياس كى چوتھى آيت ہے: "إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا"

(پ28 رکوع19 آیت4)

### مير الله والموالد بهاك ولندكا الحقيقي جائزه ( 165 كير)

''نبی کی دونوں بیبیو!اگراللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے پچھ ہٹ گئے ہیں۔'' (ترجمہ اعلیٰ حضرت)

(اس ترجمہ کی تر دید کے لیے ہریلوی ہزرگان کو ہی دیکھ لیجئے۔

(1) كاظمى صاحب لكھتے ہيں: كچھ لو گوں نے اس كا ترجمہ يد كياكه راه

اعتدال ہے ہٹ گئے میں اس ترجمہ پیراضی نہیں ہوں(التبیان العظیم ص 53)

(2) پیر کرم شاہ بھیروی لکھتے ہیں:اللہ تعالی نے جب زاغت (جس کا

معنی ٹیڑھا ہو نا یا تکے ہو نا ہے)کا لفظ استعال نہیں کیا بلکہ <u>صعت</u> کا لفظ استعال کیا ہے تو اس کا تر جمہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں یا سیدھی راہ ہے ہٹ گئے ہیں کسی طرح مناسب نہیں (ضیاءالقرآن ج5ص299)

ے ہے ہے ہے ایک حضرت نے بیہ ترجمہ قرآن کی روح سمیت ترجمہ کیا ہے، حالا نکہ

ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی
عظمت ملحوظ رکھتے ہوئے "فقاً کُ صَغَفَتْ قُلُوبُ کُمَیاً" کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے تھا
جس میں بیہ مفہوم ادا ہوتا کہ ضرور تمہارے دل توبہ کی طرف اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ یہی ترجمہ ان کی عظمت شان کے
مناسب ہے۔ کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور ہم
ازواج کے ساتھ ''مطہرات'' (یعنی خداکی طرف سے پاکیزہ بنائی ہوئیں) کا لفظ
بھی لگاتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہیں گی۔ حضرت عائشہ و
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مناسب شان ترجمہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہند اور
حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا کے مناسب شان ترجمہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہند اور

### مير وقد ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 166 كيس

(إنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا }

''ا گرتم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے''

ا بر اردوں وجہ رن ہو تو بقت پرتے ہیں دن ہارکے کے این اب اگر تو ہر کی جو تو بقینا تمہارے دل تو ہر کی طرف ما کل ہو گئے ہیں قر آن کریم کے لفظی ترجمہ سے تو یہ اچھی بات بن رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو اپنی طرف سے اپنے ترجمہ میں ''راہ سے'' اور ''دکچھ'' کے الفاظ بڑھائے ان سے معنی خراب ہو رہے ہیں۔ اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں تفییر کو داخل کر کے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ فاضل ہر یکوی کے ترجمہ میں الی با تیں جا بجا بھری پڑی ہیں۔ تو یہ ترجمہ کیسے افضل ہوا؟ حقیقتاً ایسا ترجمہ خلاف دیانت و تقویٰ ہے اور عوام کے لیے گر اہیوں کا سبب ہے کیوں کہ ایک خلاف دیانت و تقویٰ ہے اور عوام کے لیے گر اہیوں کا سبب ہے کیوں کہ ایک عام آدمی اعلیٰ حضرت کی الی بڑھائی ہوئی عبارت کو بھی لیکی کہے گا کہ ''قر آن سے کیوں گا بیا کہ وہ خود خاں صاحب کے الفاظ ہوں گے، قر آئی الفاظ میار کہ کو ترجمہ نہ ہوگا۔

حاشیہ دیکھیں تو صدر الافاضل نے اس قصہ کو مزے لے لے کر بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المو منین حفصہ رضی اللہ عنہا کے محل میں رونق افر وز ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سمر فرانے خدمت کیا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر گراں گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرما یا کہ میرے بعد میں نے ماریہ کو ایر حرام کیا اور میں تمہیں خوشنجری دیتا ہوں کہ میرے بعد

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزد ( 167 )

اُمورِ امت کے مالک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہا ہوں گے۔وہ اس سے خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے بیہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سٹائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(ديكهين سوره التحريم، فائده آيت نمبر 1 ب28)

بخاری شریف میں ان آیات کی شان نزول کا اور واقعہ آیا ہے وہ انہوں
نے موخر کر دیا اور اسے خوب دلچسپ بنا کر پیش کیا، ہماری معلومات کے مطابق
اعلیٰ حضرت نے تو با قاعدہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہی نہ تھیں۔ زیارت حرمین
شریفین کے موقعہ پر پچھ اکا ہر کو چند حدیثیں سنا کر ان سے سند حدیث لے لی تھی۔
لیکن صدر الافاضل نعیم الدین صاحب نے تو با قاعدہ حدیث شریف کی کتابیں
پڑھی تھیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ صدر الافاضل کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ کے لیے عرفی محل کا لفظ لانا پھر اس میں حضرت مارید رضی اللہ عنہا والی روایت سے دلچیں اور اعلیٰ حضرت کا قلوب از واج مطہر ات کے لیے راہ سے بٹنے کا جملہ استعال کرنا ایک خاص بے راہ روی کا پتہ دیتا ہے۔ جس میں اعلیٰ حضرت فاضل ہر ملی مبتلا تھے اور اس رومیں نعیم الدین صاحب بھی بہہ گئے فاضل ہر ملیوی نے اس کا اظہار ذرا کھل کر ''حدائق بخشش'' حصہ سوم میں مدح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے عنوان کی آڑ میں کیا ہے اس خرابی نے اشعار ذیل کی شکل اختیار کر بی ہے۔

چنانچه ارشاد ہوتا ہے:

### حضرت عائشه رضى الله عنها كي شان ميں گستاخي:

نگ و چست ان لباس اور وہ جو بن کا ابھار
مسکی جاتی ہے قباسرہے کمرتک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر
خوف کشتی ابرو نہ ہے طوفانی
کہ چلا آتا ہے حسن البلہ کی صورت بن کر
خامہ کس قصد سے اٹھا تھا کہاں جا پہنچا
داہ نز دیک سے ہو جانبِ نشیب سفر

(حدائق بخشش حصه سوم ص37 سطر8، 9، 10، 11 شائع كرده كتاب خانه ابل سنت جامع رياست پٽيالہ مطبوعہ نابھ سٽيم پريس نابھ)

محترم بریلوی احباب! آپ حضرات نے جنہیں مقتدا بنانا چاہاہے ذراان پر غیر جانبدرانہ نظر بھی ڈالیے ان کے ذہین کا اندازہ کیجیے ایبا شخص کس ذہن کا

. مالک ہو گاجوا پنی مال کے بارے میں ایسے افکار رکھے اور الیی شاعری کرے۔

آپ کے سامنے عصمت و حفاظت وحی پر سیرت انبیاء اور پھر سیرت از واج مطہرات پر ضربہائے کاری کا بیان آ چکا ہے کہ اس ترجمہ اعلیٰ حضرت و تفسیر صدرالا فاضل سے ان پر کیا کیا معاذ الله زد پڑتی ہے۔

چوتھی آیت عَلَّمَهُ الْبَيان كے ترجمه میں تصرف:

انہوں نے سورہ الرحمٰن میں عَلَّیّهُ الْبَیان کے ترجمہ میں تصرف کیا

ahnafmedia.co

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 169 كيس

ہے کہ اس کی البیان سے مراد ماکان وما یکون کا بیان مراد ہے؟ بیہ تفییر اسلاف میں سے کس نے کی ہے اور کیاسند ہے؟ اس سے انہیں کوئی بحث نہیں ترجمہ پڑھنے والا اگر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ بیان کے بیہ معنی فاضل ہر بلوی نے اپنے خاص نقطہ نظر سے کیے ہیں۔ ورنہ سمجھ گا کہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماکان وما یکون کا عالم ہو ناقر آن میں آیا ہے۔

#### يانچويں آيت :

پھر کلھنے والے صاحب صدر الشریعہ امجد علی کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان سے رجوع نہیں کیا یا تو یہ غلطی نیند کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ نہ قر آن پاک فاضل ہر یلوی کو یاد تھانہ صدر الشریعہ کو اور وہ حید پنج فحه کو حید پنج فحه کو ڈولا ہوا) پڑھ گئے اور اس کا ترجمہ کر ڈالا یکی ترجمہ ہم جگہ چل رہا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اس لیے اس ترجمہ کے

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 170 كيم

مطالعہ سے پر ہیز لازم ہے۔ خصوصاً عام مسلمانوں کو شاید اس کروری کے باعث 1911ء سے لے کر اب تک احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ زاویہ خموں میں رہا۔ اسے خود ہر بلوی کمتب فکر کے لوگوں میں بھی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی حتی کہ اب کہیں سے بے تحاشا روپیہ حاصل ہو گیا ہے۔ تواس کی اشاعت ہوئی۔ مفت تقسیم کیا جارہا ہے۔ اور اس پر تقابلی جائزے کھے گئے اور ہمیں بھی اس پر تجرہ فکھنا پڑا۔

اعظمی صاحب کے تقابلی جائزہ میں خیانت:

۔ فاضل بریلوی کے مترجم قرآن پاک پر مقدمہ نگار اعظمی صاحب نے ''تراجم کے تقابل جائزہ'' میں بیرآیت کھی ہے :

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْلِمَا جَأَ كَمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَّالَبِنَ الظَّلِيئِنَ٠

(پ2، سورة بقره، آیت:145)

اور کبھی تو چلاان کی پیند پر بعداس علم کے جو تجھ کو پینچاتو تیرانہیں کوئی اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والانہ مدد گار۔ (شاہ عبدالقادر)

ناظرین کرام دیکھئے کیا بیاس آیت کا ترجمہ ہو سکتاہے؟ دراصل رضاء المصطفیٰ اعظمی بیہ صدر الشریعہ کے بیٹے ہیں اور کراچی کی میمن مسجد کے خطیب ہیں۔

احمد رضا خال صاحب کو بڑھانے کے لیے ان اکابر (شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب) پر تنقید کرنے کی

#### ميه و الله م يلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 171 كيم

جلدی میں تھے۔انہوں نے پ1،رکوغ14 کی آیت 120 کا ترجمہ لکھ دیا اور آیت دوسرے پارہ کی لکھ دی، صحیح آیت یہ ہے:

وَلَئِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَ آءَهُم بَعُلَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّلاَ نَصِيْرٍ ·

اوراس کا ترجمہ وہ ہے جواوپر درج ہے۔

#### اعظمی صاحب لکھتے ہیں:

ردے جو بات ان کی عصمت کے خلاف ہے وہ کیسے امکانی طور پر ان کی طرف کے میں جو طرب اللہ کا بیت ہے القاب و آداب دیے گئے اچا تک اس قدر زجر و توثیخ کے گئے اپنا کہ اس قدر زجر و توثیخ کے گئے اپنا کہ سات سے اللہ تعالی ان کو مخاطب کرے سیاق و سباق سے بھی کسی تہدید کا پیتا خہیں چلا۔ للذ امتر جم کو چا ہے کہ کھوج لگائے نہ یہ کہ براوراست کلمات کا ترجمہ کر دے جو بات ان کی عصمت کے خلاف ہے وہ کیسے امکانی طور پر ان کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے ؟''

#### پهر لکھتے ہیں:

'' تراجم مذکور میں بعض متر جمین نے خاص حاشیہ آرائی کی ہے مگر کسی متر جم کو بیہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ غور کرے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ حضور کی شان میں کیوں کہے جارہے ہیں۔''

#### چھٹی آیت:

جناب ذرااس غصہ کارخ اعلیٰ حضرت کی طرف بھی سیجیے انہوں نے بھی

## مير وقد ويلويت ياك ومندكا تحقيقي جائزه ( 172 كيس

اسی مضمون کی آیت کاایساہی ترجمہ کیاہے۔

إِذَاَّلَا ذَقُنْكُ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَضِعُفَ الْمَهَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِلُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ·

(پ15، رکوع8، سوره بنی اسرائیل:75)

''اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت (کے عذاب) کا مز ہ دیتے پھرتم ہمارے مقابل کوئی مدد گار نہ یاتے۔''

(ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلویہ بین القوسین صدر الافاضل بریلویہ نعیم الدین صاحب)—

ناظرین کرام اعظی صاحب کاویلا دکھاوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گریوں کہ اور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیادی علاء دعوے میں آگے اور علم وعمل میں بہت پیچھے ہیں۔ان کے قول و فعل میں نشاد ہے دعوے کی طرح یہ دکھاوے کے بھی عادی ہیں اور مستی شہرت کے حاصل کرنے کاموقع نہیں جانے دیتے۔

اس بہانے سے کہ ہم نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ نہیں کیا تفیری ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے دین اسلام میں تحریف کی کوشش کی ہے۔ خانہ ساز اختلافات کو قرآن پاک میں جگہ دی ہے اور اس کے مطالب کو بگاڑا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دلول میں خوف آخرت نہیں ہے ورنہ ترجمہ قرآن پاک میں اپنی طرف سے ایس زیادتی جو مفہوم کو بگاڑ دے اور رد و بدل کی کیسے جرأت کر سکتے شے اور کون مسلمان ایس جرأت کر سکتا ہے۔

بات یہ چل رہی تھی کہ بریلوی علاءنے جو دل کھول کر وضاحتی ترجمہ کیا ہے جس سے معنی و مفہوم بگڑ جاتا ہے اور اعظمی صاحب نے مذکور آیت کی مثال دے کر بتلایا ہے کہ احمد رضا کا ترجمہ ایسے الفاظ سے پاک ہے۔احمد رضانے

#### مير فرقه ويلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 173 كاپي،

خوب سوچ سمجھ کر سیاق و سباق دیکھ کر اور کتابوں کا مطالعہ کر کے ترجمہ لکھوایا ہے۔ اور قرآن پاک کے اگر کسی لفظ کا سخت ترجمہ بنتا بھی ہے تواسے تفسیری ترجمہ بین لاکر نرم کر دیا گیا ہے اور اس کا بدل لایا گیا ہے یا ایسے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں جن سے کلام الی کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں بلکہ اور مخاطبین کی طرف خطاب کارخ بدل جائے۔ (خلاصہ)

اعظی صاحب نے اور ای طرح دوسرے بریلوی علاء نے اپنی جماعت کے علاوہ دیگر ترجمہ قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے بعض آیات کو پیش کیا ہے۔
مثلاً دوسرے لوگوں نے اللہ تغفیر لیڈڈ نیٹ اور لیتغفیر لک اللہ مَا تَقَدَّدَ مِن کَا ہے۔
ذُنْبِكَ كے لفظی ترجمہ پر اعتراض کیا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاج کے لیے ان کے مابہ الفخر ترجمہ اعلی حضرت اور مابیا ناز تغییر صدر الافاضل کے لیے ان کے مابہ الفخر ترجمہ اعلی حضرت اور مابیا ناز تغییر صدر الافاضل کے کیے نمونے ایسے بدز بانوں کے لیے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ ان کے محض زبانی دعووں کی حقیقت سامنے آجائے۔

#### ساتویں آیت:

ىملى پارە كى آيت 35 ميں ہے كە حضرت آدم وحواعلىيىماالىلام سے فرمايا گيا: ﴿ وَلاَ تَقُرَبَا هٰذِيوَالشَّجَرَةَ فَتَكُوْ فَامِنَ الْظَّلِمِيْنَ ·

(پ1 رکوع4)

مگراس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤگے۔ (اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں مگر کا لفظ بڑھا دیا ہے حالا نکہ نظم قر آن میں ایساکوئی لفظ نہیں ہے فقط واؤہے جس کا ترجمہ اور ہونا چاہے تھا)

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 174 )

اس کے حاشیہ پر ص 9 میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کھتے

ہیں:

'' ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو بے محل وضع کرنا یہ ممنوع ہے اور انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا یہاں ظلم خلاف اولی کے معنی میں ہے حالانکہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے لکھاہے کہ گناہ کبیرہ کا صدور انبیاء سے نسیا نا و خطاءً ہو سکتا ہے۔

(جاء الحق ص427 )

اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ فاضل بریلوی سے نقطہ برابر خطاء ناممکن ہے۔

احكام شريعت ص 27

مسكر:

\_\_\_\_\_ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنااہانت و کفر ہے جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللّٰہ تعالیٰ مالک ومولیٰ ہے جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے۔

آٹھویں آیت:

اس سے اگلی آیت ہے:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْظِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا هِمَّا كَأَنَافِيْهِ

(پ1 رکوع4)

توشیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔

(ترجمہ احمد رضا)

# مين فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 175 )

اس کے حاشیہ پر ص 10 میں صدر الا فاضل لکھتے ہیں:

'' حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی نتریبی ہے تحریکی نہیں کیوں کہ اگروہ تحریکی سجھتے توہر گزایبانہ کرتے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطاہو کی اور خطاء اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔''

حسب ذیل دو آیات کے تراجم پر ضیاء کنزالا بمان اور محاس کنزالا بمان میں بحث کی گئی ہے اور قاری رضاء المصطفیٰ صاحب نے مقدمہ قر آن پاک میں بہت شور مچایا ہے اور خوب بدز بانی کی ہے۔ حالا نکہ دوسرے لو گول نے جو ترجمہ اور اس کے ساتھ تفییر کی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ تاویل کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہ حق ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فر مائیں جمارے اکابر کا ترجمہ و تفییران آیات کا۔

الف: إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتُحَامُّبِيْنَا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ·

ترجمہ حضرت شخ الہند: ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صری فیصلہ تاکہ معاف کرے تچھ کواللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کر دے تچھ پر اپنا احسان اور چلائے تچھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے اللہ تیری زبر دست مدد۔

ب: وَاسْتَغْفِرُ لِنَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

(پ26، رکوع6، سوره محمد)

### مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 176 عمي

ترجمہ شیخ الہند: اور معانی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان دار مردوںاور عورتوں کے لیے۔

### اس كى تفسير مين علامه شبيراحمه عثاني رحمه الله فرماتي بين:

ہر ایک کاذنب ( گناہ) اس کے مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے، کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو وہ حدود و جواز و استحسان میں ہو بعض او قات مقربین کے حق میں ذنب ( گناہ کو سمجھا جاتا ہے۔ حسنات الا ہرار سیئات المقربین کے یہی معنی ہیں۔

(پ26، رکوع6، ص659، حاشیہ 13)

شيخ عبدالحق صاحب محدث رحمه الله نے لکھاہے:

توجیه مشهور آنست که حسنات الابر ارسیئات المقربین

( اشعته اللمعات ص128 باب الاعتصام بالكتاب والسنة فصل اول شرح حديث انس متفق عليه )

اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّامَر مِنْ ذَنْبِكَ كَ بارے ميں علامہ ...

عثانی لکھتے ہیں:

ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتا ہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتا ہی سمجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں۔

(پ26 سوره انا فتحنا)

آپ کے سامنے صدرالا فاضل کی عبارتیں تھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ''اللّٰہ تعالیٰ مالک ومولیٰ ہے جو چاہے فر مائے اس میں ان کی عزت ہے۔''

### مير و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 177 )

اب یا تو صدر الافاضل صاحب کی یہ بات مائے یا لفظی تراجم کی عیب جوئی سے توبہ سیجے۔

#### نویں آیت:

فَتَلَقَّى ادَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِهْتٍ فَتَابَ عَلَى ُو

(پ1، رکو4)

''د پھر سکھ لیے آدم نے اپنے رب سے پچھ کلمات تواللہ نے اس کی تو ہے قبول کرلی۔''

(ترجمہ اعلیٰ حضرت)

اس کے حاشے پر صدر الا فاصل کھتے ہیں:

''طبرانی و حاثم و ابونعیم و بیبقی نے حضرت علی المرتضیٰ سے مر فوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام پر عتاب ہوا۔ الخ''

پہلے نمبر 2 میں ہم نے صدر الا فاضل کا حاشیہ نقل کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا ہو کہ لا تقر ہا کی نہی تنزیہی ہے اور یہاں۔
''عتاب'' کا صرح کے لفظ کھا اور فاضل ہریلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں مکروہ و تنزیبی کی یبی تعریف ککھی ہے کہ جس کام کا کرنا مطلقاً موجب استحقاق عتاب

\_9

(اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام ص12، بحوالہ فتاویٰ رضویہ ج1، از ص173 تا 175)

اگر فاضل بریلوی سچا ہے تو دعا بعد جنازہ کو فاضل بریلوی نے مکروہ
تنزیبی تسلیم کیاہے۔

### مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 178 كير

بریلوی حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار خال تعیمی نے بھی اپنی تفسیر میں سیدنا آدم علیہ السلام کی شان میں ''عتاب'' اور''خطاء'' کے لفظ استعال کے ہیں ۔وہ کھتے ہیں:

''اس خطاہے رب تعالیٰ کی بندہ نوازی بندہ پر وری ان سے بند نہ ہو گی۔'' (تفسیر نہی ج8 ص 411 سطر 7)

اور ای صفحہ پر سطر نمبر 11 میں ہے ''یہاں پوچھ گچھ عتاب کی ہے۔'' پھر سطر نمبر 14، 15 میں ہے ''اولاً تو کھا لینے دیا پھر یہ عتاب فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب میں صدبار از ہیں۔'' پھر سب انبیاء کرام کے بارے میں لکھتے ہیں: ''حضرات انبیاء کی خطاعیں بھی رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔'' جب کہ مولوی اشرف سیالوی لکھتے ہیں: بعض بے ادب اور گتان لوگ اس موقعہ پر اس آیت کریمہ کے نزول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب اور تنبہہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

گلشن توحيد ورسالت ص 170،171

#### د سویں آیت :

مولوی احمد رضاصاحب نے بالقصد جان بو جھ کر قر آن کریم میں چار جگہ لفظ و کیل کا ترجمہ مجہول وغیر معروف الفاظ میں کیا تاکہ ان کے ماننے والے پچھ سجھ نہ سکیں۔ گویا جناب قر آن کریم کے مطلب، مقصد و مفہوم کو چھپانے کے مر تکب ہوئے۔ قر آن کریم میں لفظ ''و کیل'' تقریباً 24 جگہ آیا ہے۔ مولوی احمد رضانے مختلف جگہ مختلف ترجمہ کیا: ''اللہ کار ساز ہے۔'' (6 بار)، ''ذمہ دار ہے'' (4 بار)، ''کام بنانے والا ہے'' (2 بار)، ''وکیل ہے'' (2 بار)، '

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 179 کا مير

''نگہبان ہے'' (1 ہار)،''نگہبانی کاذمہ دارہے'' (1 ہار)،''ہر چیز پر محافظ ہے'' (1 ہار)،''مختارہے'' (1 ہار)،''اس کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں'' (1 ہار)

معلوم ہوامولوی صاحب ''وکیل''کا مطلب خوب سمجھتے تھے۔ دراصل ایکال، موکول توکل کے معنی یہ بھروسہ کرنا، اعتاد کرنا، اپنے کو سپر دکرنا اور سونیپا ہے۔جب کہ وکیل کے معنی جس پر بھروسہ کیا جائے۔عاجز انسان اپناسب کچھاس کے سپر دکر دے وہ اسے مکمل کفایت بھی کرتا ہے۔

بر آن کریم میں اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خالق کا ئنات رب العالمین پر مکمل اعتماد ، بھر وسہ کیا جائے۔ ہر بھلائی و برائی ، راحت و مصیب سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کار خانہ عالم میں اس کا اور صرف اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ کارساز ہے ، ذمہ دار ہے ، کام بنانے والا ہے ، و کیل ہے ، نگہبان ہے ، محافظ ہے ، مالک و مختار ہے۔ معلوم ہوااسلام نے بیا نگ وہل انانیت کی خود اعتماد ی کے بجائے خد ااعتماد کی کا حکم دیا ہے۔

نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و شمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ان کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں، آدمی ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں انسانوں کی طرح مختاج و فقیر ہیں۔ بعض لوگوں کی رگ رضویت پھڑک اٹھتی ہے اور کہتے ہیں یہ گتائی ہے تو ہم ان کے اپنے گھر کے لوگوں کے حوالے سے کچھ لکھ دیتے ہیں آپ کی معتبر کتاب میں ہے ولی نبی مختائ اللہ دے۔

(احوال وتعلیات شبیه شیر شاه ربانی ص54 مصدقه مولوی منشاتابش قصوری)

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 180 كيسي

اورا گر قرآن کو دیکی لیاجائے تواس میں بھی اے لوگوں تم سب خداکے فقیر ہو اور ایک جگہ یوں بھی سینے کہ آپ کے فقیر ہو اور ریہ بھی سینے کہ آپ کے جید عالم کھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور مخلوق کی خالق کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔

(سخن رضا ص316)

اورآپ کے امام نے تو حد کر دی حضور علیہ السلام کے لیے بیہ شعر طُ عزت بعد ذلت یہ لاکھوں سلام

(حدائق بخش حصہ اول ص140)

کھے کرآپ کی طرف ذلت کی نسبت کر دی (العیاذ باللہ)ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے سواکسی کے محتاج نہیں۔

(سخن رضا28)

جمارا کام نہیں، ہمارے قبضہ واختیار میں نہیں کہ بنا تھم خداوندی کوئی معجزہ دلیل لاسکیں۔ ہم اللہ پر بھروسہ اعتماد کیوں نہ کریں؟ایمان والوں کو تواللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

(سوره ابراېيم:9-12)

ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا کہ ان کے عزیز و اقارب سب چھوٹ گئے اور ان کے در میان بغض و عداوت کی آگ دہک گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا'' مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں۔ اے ہمارے پر وردگار! ہم نے تو تجھی پر بھروسہ کیا ہے۔ وَمَا اَمْدِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَنْمَيْ

(متحنة ⁄:4)

# مير الله والمويت ياك ولندكا العقيقي جائزه ( 181 كير)

لیقوب علیہ السلام نے کہا: کار ساز حقیقی تو خداہے، تدبیر وں سے خدا کا عظم نہیں ٹلتا،اس لیے تدبیر وں پر نہیں خدا کی کار سازی پر بھروسہ ہے۔'' علم نہیں ٹلتا،اس لیے تدبیر وں پر نہیں خدا کی کار سازی پر بھروسہ ہے۔'' عَلَیْهِ تَوَکِّلُتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَکِّلِی الْمُتَوَکِّلُونَ

(يوسف:67)

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی لاؤلشکر و قوت کے مقابلہ میں بنی اسرائیل سے کہا: ''اسی خدا پر بھروسہ ر کھو! قوم نے کہا: ہم نے تو خدا پر ہی بھروسہ کیا= ہے۔''

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۚ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا

(يونس:84، 85)

إِنَّ اللَّهُ سَيُبُطِلُهُ

(يونس:81)

مویٰ علیہ السلام نے کہا: ''بے شک اللہ اسے جلدی باطل اور در ہم بر ہم کر دے گا۔''

خود حضور سرورانبیاء علیه السلام کو حکم ہوا کہ کسی کی سازش کی پروا نہ کرو، خداپر بھروسہ رکھو۔

فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلاً

(النساء:81)

اوراسى كوكار ساز بناؤ... فَأَتَّخِوْنُهُ ۚ وَ كِيْلاً...

(مزمل:9)

یمی وه خدااعتادی و خداسپر دگی تھی که بدر واحد، خندق و حنیین کی سرخ وسفید آندهیوں میں آپ نے اپنے عزیز وا قارب،اپنےاصحاب کو،سواروں

#### ميه و الله برياد يت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 182 كيم

کو، تیر اندازوں کو، تیخ آزماؤں اور بنفس نفیس خود اپنے آپ کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ آخر اللہ پر توکل واعتاد کی اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ جزی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسی اللہ نے اسی قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ بھی حکم دیا کہ بیہ کہو:

قُللَّسُتُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلٍ

(انعام:66) (انعام:66) (یونس:108)

" كهوكه مين تم پروكيل " ذمه دار" نهيں" وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُمْهِ بِوَكِيْلٍ

‹‹كهوكه مين تم پروكيل ‹‹مختار ونگهبان›، نهين›، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مُد بِوَ كِيْلٍ

(انعام:107)

''تم ان پروکیل ''ذمه دار و کار ساز'' نہیں'' وَمَا اَدُسَلْمَاكَ عَلَيْهِهُ وَ كِيْلاً

(اسرى:54)

''ہم نے تم کوان پر و کیل ''ذمہ دار حمایتی نہیں بنایا'' ان آیات کا مطلب ہیہ ہے کہ نفع و نقصان، حق کی پیروی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، اگراللہ کو منظور ہو تو کوئی بھی انسان شرک نہ کرے، نہ آپ کسی پر مسلط ہیں، نہ آپ حفیظ، نگہبان ہیں اور نہ ہی

آپ صلی الله علیه وسلم ان پر مختار ہیں۔

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 183 كيم

گر افسوس صد افسوس مولوی احمد رضا صاحب نے ایک دین کی بنیاد رکھی۔ جس میں اولیاء کو کن فیدکونی اختیارات حاصل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے سواتمام اختیارات کی عطا ہے۔ جس دین میں اللہ پر توکل و اعتماد پر شاطرانہ ضرب ہے۔ جس دین میں خدااعتادی، خدا پرستی، خدا سپر دگی چھوڑ کر اولیاء پرستی کی دعوت ہو، اس خود ساختہ دین و فہ ہب کے لیے یہ آیات تازیانہ تھیں، اس لیے خال صاحب نے ان آیات کا پہر جمہ کیا...

قُل أَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَ كِيْلِ "تم فرماؤيس تم يَح كر ورانبين"

(انعام:66، كنز الايمان ص197)

وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُمْ بِوَ كِيْلٍ ''اور كَهِ مِين كُرُّ ورُّا نَهِيں'' (يونس:108، كنز الايمان ص222)

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ كِينِلٍ "اورتم ان پركڙ وڙانبيں" (نعام:107) كز الإيان ص205)

وَهَا أَرُسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً "اور ہم نے ثم كوان پركڑ وڑا بناكر نہیں بھيحا"

(اسری: 54، کنز الایمان ص416)

احمد رضا نے ترجمہ قرآن میں لفظ کڑوڑا جو استعال کیا ہے۔ آخریہ ''کڑوڑا'' ہے کیا؟اس کی حقیقت کیاہے؟

قول فیصل: لفت میں ہے:... یہ عور توں کی زبان ہے،اس شخص کو کتے ہیں جو دوسروں پر رعب جمائے۔

(مهذب اللغات ج7 ص391)

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزد ( 184 كير

صاحب فرہنگ آصفیہ لکھتے ہیں: ' <sup>5</sup>کر ٹوڑا ... وہ شخص جو عاملوں اور محصول پر خیانت کی مگرانی کے واسطے کوئی حاکم مقرر کرے۔افسروں کا افسر۔'' (فرہنگ آصفیہ ص505)

' کُرُ وڑا ... حاکموں کا حاکم ، افسروں کا افسر ، وہ حاکم جو اور افسروں پر افسر ہو۔''

(قاعد اللغات ص717)

' دکڑ وڑا ... حاکم اعلیٰ، وہ حاکم جو اور افسروں پر افسر ہو، افسروں کا ۔ افسر۔''

(فيروز اللغات ص751)

دراصل مولوی احمد رضا صاحب نے عور توں کی زبان بول کر، قر آن کے واضح اعلان کو چھپایا ہے۔خود مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے ان آیات کی بیہ تفسیر کی ہے:

انعام:66... ''میراکام ہدایت ہے قلوب کی ذمہ داری مجھے پر نہیں''

(خزائن العرفان 197/143)

يونس:108 ... 'دُكه تم پر جبر كرول''

(خزائن العرفان 309/222)

انعام: 107... "كوئى تفسير نهيس كى"

اسریٰ:54... 'دکہ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوتے''

(خزائن العرفان 416/113)

ناظرین مولانا نعیم الدین کی وضاحت کے بعد اس لفظ کی اہمیت آپ پر واضح ہو گئی ہو گی کہ مولانا احمد رضانے کیسے کیسے لفظ اپنے ترجمہ میں استعال کیے

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزد ( 185 )

ہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہی ترجمہ سب سے فاکق ہے۔ اللہ بچائے ایسے ترجمے سے۔

# حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میں مولوی احمد رضا کی عجب کارستانی

#### صرف ایک مثال:

قرآن پاک کی طرح احادیث میں بھی احمد رضانے یہ ہی کام کیا ہے۔ ہم صرف یہاں پرایک مثال نقل کرتے ہیں۔

# حديث رسول صلى الله عليه وسلم ميس مولوى احمد رضاكي عجب كارستاني:

حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم ہے: انما انا قاسم والله یعطی ملفوظات مولوی احمد رضا جلد اول ص 23 پر فاضل بریلوی نے اس حدیث کا بیر ترجمه کیا "میں بائٹے والا ہوں اور الله عطا فرماتا ہے۔"اور اسی ملفوظات جلد چہارم ص 71 پر اسی حدیث کا جناب نے بیر ترجمه فرمایا انما انا قاسم والله یعطی "جزایی نیست که میں ہی بائٹے والا ہوں اور الله دیتا ہے۔" فاس صاحب بریلوی نے اپنے مشن خاص و مقصد کی خاطر ملفوظات جلد

اول ص23 کے ترجمے میں انما کا ترجمہ چھوڑ دیا۔ جب کہ ملفوظات چہار م ص71 میں جناب نے ''جز این نیست کہ'' ان چہار الفاظ کا اضافہ فرمایا۔ دراصل خال صاحب نے قرآن کریم و حدیث سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں

## مير فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 186

ا نما کا ترجمہ مجھی چھپا کر مجھی بڑھا کر وہ خیانت اور دھو کہ دیا ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انما کا ترجمہ نه جانتے ہوں کیوں کہ خود موصوف نے قرآن کریم کے ترجمے میں متعدد جگہ انماکا ترجمہ فرمایا۔ مثلاً:

قُلُ إِنَّمَا أُنْذِرُكُم بِالْوَحِي

(انبياء:45)

قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ

(انعام:19)

''تم فرماؤوہ توایک ہی معبود ہے۔'' قُلْ إِنَّهَا الْاٰ کِاتُ عِنْدَاللّٰهِ

(عنكبوت:50)

''تم فرماؤنثا نیاں تواللہ ہی پاس ہیں۔'' قُلُ اِنَّمَا اَکَامُنُذِیدٌ

(ص:65)

''تم فر ماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں۔''

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول ... انما هما زوجی وابی ... کا ترجمہ ملفوظات سوئم ص35 میں کیا ہے... ''میرے شوہر اور میرے باپ ہی توہیں۔''

معلوم ہوا کہ کلمہ اِٹھیّا کے معنی فاضل بریلوی کے نزدیک بھی ''صرف'' ''ہی''اور''جز نیست'' وغیرہ کلمہ حصرکے ہیں جب کہ حقیقت سے

#### ميه و الله بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 187 كيمير)

ہے کہ قرآن کریم میں اِٹھیا سے جو حصر مقصود ہے وہ اردو میں کلمہ ''صرف'' سے تو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کلمہ ''بی'' سے اتنانہیں۔

خال صاحب بریلوی نے اس حدیث کے دو ترجمے کیے ہیں کیا دونوں جملوں کا مطلب و معنی ایک ہی ہے؟ یقینا ایک نہیں ہے تو جناب نے ایک جگہ ضرور نمیانت کی ہے۔

لیکن ہمارادعویٰ ہے کہ مولوی صاحب نے دونوں ہی جگہ دیدہ و دانستہ پہ کارستانی فرمائی۔ پہ تو صرف ایک مثال ہے و گرنہ انہوں نے قرآن کریم میں شروع سے آخر تک بہت چالا کی وہوشیاری اور ساری ذہانت و فطانت سے بہ کام کیا ہے۔ مثلاً:

قُلِ إِنَّمَا الْإِيَاتُ عِنْدَاللَّهِ

(انعام: 109)

''تم کہونشا نیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔''

وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَّمَا اَنْتَ عَلَى ُهِم بِوَ كِيْلٍ وَلاَ تَسَبُّوا الَّـنِيْنَ يَـنُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهَ فَيسُبُّوا اللّهَ عَـنُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَلْلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إلى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّغُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْلَ اَيْمَا فِهِمْ لَئِن جَاءَ ثَهُمْ اَيَةٌ لَيُؤْمِئُنَ مِهَا قُلُ إِنَّمَا الْأَلْتُ عِنْدَاللّهِ

(انعام:107 تا 109)

''اور الله چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے اور ہم نے متہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑ وڑے نہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 188 كيم

پو جتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے ، زیادتی اور جہالت سے ۔ یوں

یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے

رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتادے گاجو کرتے تھے اور انہوں نے اللہ کی

قشم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگران کے پاس کوئی نشانی آئی تو
ضروراس پرائیان لائیں گے تم فرمادو کہ نشانیاں تواللہ کے پاس ہیں "

(ترجمہ احمد رضا خاں صاحب، کنز الایمان)

کیوں کہ مولوی احمد رضاصاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل و معجزات کا مالک بنا کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا تھی جب کہ بیہ اور اس طرح کی تمام آیات ان کے عقیدہ و مشن کے خلاف ہیں۔اس لیے خاں صاحب نے شروع ہی سے ترجمہ بگاڑا اول ''وکیل'' کا ترجمہ ''کر'وڑے''کیا پھراس کے بعد انماکا ترجمہ چھوڑدیا۔

الله کاار شاد ہے کہ تم ان پر حفیظ، گمراں، محاسب و قاضی نہیں۔ تم ان کے ذمہ دار نہیں، معجزات و نشا نیاں تو صرف ہمارے قبضہ واختیار میں ہیں۔ ہم چاہیں انہیں ایمان دیں، ہم چاہیں نہ دیں۔ دراصل قر آن کریم کی اسی تاکید پر مولوی احمد رضاصاحب نے ضرب لگائی ہے۔

فقل انما الغيب الله

(يونس:20)

''دراصل غیب کاعلم صرف الله ہی کو ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ الله کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کو حکم ہوا ہیہ کہو غیب کاعلم تو صرف الله ہی کو ہے۔''

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 189 كيس

مولوی احمد رضا صاحب نے اسی حصر کو ختم کیا اور اولیاء کو علم غیب کا مالک بنایا۔ اس لیے انہوں نے یہاں انھا کا ترجمہ چھوڑ دیا اور ترجمہ کیا: "تم فرماؤغیب تواللہ کے لیے ہے۔"

(كنز الايمان 304)

خود مولوی نعیم الدین صاحب نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا کہ آپ فرما دیجیے کہ غیب تواللہ کے لیے ہے۔

(خزائن العرفان 304/48)

قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللَّهِ

(اعراف: 187)

یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ یہ کہو قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وہ اچانک آئے گی اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ اس آیت اور دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حکیم و خبیر نے علم قیامت کواس قدر پوشیدہ رکھاہے کہ اس کی خبر نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی رسول کواور نہ کسی مقرب فرشتے کواسے تو صرف وہی جانتا ہے۔

مولوی احمد رضاصاحب نے قر آن کریم کے اس حصر کو توڑا ہے۔ جناب نے ترجمہ کیا ''تم فر ماؤاس کاعلم تومیرے رب کے پاس ہے۔''

(اعراف:187)

قُلُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ

(كهف:110)

''آپ کہیے کہ میں تم ہی جبیبابشر ہوں۔''

## مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 190 كي

یہاں بھی مولوی احمد رضا صاحب انما کا ترجمہ کھا گئے اور یہ ترجمہ کیا د م فر ماؤ ظاہر صورت بشر میں توتم جیسا ہوں۔''

یہ بھی عجب انفاق ہے کہ جب یہی آیت سورہ فصلت، حم سجدہ میں آتی ہے تو قرآن کا اعجاز کہیے یا اللہ کی حکمت مولوی احمد رضا چوک گئے۔ اور انما کا ترجمہ کر بیٹھے ''حم فر ماؤآد می ہونے میں تو تم ہی جیسابشر ہوں۔''

قَالَ إِنَّمَا آنَارَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَ كِيًّا

(مريم:19)

''(فرشتے نے) کہا میں صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو پاکیزہ لڑکادوں۔''

. مولوی احمد رضا صاحب کو ثابت کر نا تھا کہ حضرت جبر ئیل میٹا دیتے ہے ہیں۔اولیاءاللّٰد میٹادیتے ہیں۔

جب کہ المَّمَا حرف حصر و تاکید سے ان کے اس باطل و شرکیہ عقیدہ پر <sup>©</sup> کاری ضرب لگ رہی تھی۔اسے جڑ سے ہی صاف کیا جارہا تھا۔اس لیے جناب نے انما کا ترجمہ حچھوڑ دیا اور ترجمہ کیا: ''بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تھے ایک سقر ابیٹادوں۔''

(ترجمہ مولوی احمد رضا)

نوٹ: کس قدر مہذب ترجمہ ہے۔ قربان جائے کیونکہ جناب حضور پر نور تھے اس لیے آپ کو حق ہے کہ جبریل و مریم علیهما السلام کو بولا و بولی کھیں۔ یہی کارنامہ خال صاحب بریلوی نے اس حدیث کے ساتھ انجام دیا ہے۔

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 191 كيس

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد کے باب قول االله تعالیٰ فَإِنَّ بِللهِ تَعَالیٰ خَمْسُهُ لِعِنِي الله کے رسول کو تقسیم خمس کا اختیار ہے۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: إنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّه يُعْطِي " مِين تو صرف خزانجي اور بانٹنے والا ہوں۔'' حضور صلی الله علیه وسلم کل غنیمت کا یا نجوال حصہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ خود مولوی نعیم الدین صاحب تفسیر کے مطابق ہر وایت عیادہ بن صامت ۔ فتح ہدر کے مو قع پر غنیمت کے معاملے میں صحابہ= کرام رضی اللہ عنہم کے در میان اختلاف پیدا ہوااور بدمزگی کی نوبت آئی تواللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کراپنے رسول کے سپر د کر دیا کہ تقسیم اس طرح کریں کہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور رسول کے قرابت داروں، 🖺 یتیموں، مختاجوں اور مسافروں کا باقی چار جھے غانمین کے ہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ یہ آپ صلی الله عليه وسلم كے خصائص ميں ہے كه آپ غنائم تقسيم كرنے والے ہيں۔ بخاری شریف میں اس باب میں چار روایتیں ہیں۔ پہلی دو روایتیں حضرت جاہر بن عبداللہ سے ہیں کہ کسی انصاری کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ بیجے کا نام قاسم رکھا جس پر دیگر انصار رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم اس بیچے کہ وجہ سے تم کو ابوالقاسم نہیں کہیں گے اس مبارک کنیت سے تمہاری آئکھوں کو کیسے ٹھنڈک دے سکتے ہیں۔ بچے کے باپ نے بیہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ عالیہ میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سھوا باسھی ''تم میرا نام تو ر کھومیر ی کنیت نه ر کھو۔ " فانما انا قاسم ''بے شک میں صرف قاسم ہوں ''

#### ميه و الله م يلويت هاك ولندكا الحقيقي جائزة ( 192 كيم

تیسری روایت حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سے ہے۔ آپ نے فرمایا: "د غنیمت الله دیتا ہے میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔"
ر

چو تھی روایت حضرت ابوہریر ہ رضی اللہ عنہ سے ہے:

َرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعُطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعُطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَاقَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ "

''حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نه میں تم کو پچھ دیتا ہوں اور نه تم کھے رو کتا ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں جس طرح مجھے تھم دیا جاتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں۔''

بخاری شریف میں تو یہ ہے لیکن بریلی شریف کے فاضل سپوت نے کیا سے کیا بناڈالا لکھتے ہیں: ''اللہ نے اپنے کرم کے خزانے، نعتوں کے خوال، حضور کے قبضے میں کر دیئے ہیں جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا گر حضور کے دربار سے کوئی دولت کسی کو نہیں ملتی گر حضور کی سرکار سے۔انما انا قاسم واللہ یعطی ''جزایں نیست کہ میں ہی بانٹے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔''

خال صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ انما حرف تاکید و حصر ہے یہ خبر کی تاکید و حصر ہے یہ خبر کی تاکید و حصر کتا ہے۔ تاکید و حصر کرتا ہے نہ کہ مبتدا کی۔ یہ بات تو عربی قواعد کا مبتد کی بھی جانتا ہے۔ مولوی احمد رضا صاحب بریلوی نے اس جملے انماانا قاسم میں مبتدا کا حصر کیا ہے جو سراسر نحوی قواعد کے بھی خلاف ہے۔

قل انمأ العلم عند الله

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 193 كيم

''آپ کہہ دیجیے علم تو صرف خدا ہی کو ہے۔'' یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔

کین مولوی احمد رضانے ترجمہ کیا ... ''تم فرماؤ یہ علم تواللہ کے پاس ہے۔'' یہاں بھی جناب نے وہی مذموم حرکت کی کہ اِنگماً کا ترجمہ چھوڑ دیا۔ ہم نے صرف ایک مثال حدیث سے پیش کی ہے اگراللہ تعالیٰ نے موقعہ دیا تواس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ان شاءاللہ

# مولانااحدرضا كاكارنامه نمبر 2 فتاوى رضويه

#### فآوی رضویه کی 12 جلدوں کی حقیقت:

مولانا احمد رضاخان صاحب کا پچھ کام اگر کسی شکل میں موجود ہے تو وہ فقاوی رضویہ ہے۔ آپ کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری نے آپ کی تصنیفات کی ایک فبرست المعبمل المععدد لتالیفات المعبدد شائع کی جس میں آپ نے آپ کی 350 کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں ان لوگوں کو بعد میں پچھ اور نام بھی ملے اور انہوں نے پھر 548 تصنیفات کی فہرست ایک نئی ترتیب سے پیش کی اس وقت وہی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں فناوئ رضویہ نمبر 263 میں مذکور ہے۔

ہم نے ایک دفعہ فآوی رضویہ مکمل حاصل کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ 12 شخیم جلدیں کہیں موجود نہیں اب تک صرف اس کی پانچ جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ کتاب کی مقبولیت کا ندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مولانا

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 194 کام پي

موصوف کی وفات کو اب تقریباً ساٹھ ستر سال ہو رہے ہیں اور ان کا فآویٰ رضوبیاب تک مکمل صورت میں چھیا ہواد نیامیں کہیں موجود نہیں۔

بعض لوگ ہے کہہ دیتے ہیں کہ فناوی رضویہ تو چھپا ہوا 33 جلدوں میں اب بھی موجود تو کیوں انکار ہے؟ تواس کا جواب ہے سے بیا اقتباس اکا ہر کی کتب سے نقل کیا جیسا کہ ماخذ و مراجع میں لکھ دیا گیا ہے۔

باتی اس وقت میہ بات ٹھیک ہی تو تھی اور اب بھی ہریلوبوں نے ہڑی کا ہڑی کتابیں الامن والعلی، ثائم العنسر، سجدہ تعظیمی وغیر ھاگئی اس فناوی میں ڈال دی ہیں اور رسائل بھی اور الفاظ بھی ہڑے کر دیے، حاشیہ اور تخریج کم از کم آوھے صفحہ تک کر دی تو یہ اتنی جلدوں کے بننے کاراز ہے اگر یہ ساری صور تیں نہ ہوں تو بمشکل 5 جلدیں بنیں گی اگراسی طرز پر ہم امداد الفتاوی کو بنائیں تو کئی سو جلدیں تیار ہو جائیں فللہ الحہد۔

کیونکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 30 جلدوں میں ملفوظات 32 جلدوں میں خطبات 22 جلدوں شرح مثنوی اور ہز ارسے زیادہ کتب ہیں۔) اس فہرست میں فتاویٰ رضویہ کے علاوہ ہمیں ان کتابوں کے نام بھی ملے جن میں سے بعض کوان کے متعلقہ نمبر کے ساتھ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں:

151. تبيان الوضوء

218 الاحكام والعلل في اشكال الاحتلام والبلل

232 الجود الحلوفي اركأن الوضوء

233 تنوير القنديل في احكام المنديل

234 الطراز العلم

235 لمع الاحكام ان لا وضوء من الزكام

285 قوانين العلماء

ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی کہ مولانا احمد رضا خال صاحب کے یہ
رسالے ان کے فتاوی رضویہ کی جلد اول میں بھی موجود ہیں اور فہرست مذکور
میں انہیں فتاوی رضویہ کے علاوہ مستقل کتابوں کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے
قار ئین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ فتاوی رضویہ کی شخامت بڑھانے کی بیدا یک
تدبیر تھی اور دوسری طرف مولانا کی کثرت تصنیفات اور علمی خد مات کا شہرہ بھی تی نظر تھا۔
پیش نظر تھا۔

پھر ہم نے مندرجہ ذیل رسالوں کو اس فہرست کے ان نمبروں میں

د یکھا۔

127 منير العين في حكم تقبيل الإجهامين

132 الاحلى من السكر

184 سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب

187 حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلوتين

258 اينان الإجر في اذان القبر

منیر العین 105 صفحات پر، الاحلی من السکر 27 صفحات پر، سلب الشلب 25 صفحات پر، حاجز البحرین 113 صفحات پر اور ایذ ان الاجر بر<sup>و</sup>ی تقطیع کے 15 صفحات پر مشتمل رسالے ہیں اور ان کے مجموعی صفحات 285 بنتے ہیں۔

www.ahnafmedia.co

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 196 كيس

یہ رسائل بھی فقاوی رضوبہ کی جلد دوم جو 559 صفحات پر مشتمل ہے اس میں ص 425، 88، 88، 121 اور 545 پر ملے ہم پھر حیران ہوئے کہ فقاوی رضوبہ کی ضخامت بڑھانے کے لیے کس طرح ان کتابوں کواس میں شامل کرلیا گیا ہے اور پھر یہ کہ فہرست تالیفات میں ان کا نام فقاوی رضوبہ کے نام کے علاوہ مستقل تصنیفات کی حیثیت سے بھی اس میں موجود ہے۔ اس طرح مولا نااحمہ رضاخاں صاحب کے ان رسالوں کو فہرست تالیفات میں ان نمبروں میں دیکھا۔

140 انهار الانوار من لعرصلوة الاسرار

142 انهى الاكيدعن الصلوة وراءعدى التقليد

157 التبصير المنجابان صحن المسجامسجا

162 سرور العيد في حل الدعاء بعد صلوة العيد

178 وصاف الرجيح في بسملة التراويح

179 القلاوة المرصعة في نحر الاجوبة الاربعة

190 القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانية

208 الجام الصادعن سنن الضاد

216 - تيجان الصواب في قيام الإمام في المحراب

219 مرقاة الحجما في الهبوط عن المنبر لمدرح السلطان

222 اوفى اللبعة فى اذان الجبعة

236 هداية المتعال في حدالاستقبال

259 رعاية المنهبين في رعاية بين الخطبتين

# مروقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 197 كي من

273 نعم الزادل ومرالضاد

276 اجتناب العمال عن فتاوى الجهال

377 ـ ازهار الانوار من صباً صلوة الاسرار

ہم نے دیکھا کہ یہ سولہ کتابیں بھی فتاویٰ رضوبہ کی تیسری جلد کے 447 431 358 341 578 796 599 297 543 C

753، 791، 38، 783، 225، 510، 571 میں درج ہیں تب معلوم ہوا

کہ فناویٰ رضو یہ کی جلدا تنی ضخیم کسے ہوگئی۔

پھر ہم نے فہرست تصنیفات میں ان نمبروں پر ان کتابوں کے نام بھی

د تکھے۔

143 - صيقل الرين 73 - حيات الموات 155-الزهر الباسم 144 ـ از كى الهلال 156 - خلىالمشكوة 161 ـ الحجة الفائحه 160 ـ الحرف الحين 17 ـ جلى الصوت 174 ـ مذل الجوائز 195 - النهي الحاجز 200 ـ الاعلام بحال النجور في الصيام 202 ـ الو فاق المبين 213\_افصح البيان 204- تفاسير الإحكام 215 ـ طريق اثبات الهلال 228 ـ ہداية الجنان في احكام رمضان 245\_الهادى الحاجب 254-البدورالابله 343\_راوع التعسف 353\_اتيان الارواح

www.ahnafme

# من و فرقه بويلويت باك ومند كا تحقيقي جائزه ( 198 ) من المعطار 380 - المنة الممتازه

385\_اعزالكتناز

یہ چو بیں رسالے پھر ہمیں فآوی رضوبہ کی جلد جہارم کے ص235، 671 ، 523 ، 478 ، 406 ، 195 ، 138 ، 138 ، 523 ، 671 ,652,231,444,567,77,631,546,462,602,324 88، 433 میں بھی ملے اس جلد جہارم میں مولانا احمد رضا خاں کی کتابیں بریق المنار بشموع المزار حجل النور اور انوار الدبثارة في مسائل الحج والزيارة تبحي شامل ہیں اور اس طرح فتاویٰ رضوبہ جلد4 کی ضخامت 724 صفحات بنائی گئی ہے 🗖 المخضر سارے فتاویٰ رضوبہ کا بہی حال ہے کہ موصوف کے رسالوں کواس میں شا مل کر کے اس کی جلدیں ضخیم کی گئی ہیں ہم نے یہاں چار جلدوں کا حال لکھ دیا 🗕 ہے باقی کا اندازہ اس سے کر لیں۔ مولا نا احمد رضا خاں نے سو کے قریب حچوٹے بڑے رسالے لکھے تھے اور کوشش کی کہ ایک ایک مسئلے کو ایک ایک رسالے کا عنوان دے دیا جائے اور پھر ان رسالوں کو فقاویٰ رضوبہ میں لا کر فقاویٰ کوایک صخیم کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے سومولا نا کاا گر کوئی کام ہے تو صرف یہی فتاویٰ رضویہ ہے اس کے علاوہ جوان کی تصنیفات کا ڈھنڈ وراہے وہ صرف اعلان ہی اعلان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

ان کتابوں کو فقاوی رضوبہ میں شامل کر کے اس کا حجم بڑی حکمت سے بڑھایا گیا ہے اور اپنے حلقوں میں اثر دیا گیا ہے کہ گویا فقاوی رضوبہ مولانا کی ایک بہت بڑی خدمت تھی اس کی 12 ضخیم جلدوں کا ڈھنڈ ورامولانا کے وقت

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولندكا تحقيقي جائزد ( 199 كې ي

ے اس عمل کے ساتھ پیٹا جارہا ہے اور پھر لطف بیر کہ ان کتابوں کے نام فتاوی رضویہ کے بالمقابل مستقل تالیفات کی حیثیت سے بھی اس فہرست میں مذکور ہیں قارئین کرام انہیں ان نمبروں میں جو ہر کتاب سے پہلے ہم نے لکھ دیے ہیں المیزان کے احمد رضانمبرکی فہرست تالیفات میں دیکھ لیں۔

مولا نااحمد رضا خال صاحب کی تالیفات میں بس یہی ایک فتاویٰ رضویہ ہے۔ جس کی جلدیں ان کی دیگر تالیفات کو اپنے میں شامل کر کے ضخیم بنائی گئ ہیں۔

اب بیران حضرات کی مرضی ہے کہ مولانا کی تالیفات پانچ سو بتائیں پا ہزار کسی کے قلم کو کو کی کیسے روک سکتا ہے۔

باتی رہے متفرق مسائل جن کو شامل کر کے فتاویٰ رضویہ کی چند جلدیں اب تیار ہوئی ہیں۔ان کا حال بھی دیکھے اور انہیں ملاحظہ بیجیے خان صاحب نے ان میں وقت کے کن کن اہم اور نازک مسائل پر قلم اٹھایا ہے آپ کوان کی تحقیق ان رسائل کے عنوانوں سے بھی ہو جائے گی۔

"انهار الانواد من لحد صلوة الاسراد" اس كا موضوع فهرست ميں يہ بيان كيا گيا ہے "نماز غوشيہ كے بيان ميں" ايك دوسرى كتاب "ازهار الانوار من صباً صلوة الاسراد" ہے اس كا موضوع حسب بيان يہ ہے۔ "نماز غوشيہ كے نكات اور طريقہ" يہ عنوانات مولانا احمد رضا خال كى على خدمات كا پنة ديتے ہيں كہ آپ نے عمر كس قتم كى باتوں ميں صرف كى اور كس قتم كى باتوں ميں صرف كى اور كس قتم كى سربت رازوں سے پردہ اٹھا يا اور قوم كو آپ كى كاوشوں سے كيا ملا۔ ناظرين

#### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 200 كيس

ان کتابوں کے عربی اور قافیہ دار ناموں سے یہ نہ سمجھیں کہ ان میں کوئی علمی مسائل ہوں گے ان کے زیادہ تر موضوعات ختم حلوہ اور پلاؤ شیرینی فیرینی قبور و ارداح کے گرد گھومتے ملیں گے۔

#### مولانااحدرضا كوفقهي حوالے غلط دينے كى عادت تھى:

قاویٰ رضویہ توہر بریلوی کے پاس نہیں ہو گالیکن مولانا احمد رضاخاں کے ملفوظات توہر جگہ عام ملتے ہیں۔ مولانا کی فقہی ثقابت کی ایک جھلک ان میں کر کچھے لیجے۔

فتح القدیر میں یہ عربی عبارت ہمیں نہیں ملی۔ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے مولانا سر دار احمد لائل پوری سے گزارش کی کہ فتح القدیر میں اس کی نشان دہی فرمائیں تو انہوں نے فرمایا بدعقیدہ کو حوالہ دکھانا جائز نہیں۔ در مختار کے حواثی اور ردالمحتار میں مسئلہ تو یہ موجود ہے لیکن عربی عبارت یہ نہیں۔خان صاحب کے فی المقابر کے الفاظان میں نہیں ہیں۔

اصل عبارت ہیہ ہے کہ "المهرور فی سکة حادثة فیما حرام" (طحطاوی علی الدر الختار ج اس 126، رد الحتار للشامی ج اس 343) اور جو توں سے چلنا اور جو توں کے بغیر چلنا اس کی سرے سے اس میں بحث ہی نہیں۔

#### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 201 كيس

2... خان صاحب علامہ شامی کی کتاب العفود الدریه کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ عقیقہ کے گوشت کا بی ہے بچ کے مال باپ اسے کھا سکتے ہیں عقود الدریه میں ہے احکامها احکام الاضحیه.

(ملفوظات حصه 1 ص46)

عقود الدريه كي عبارت يه بحدكمها كأحكامر الاضحيه

(العقود الدريہ ج2 ص213)

یہاں بھی مولا نااحمد رضاخاں کو حوالے غلط دینے کی داد دیجیے۔

3... مولانا احمد رضاخال بیہ مسکلہ بیان کرتے ہوئے کہ شیعہ کے مر دیا عورت کل

کسی سے فکاح نہیں ہو سکتا۔ فتاویٰ عالم گیری کی ایک عبارت اس طرح پیش کرتے ہیں:

«لايجوز نكاح المرتسمع مسلمة ولا كأفرة اصلية ولا مرتسة وكنا

لايجوز نكاح المرتدةمع احد

(ملفوظات حصہ دوم ص100)

#### فقاوی عالم گیری کی اصل عبارت بیدے:

ولا يجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كأفرة اصلية و كذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع احد"

(فتاويٰ عالم گيري ج1 ص283)

خان صاحب کی پیش کردہ عبارت میں نکاح کا لفظ ہے اصل عبارت میں تزوج کا لفظ تھا۔ پھر خان صاحب کی پیش کردہ عبارت میں (1)مسلمہ (2)کافرہ

#### ميه و الله يويلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 202 كيس

اصلیہ (3)اور مرتدہ کی ترتیب ہے جب کہ اصل عبارت میں (1)مرتدہ پھر (2)مسلمہ اور پھر کافرہ اصلیہ کی ترتیب ہے۔

4... اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: اور وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے توابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا کہ اس کی گمراہ نہ ہوگا کہ اس کی گمراہ ن اس نہیں کرتا۔اس نے الآ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْدُخُلَصِدِیْنَ استثناء کر دیا تھا یہ الله عز وجل پر جھوٹ کی تہبت رکھتے ہیں۔

(احکام شریعت ج2 ص134 مسئلہ نمبر 39، نعیمی کتب خانہ گجرات)

تنقيد:

شیطان کو سچا کہنا شیطان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے حالانکہ شیطان کے بہت بڑا جھوٹا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ "وَ قَالَتُمَّهُمُهُمَا إِنِّیْ لَکُمُهَا لَمِنَّ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن سِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِن مِن اللّٰمِن اللّٰهُ مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مِن اللّٰمِنُ

(پ8 سورۃ الاعراف)

#### صدرالافاضل مولاناتعم الدين صاحب مرادآ بادى حاشيه ميس كلصة بين

''معنی ہے ہیں کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قشم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ اور کپلی جھوٹی قشم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مگمان بھی نہ تھا۔ کہ کوئی اللہ کی قشم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کی بات کا عتبار کیا۔'' بخاری شریف و مشکوۃ وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانوں کے ڈھیر پر مقرر فرمایا توشیطان آیا اور دانے اٹھانے لگا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ کر چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر بڑا جھوڑا ہے پھر آئے گااس کا خیال رکھنا۔ (ملحضاً)

قارئین کرام!اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو بھی ہولئے والا کہتے ۔ وسلم شیطان کو جھوٹا کہتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت بریلوی شیطان کو بھی ہولئے والا کہتے ۔ ہیں اب بریلوی حضرات کی مرضی کہ وہ خدا تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ ہے۔ وسلم پرایمان لائیں یااعلیٰ حضرت بریلوی پرایمان لائیں؟

اعلیٰ حضرت بریلوی خود فرماتے ہیں اس سے اکذب کون جن کی تکذیب کرمے قرآن۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج4 ص74)

5... ارشاد: رب العزت تبارك و تعالی نے چار روز میں آسان اور دو دن میں زمین یک شنبہ تا چہار شنبہ آسان و پنج شنبہ تا جمعہ زمین نیز اس جمعہ میں بین العصر والمغرب آدم علی نبیبنا علیهم الصلواۃ والسلام کو پیدافر مایا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج1 ص7)

#### تنقير:

اعلیٰ حضرت قر آن مجید کا ترجمہ بھی نہیں جانتاا گرتر جمہ جانتا ہوتا ایسے علمی کمالات کا اظہار نہ کرتا۔ حالا نکہ قر آن مجید کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا۔ پھر اس میں پہاڑ و نباتات کو دو

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 204 كيس

دن میں پیدافر مایا۔ یہ چاردن ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آ سانوں کو دو دن میں پیدافر مایا۔

(ديكھئے پ24 سورہ حم السجدہ)

کمال نمبر 5 کے تحت جو عبارت اعلیٰ حضرت بریلوی کی پیش کی گئی ہے اس میں اور بھی کئی چیزیں قابل گرفت ہیں مگر راقم الحروف ای پراکتفا کرتا ہے۔ آسان کو چار دن میں پیدا کرنے کا قول قرآن مجید کی نص قطعی کے خلاف ہے اور آج تک بیہ قول کسی عقل مند سے منقول نہیں ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت بریلوی کے کمالات کا کیا کہنا۔ بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی زبان و قلم نقطہ برابر خطاء نہیں کرتی۔

فلہٰذا ہر بلوی حضرات سے التماس ہے کہ وہ اپنے اس جھوٹے نظریہ سے تائب ہو جائیں یا پھر قر آن مجید کے اس واضح فیصلہ کے انکار کاار تکاب کریں تا کہ ک ہر بلوی بننے کالطف حاصل ہو جائے۔

6... عرض: الله تعالى فرماتا ہے حَدَّمَ الله لَالله لَا غَلِمَنَّ أَنَا وَرُسُلِى تُو بَعض انبياء شہيد كيوں ہو كارشاد: رسولوں ميں سے كون شہيد كيا گيا؟ انبياء البتہ شہيد كيے گئر سول كوئى شہيد نه ہوائيقة تُدُونَ الذَّيدِيِّن فرمايانه كه يَقْدُلُونَ الرسل ـ

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج4 ص36)

تنقيد:

قرآن مجيد ميں ختھ الله نہيں بلكه اس موقع پر كتب الله ہے۔

(ديكھئے ب28 سورہ المجادلہ)

## مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد | 205

مگر اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اپنے جانل سائل کی طرح قر آن مجید سے ناواقف ہیں اس سائل پر گرفت کرتے اور قر آن مجید کو غلط پڑھنے سے روکتے۔ مگر اس موقعہ پر پروفیسر مسعود احمد صاحب کی ایک تحریر پیش کر دی حائے تو ولیس سے خالی نہ ہوگی۔

ملاحظہ ہو فاضل ہریلوی علیہ الرحمۃ اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے گر علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جاسکا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھے ہڑی حد تک بالکل نابلد ہے چنانچہ ایک مجلس میں جہاں میر راقم بھی موجود تھاایک فاضل نے فرمایا کہ مولانا احمد رضاخان کے پیرو توزیادہ تر جابل ہیں۔ گویا آپ حابلوں کے پیشوا تھے۔ انا مللہ وانا اللیه در اجعون

(فاضل ہریلوی اور ترک موالات ص5 مطبوعہ لاہور) ا اعلیٰ حضرت بریلوی کا بیہ فرمان کہ ''رسول کوئی شہید نہیں ہوا۔'' قرآن مجید کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں تین مقامات پر رسولوں کے شہیر ہونے کی تصریح موجود ہے۔

(پ1 ركوع نمبر 11 سورة البقرة آيت نمبر 87، پ4 سورة آل عمران آيت183، پ6 سورةالمائده آيت70)

اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں: ''بار ورن علیہ السلام بھی انبیاء کرام بلکہ بالخصوص ان اٹھارہ رسولوں میں ہیں جن کا نام پاک اس رکوع میں بالتصر تے ذکر فرماکران کی اقتداء کا حکم ہوا۔

قال سجانـ ه وَمِن ذُرِّيَتِ ٩ دَاوْدَوَسُ لَيْمَانَ وَٱثَّوْبَ وَيُوسُ فَ وَمُـوْسَى وَهَارُوْنَ وَكَذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

(لمعة الضخي ص23 دُجكوتُ رودُ فيصل آباد)

اعلیٰ حضرت بربلوی نے جن اٹھارہ رسولوں کا ذکر کیا ہے وہ پ7 سورۃ الا نعام رکوع نمبر 16 میں موجود ہیں۔ ان میں زکریا ویحییٰ علیماالسلام کا نام بھی ہے جو شہید ہوئے۔ فلھذا اعلیٰ حضرت بربلوی ہی کے قول سے ثابت ہوا کہ رسول بھی شہید ہوئے۔ پس اعلیٰ حضرت بربلوی کی ایک بات یقینا غلط ہے اور بیا اعلیٰ حضرت بربلوی کی ایک بات یقینا غلط ہے اور بیا اعلیٰ حضرت بربلوی کے علمی کمال کی دلیل ہے۔

7... ڈاڑھی منڈانے اور کتروانے والا فاسق معلن ہے اسے امام بنانا گناہ ہے۔\_\_ فرض ہویا تر او تک کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔

ر ں بوید وروں کی سار میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد حدیث شریف میں اس پر لعنت ہے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے میں اور قرآن شریف میں اس پر لعنت ہے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

(احکام شریعت ج2 ص222 مسئلہ نمبر70 مطبوعہ گجرات)

تنقيد:

اعلیٰ حضرت بریلوی کی مذکوره بالا عبارت میں دو باتیں بالکل حجموثی

ہیں.

1۔ حدیث شریف میں ڈاڑھی منڈانے والے پر غضب وارادہ قتل کی وعید نہیں ہے اگرہے تو ہریلوی حضرات اس کا ثبوت پیش کریں۔

2۔ قرآن شریف میں بھی ڈاڑھی منڈانے والے پر لعنت نہیں ہے اگر ہو تو ثبوت پیش کریں۔

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 207 كيس

پھراعلیٰ حضرت بریلوی ہے پوچھا گیا۔ عرض: ڈاڑھی منڈانا اور کتروانا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ،ار شاد: کتروانا یا منڈانا ایک د فعہ کا صغیرہ گنا ہے اور عادت سے کبیرہ جسے فاسق معلن ہو جائے گا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریکی ہے کہ پڑھنی گناہ اور پھرنی واجب اگراعادہ نہ کیا گنا ہگار ہوگا۔

(ملفوظات اعلىٰ حضرت ج4 ص99)

پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تعریف کبیرہ کی یہ ہے کہ جس پر حدیث میں لعنت آئی ہویا وعید وار د ہو۔

(ملفوظات ج1 ص46)

لیںاعلیٰ حضرت بربلوی کاعلمی کمال... ملاحظہ کرو۔ڈاڑھی منڈانا قر آن و حدیث کی رو سے لعنت و قتل کا حکم رکھتا ہے اور منڈانا ایک د فعہ کا صغیرہ بھی ہے۔(لاحول ولا قوۃ الا ہاللہ العلی العظیم)

8... مسئله نمبر 64 كيا قر آن شريف ميں ڈاڑھى ركھنے يا نه ركھنے كا حكم ہے اگر ہے ۔ کس جگہ ہے۔ اگر ہے کس جگہ ہے۔ اگر ہے کس جگہ ہے۔ اگر اللہ على اللہ عليه وسلم فرماتے ہيں احفوا الشوادب واعفوا اللہ خالفوا المهجوس لبيں پست كرواور ڈاڑھياں بڑھاؤ آتش پرستوں كے خلاف كرو۔ فقير نے اپنے رساله لمهعة الضحيٰ في اعفاء اللهي ميں پانچ آتيوں اور چاليس سے زيادہ حديثوں سے داڑھى ركھنے كاثبوت ديا ہے۔

(عرفان شریعت ج1 ص13)

تنقير:

\_\_\_\_\_ قرآن مجید کی پانچ آیتیں کون سی ہیں جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو۔ امید سے کہ بریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کے علمی کمال کو ضائع نہیں کریں گے۔

9... مَا قَطَعُتُمُ مِنْ لِينَةٍ "جودرخت تمن كالنه"

(ترجمہ رضویہ پ28)

تنقير:

یہ ترجمہ درست نہیں کیوں کہ لیندۃ کے معنی تھجور کا درخت ہے۔ مطلق درخت مراد نہیں۔ ما قطعت میں ما موصولہ ہے اور من لیندۃ اس کا بیان ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب ترجمہ یوں کرتے ہیں جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا پیڑ۔ لینہ مدینہ شریف میں ایک خاص نوع کی تھجور ہے۔ 10۔۔۔ وَانْظُرُ اِلْی حِمَّارِكَ

(پ3 سورۃ البقرم)

اور اپنے گدھے کو دیکھ کر جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔''

(ترجمہ رضویہ)

تنقير:

خط کشیدہ الفاظ قر آن مجید کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بڑھادیا ہے۔ یہ قر آن مجید کے الفاظ کے خلاف ہے۔ چنانچہ

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 209 كيسي،

آگے ذکر ہے۔ ''وَانْظُورُ إِلَى الْعِظَاهِر '' اور ان ہڑیوں کو دیکھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہڈیاں سلامت تھیں چنانچہ حاشیہ میں مراد آبادی کھتے ہیں اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مرگیا تھا گل گیا اعضاء بھر گئے تھے ہڑی سفید چبک رہی تھیں۔ پس ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔

11...وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوْسَى فَارِغًا

''اور صبح کوموسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا''

(ترجمہ رضویہ، پ20 سورۃ القصص آیت نمبر10)

اور مراد آبادی حاشیہ میں لکھتے ہیں۔''اور جوش محبت مادری میں وابناہ وابناہ (ہائے ہائے بیٹے) لِکارا ٹھیں۔

تنقير:

یہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے صبر ی کاار تکاب کیا اور ہائے بیٹے ہائے بیٹے پارا شخص اور شیعہ ہائے حسین ہائے حسین ہولئے ہیں فلمذا شیعہ کی تائیہ قرآن مجید سے ثابت ہوئی۔انا للہ وانا المیہ داجعون حالا نکہ اس آیت کا صحیح معنی ہیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کاول پریٹان ہو گیا آگے قرآن مجید میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے صبر ی کا ارتکاب کرتیں اگر خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوا ہوتا۔ " تمام ائمہ تغییر یہی ترجمہ و مطلب بیان کرتے ہیں مگر مضبوط نہ کیا ہوا ہوتا۔ " تمام ائمہ تغییر کی ترجمہ و مطلب بیان کرتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت بریلوی نے شیعہ کی حمایت کے لیے ترجمہ میں تح بیف کردی۔ یہ بے اعلیٰ حضرت بریلوی نے شیعہ کی حمایت کے لیے ترجمہ میں تح بیف کردی۔ یہ بے

اعلی حضرت بر یلوی کے ترجمہ سے پہلے کئی تراجم موجود تھے۔ شخ سعدی شیر ازی کا ترجمہ فارسی میں، شاہ ولی اللہ کا فارسی میں، شاہ رفیع الدین صاحب کا اردو میں، (1255ھ) میں شاہ عبدالقادر کا (1205ھ میں) اردو میں سرسید احمد خان کا اردو میں (1308ھ/1891ء میں) ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ اردو میں (1313ھ/1895ء) حضرت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی کا ترجمہ اردو میں (1325ھ/1908ء میں) اس طرح مولانا عاشق اللی میر مٹی اور مولانا عبدالحق حقانی تفییر حقانی والے کا ترجمہ بھی مولانا احمد رضا

ں کے حبرت بہت ہو پ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ان تراجم سے نقل ماری ہے جہاں ان تراجم کی پیروی نہیں کی وہاں اکثر جگہ ٹھوکر کھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ 1330ھ/1911ء)میں ہواہے۔

12... سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نے آٹھ برس میں سورہ بقرہ شریف ختم فرمائی اور بعد اختتام ایک اونٹ قربانی فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے سورہ بقرہ شریف بارہ برس میں پڑھی۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج1 ص159)

#### تنقيد:

اعلیٰ حضرت بریلوی نیم تحکیم خطرہ جان، نیم ملال خطرہ ایمان کا مصداق بیں۔ بات کیا تھی اور اعلیٰ حضرت نے کیا بنا دی۔ اصل بات یوں ہے کہ اعلیٰ

#### ميه و الله م يلويت باك والدكا العقيقي جائزة ( 211 كالميم

حضرت بریلوی کے خلیفہ مراد آبادی لکھتے ہیں۔ تفسیر فتخ العزیز ص 86 میں ہے۔ پیچق نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقر کو اس کے حقائق و د قائق کے ساتھ بارہ سال میں پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ختم کے روز ایک اونٹ ذیج فرما کر بہت کثیر کھانا پکوایا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔

(كشف الحجاب عن مسائل ايصال الثواب ص17 نوري كتب خانه بازار داتا صاحب)

قارئین کرام!اس عبارت کو بار بارپڑھیں اور اعلیٰ حضرت کاعلمی کمال ملاحظہ کریں۔

13... خود کشی کرنے والے کے تضاد کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کھتے ہیں فتو کی اس پر ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔

(فتاوی افریقہ ص37 سوال نمبر 39)

پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ''خود کشی کرنے والے اور اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والے اور باغی ڈاکو کہ ڈاکہ میں مارا گیاان کے جنازہ کی نماز نہیں۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت ج1 ص90)

فیصلہ قار نمین حضرات پر ہے کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب کا فتو کی ہے۔

14... عرض: حضور نمازی کے سامنے سے نکلنے کے لیے کتنا فاصلہ درکار ہے۔ارشاد: خاشعین کی سی نماز پڑھے کہ قیام میں نظر سجود پر جمائے نظر کا قاعدہ ہے۔ جہاں جمائی جائے اس کے پھھ آگے بڑھتی ہے۔ میرے تجربہ میں یہ جگہ تین گزہے یہاں تک نکلنا مطلقاً جائز نہیں اس سے باہر باہر صحرااور بڑی مسجد میں نکل سکتا ہے۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں دیوار قبلہ تک سامنے سے نہیں جا سکتا۔ فقہائے کرام نے جس کو بڑی مسجد فرمایا ہے یہاں کوئی نہیں سوائے مسجد خورازم کے جس کا ایک رلع چار ہزار ستون پر ہے بڑی مسجد ہے یا مسجد حرام شریف میں نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائز ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے کی سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے طواف جائر ہے۔ کہ وہ بھی مثل نمازی کے سامنے کرائے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کیا کہ کی سامنے کی سامنے کرائے کرائے کی سامنے کی سامنے کرائے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کرائے کی سامنے کرنے کی سامنے کی سامنے

#### اعلیٰ حضرت سے سوال مسکلہ نمبر 38:

ا یک شخص نماز پڑھتا ہے اگر اس کے سامنے سے دوسرا شخص نکل جائے تووہ شخص کتنے فاصلے پر نکل جانے سے گناہ گار نہ ہو گا؟

#### الجواب:

مکان یا چھوٹی مسجد میں دیوار قبلہ تک بغیر آڑ کے نکانا حرام ہے اور جنگل یا بڑی مسجد میں 3 گز کے فاصلے کے بعد نکانا جائز ہے۔ 47، 48 گز مسافت کی جو مسجد ہو وہ بڑی مسجد ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(عرفان شريعت ج1 ص8، 9)

قار کین کرام! یہ سوال پیداہوتا ہے کہ جب فقہائے کرام کے نزدیک مسجد خوارزم جس کاایک رائع چار ہزار ستون پر مشتمل ہے اور کل مسجد سولہ ہزار ستونوں پر مشتمل ہے۔ بڑی ہے اس کے سوابڑی مسجد نہیں ہے اور مسجد حرام شریف بھی بڑی نہیں ہے تواعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے 47، 48 گزکی

#### ميه و الله برياد يت باك واندكا الحقيقي جائزة ( 213 كيس

کو بڑا کس لحاظ سے کہا ہے۔ اگر فقہاء کرام اس کو بڑا نہیں سمجھتے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بیر مذہب کہاں سے نکالا ہے۔

15... جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج2 ص7)

پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اس بار مجھے 34 دن کامل بخار رہا، کسی وقت کم نہ ہوا۔ انہوں نے کہا حضور جاڑا بھی آتا تھا۔ اس پر ارشاد ہوا، جاڑا طاعون اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور نابینائی و بیک چشی ہر ص جذام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج4 ص56، 57)

قار ئین کرام! اندازہ کریں کہ جب اعلی حضرت بریلوی کی عادت ہے کہ بخار میں سر دی بہت معلوم ہوتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کیسے ہوا کہ بخار میں جاڑا (سر دی) نہیں ہو گی۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم پر اعلى حضرت بريلوى بهتان بانده سكتے ہيں توعلاء حق پر بہتان باند هناان كاكوئى برا اكمال نہيں ہے۔ برا كمال توبيہ كه وہ خد اور سول پر بہتان باندھتے ہيں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو راہ حق کی توفیق عطا فرمائے اور اعلی حضرت کے دام پر فریب سے بجائے۔ آمین!!

#### مير فرقه ويلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 214 كيس

16... مجھے نوعمری میں آشوب چشم اکثر ہو جاتا اور بوجہ حدت مزاج بہت تکلیف دیتا تھا۔ 19 سال کی عمر ہو گی کہ رام پور جاتے ہوئے ایک شخص کور مد چشم میں مبتلاد کیچ کر رید دعایڑ ھی۔ جب سے اب تک آشوب چشم پھر نہ ہوا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج1 ص19 و حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص91)

پھراعلی حضرت ہی فرماتے ہیں کہ ساڑھے پانچ مہینے سے زائد ہوئے کہ میری آ تکھ پر آشوب آیا سوا پانچ مہینے تک لکھنا پڑھنا مو قوف رہا۔ مسائل سن کر زبانی جواب لکھواتا رہا۔ اسی طرح بعض رسائل لکھوائے آ تکھ پر اب تک بہت ضعف ہے مجبور ہو کر اب ایک ہفتہ سے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ مولی تعالیٰ کافی ہے۔ 12 ہر تیج الاول شریف سے طبیعت ایسی علیل ہوئی کہ بھی نہیں ہوئی تھی ہے وار چار پیر پیشاب بھی بند رہا۔ میں نے وصیت نامہ بھی ککھوا دیا خدا تعالیٰ نے فضل کیا۔ مرض زائل ہوا۔ گر آج دو مہینے کامل ہوئے ضعف میں فرق نہیں الخ

(حیات اعلیٰ حضرت ج1 ص298)

قارئین کرام!اعلی حضرت بر بلوی کی دونوں تحریروں کو پڑھ کر آپ خود ہی فیصلہ فرمالیس نیز اس واقعہ سے اس من گھڑت روایت کی حقیقت بھی آشکارا ہو گئی کہ جو شخص الگو گھے چومتا ہے اس کی آنکھیں رمد (آشوب چثم) سے محفوظ رہتی ہیں۔(ملحضاً) اعلیٰ حضرت بر بلوی سے زیادہ انگو ٹھے چومنے والا کون شخص ہو سکتا ہے۔ جس نے اس مسئلہ پر دو کتابیں تصنیف کی ہیں۔

1 منير العين في حكم تقبيل الإجهامين ـ

2 نهج السلامة في حكم تقبيل الإبهامين في الاقامة.

#### ميه و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 215 كالميم

17... مسّله نمبر 5

نبی کریم علیه السلام کو فخر جہاں کہنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا

فخر عالم یا فخر جہال کہنا ہے معنی ہے۔ شاہ جہاں کہہ سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ (عرفان شریعت ج 2 ص7)

#### تنقير:

اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک مقلد یوں کھتے ہیں: فخر عالم کے معنی وہ ہستی جس کی وجہ سے سارے جہانوں کو فخر حاصل ہوا ہو۔ حضور پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب فخر دو عالم بھی ہے۔ (دیو بندی ند بہب کا علمی محاسبہ طبع اول ص 317) اعلیٰ حضرت کے مقلد نے فخر عالم کا معنی بہت پسندیدہ کیا ہے مگر کیا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا محاسبہ بھی کریں گے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کوبے معنی کہہ دیا ہے۔

18 ... غزوہ (احزاب) میں رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی۔ شالی ہوا کو تھم ہوا جااور کافروں کو نیست و نا بود کر دے اس نے کہا الحلا ٹل لا یخر جن باللیل پیمیاں رات کو ہاہر نکلتیں فاعقہ ہا تواللہ تعالیٰ نے ان کو ہانچھ کردیا اس وجہ سے شالی ہوا ہے کبھی یانی نہیں بر ستا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج4 ص111)

#### تنقير:

ہوا، فرشتے، چاند، سورج، ستارے، بیہ سب مجبور ہیں، ان کو کسی قتم کا انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔اعلیٰ حضرت بریلوی کی سیہ بات بالکل بہتان پر مبنی

#### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 216 كيس

ہے۔ بارہا تجربہ سے ثابت ہے کہ شالی ہوا کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ 19 ۔۔۔ اور بارہاد یکھا کہ جہاں قبروں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے، فخش بکتے قبیقہے لگاتے ہیں کہ بعض کی ہیے جرأت کہ معاذ اللہ مسلمان کی قبر پر پیشاب کرنے میں ماک نہیں رکھتے۔ فانا االلہ وانا البیہ راجعون۔

(احكام شريعت ج1 ص68 مسئلہ نمبر 20)

تنقير:

مسلمانوں کی قبروں پر مسلمان پیشاب کرتے ہوں، پیہ بات بہتان نظر آتی ہے۔اعلیٰ حضرت بریلوی کی چو نکہ آئکھیں خراب رہتی تھیں اس لیے ان سے خطا ہو گئی ہے۔ بریلی شہر کے مسلمان ایسے بے باک نہیں تھے کہ مسلمان قبر پر پیشاب کریں بلکہ ہم تو بیہ کہتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی قبر پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔اعلیٰ حضرت بریلوی کا بیہ کمال ہے ورنہ کوئی مسلمان اس بات کو زبان پر نہیں لا سکتا اور نہ ایسی گواہی دے سکتا ہے۔

20... عہد ماضی میں سلاطین اسلام رذیلوں کو ضرورت سے زیادہ علم نہیں پڑھتے دیتے تھے۔اب دیکھو نائیوں اور منہاروں نے علم پڑھ کر کیا کیا فتنے پھیلار کھے ہیں۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج2 ص96)

تنقيد:

اعلیٰ حضرت بریلوی کابی بیان محض غلط بیانی پر مبنی ہے ایک سلطان اسلام کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ جس نے دینی علوم میں رذیل لوگوں کے لیے حد بندی

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 217 كيس

کی ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا سلاطین اسلام پر افتراہے اور مسلمان پیشہ وروں کو رذیل کہنا کافروں کا دستور تھا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ماننے والوں کورذیل کہا۔

(دیکھئے پ12 سورہ ہود آیت غبر 27)

مولانا تعیم الدین صاحب کلھتے ہیں: ''کمینوں سے مرادان کی وہ لوگ سے جو ان کی نظر میں خسیس پیشے رکھتے تھے اور حقیقت سے ہے کہ ان کا بیہ قول جہل خالص تھا کیو نکہ انسان کا مرتبہ دین کے اتباع اور رسول کی فرماں ہر داری سے ہے۔مال و منصب و پیشے کواس میں دخل نہیں۔دین دار،نیک سیرت، پیشہ ورگ کو نظر حقارت سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔

(خزائن العرفان)

پھر کچھ آگے چل کر مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں:

''ایمان داروں کو رذیل کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔''

پھر سورۃ الشحراء پ 19 آیت نمبر 111 میں نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان داروں کوارذل کہا۔ تومولانا مراد آبادی صاحب اس کے تحت لکھتے ہیں ''کمینے سے مرادان کی غرباء اور پیشہ ورلوگ تھے۔ اوران کورذیل و کمین کہنا سیہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا۔ ورنہ در حقیقت صنعت اور پیشہ حیثیت دین سے آدمی کو ذلیل نہیں کرتا۔

غنااصل میں دینی غناہے اور نسب تقویٰ کا نسب (ہے)۔

مسئله:

مومن کور ذیل کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادار ہویا وہ کسی نسب کا ہو

(مدارك، خزائن العرفان)

قار ئین کرام! اس سے ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلمان پیشہ ور
لوگوں کورذیل کہنا شریعت کی صر تے مخالفت ہے۔ نائی (جَام) آپ کے نزدیک
رذیل ہیں۔ منہار (چوڑیگر) آپ کے نزدیک رذیل ہیں۔ جیسا کہ ملفوظات کے
حوالہ سے گزر چکا ہے۔ چوہڑے اور پھار (موچی) آپ کے نزدیک ناپاک
(پلید) ہیں۔ دیکھتے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام) اور اعلیٰ حضرت کے
ایک مقلد نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ چھار (موچی) تو بے ایمان ہونے کی
حیثیت سے بھی ذلیل ہے۔

(دیوبندی مذہب کا علمی محاسبہ طبع اول ص120)

لیجیے بے چارے مو چی، بریلوی حضرات کے ہاں پلید و بے ایمان ہیں۔ (انا للّٰہ وانا الیہ راجعون) نائیوں، منہاروں اور موچیوں کو عبرت حاصل کر نا چاہیے کہ بریلوی مذہب میں ان کے متعلق کیا خیالات ہیں۔ جب کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے نز دیک ولد الحرام، ولد الزنی بھی قابل قدر ہیں۔

#### مسئله نمبر6:

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ زید ایک بازار ی عورت طوائف کا بیٹا ہے۔ بچین سے زید کی طبیعت علم کی طرف ماکل

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 219 كيس

تھی۔ حتی کہ وہ عالم ہو گیا۔ نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کے والد کا پیتہ نہیں کہ کون تھا؟

الجواب:

نماز جائز ہونے میں تو کلام نہیں بلکہ جب وہ عالم ہے اگر عقیدہ کا سنی ہو اور کوئی وجہ اس کے پیچھے منع نماز کی نہ ہو تو وہی امامت کا مستحق ہے جب کہ حاضرین میں اس سے زیادہ کسی کو مسائل نماز و طہارت کا علم نہ ہو۔

(احکام شریف ہے جے ص167)

بلکہ یہ اور بھی اولیٰ ہے کہ ولد الزنا ہونے میں اس کااپنا کوئی قصور نہیں

(احكام شريعت ج2 ص296 مسئلہ نمبر108)

عرض: ولدالحرام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ ارشاد: اگر اس سے علم و تقویٰ میں زیادہ اس کی مثل جماعت میں موجود ہو تواسے امام بنانا نہ چاہیے ہاں اگریبی سب حاضرین سے علم و تقویٰ میں زائد ہو تواسی کوامام بنایا جائے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج2 ص82، 83)

عرض: رنڈی کو مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟

ار شاد: اس کا مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں رہنے کے واسطے مکان کرایہ پر دینا کوئی گناہ نہیں باقی رہااس کا زنا کرنا ہے اس کا فعل ہے۔ اس کے واسطے مکان کرایہ پر نہیں دیا گیا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج3 ص41)

21 ... عرض: حضور کیا جن ویری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟

#### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 220 كيس

ارشاد: بال (اورای تذکرہ میں فرمایا) ایک پری مشرف به اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقد س میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نه ہوئی۔ سبب دریافت فرمایا: عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہوگیا تھاوہال گئی تھی راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر اہلیس نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیراکام نماز سے خافل کر دینا ہے تو خود کسے نماز پڑھتا ہے اس نے کہا شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرالے اور مجھے بخشے۔

(ملفوظات ج1 ص13، 14)

تنقير:

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں راتم الحروف نے جب بیہ حدیث پڑھی جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے تواس کی تحقیق شروع کردی۔ علاء کرام سے بو چھا مگر کسی نے نشان و پیۃ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ئندہ یا بندہ کے تحت میزان الاعتدال ج4 ص190 (نمبر 8801) میں منتقر بن الحکم کے ترجمہ میں مل گئی۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ بیہ روایت موضوعات ابن الجوزی میں واقع ہے۔ اور منقر بن الحکم مجہول ہے۔ شاید کہ اس نے اس حدیث کو گھڑا ہے۔ معلوم ہوااعلیٰ حضرت بریلوی نے من گھڑت و جھوٹی روایت کی نسبت رسول اللہ معلوم ہوااعلیٰ حضرت بریلوی نے من گھڑت و جھوٹی روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کردی ہے۔

22... اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: یہ مرگی فی الحقیقت ایک شیطان ہے۔ جو انسان کو ستاتا ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 221 کي پ

عورت اپنی لڑکی کو لائیں۔ عرض کی صبح وشام میہ مصروشہ ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا: اخرج عدو الله وانا رسول الله۔ نگل اے خدا کے دشمن میں الله کارسول ہوں۔ اسی وقت اسے قے آئی ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نگلی اور غائب ہو گئی اور وہ عورت ہے ہوش گئی۔

(ملفوظات ج3 ص93)

تنقيد:

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں راقم الحروف اس حدیث کوپڑھ کرپریشان ہوا کہ بدمعاش بیر اس حدیث کی پڑھ کرپریشان ہوا کہ بدمعاش بیر اس حدیث کی آڑ میں لڑکیوں کے سینوں پر ہاتھ لگانا اور ٹٹولنا کہیں شروع نہ کر دیں۔ تو حدیث کی جتبو کی۔ مشکوۃ شریف ص 541 میں سیاحدیث ملی۔ اس حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا تھا۔ نہ کہ لڑکی جیسا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے۔ اصل حدیث علماءوخطباءعظام کے لیے نقل کی جاتی ہے:

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال ان امر أقام عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنى به جنون انه ليا خذه عند غدا ثنا وعشاء نافم سحر سول الله عليه وسلم صدر لاو دعا فشع ثعة وخرج من جوفه مثل الجروالا سودويسلى

(رواه الدارمي مشكّوة ص541)

یہ ہے اعلیٰ حضرت کاعلمی کمال!

#### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 222 كيس

23... 'اعلى حضرت فرماتے ہیں "حدیث میں لا تمارضوا فتمهضوا به بغیر تکلیف بیار نه بنو۔ که حقیقت بیار ہو جاؤگ۔ دوسری حدیث سخت تر ہے۔ "لا تمارضوا فتموضوا فتموتوا فتد خلوا النار" جمولے بیار مت بنو که سے بیار ہو جاؤگ۔ اور مر حاؤگ توجہم میں داخل ہوگ۔

(ملفوظات ج4 ص46)

تنقير:

(علل الحديث لابن ابي حاتم ج2 ص321 نمبر 3481)

دوسری حدیث جواعلی حضرت بریلوی نے پیش کی ہے وہ جاہل عوام کی بنائی ہوئی ہے۔ چنانچہ ملاعلی قاری فرماتے ہیں واما یزید العوامر من قولھھ فتہو توا فتد،خلوا النار فلا اصل له اصلا

(موضوعات كبير ص138)

پس ثابت ہوا کہ فن حدیث میں اعلیٰ حضرت بریلوی عوام الناس میں شامل ہیں ورنہ جان بو جھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باند ھنا لازم آئے گا۔

24... اعلیٰ حضرت قبلہ کی حدت مزاج کا تذکرہ تھا۔ ایک صاحب نے عض کیاایک تومزاج گرم دوسرے علم کی گرمی۔ اس پر ارشاد فر مایا حدیث میں ہے ''ان الحداد تعتدی قداء احتی لعز ۃ القدان فی اجوافھمہ'' قراء محاورہ

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 223 كيس

حدیث میں علماء کو کہتے ہیں لیتن میری امت کے علماء کو گری پیش آئے گی قرآن کی عزت کے سبب جوان کے دلول میں ہے۔

(ملفوظات ج4 ص39)

تنقير:

اس حدیث کی جہاں تک راقم الحروف نے شخیق کی ہے ہیہ بھی جھوٹی و

من گھڑت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے۔ وہب بن وہب ابو

البختر کی گذاب اس کی سند میں واقع ہے۔ چنانچہ میزان الاعتدال 4 ص 354 ص 354 میں ہے ''ان الحدہ قاحتری جماع القرآن قیل لحہ یا رسول اللہ قال لغیرة

القرآن فی اجوافھ موھنہ احادیث مکنوبہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جو شخص میر کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

فرمایا جو شخص میر کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

قاایے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آ پڑا گھا ہے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آ پڑا گیا۔ اور اونٹ لے گیا۔ اسے قرائ تے قاری نہ سمجھ لیس بلکہ قبالہ بنی قارہ سے تھا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج2 ص42)

تنقير:

اس عبارت میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ (۱)عبدالر حمٰن قاری کو کافر کہنا (2)اونٹوں پر حملہ آور قرار دینا (3) چرانے والے کا قاتل قرار دینا (4)اونٹوں کو لے جانا بیرسب جھوٹ ہیں اس لیے کہ

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 224 كيس

حضرت عبدالرحمٰن قاری ایک قول کے مطابق صحابی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ہیں اور ایک قول کے مطابق تابعی ہیں ان کو کافر کہنا سخت جہالت ہے۔ انہوں نے نہ تورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کیا ہے، نہ محافظ کو قتل کیا نہ اونٹ لے گیا تھا۔ بلکہ یہ سب کاروائی عبدالرحمن فغراری کی ہے جو کہ کافر تھا۔ دونے صحیح مسلم ج2 سلم ج2 سکاد و اوداود ج2 س22)

اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس ملفوظات ج2 ص 43 میں لکھا۔ اس عبدالرحمٰن قاری سے پہلے کسی لڑائی میں ان سے وعدہ جنگ ہولیا تھا۔ بیہ وقت اس کے اس پورا ہونے کا آیا وہ پہلوان تھااس نے کشتی مانگی انہوں نے قبول فر مائی۔ اس محمدی شیر (یعنی ابو قلادہ )نے خوک شیطان کو دے مارا خنجر لے کراس کے سینہ پر سوار ہوئے (الح)

بھر اعلیٰ حضرت بریلوی کی ہی عبارت بھی کئی غلط بیانیوں کا مجموعہ ہے۔ عبدالر حمٰن قاری نہیں بلکہ عبدالر حمٰن فنراری تھا۔ (2) ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے کسی جگ میں چر لڑائی کا وعدہ نہیں ہوا تھا۔ نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ (3) عبدالر حمٰن فنراری کے پہلوان ہونے کا ذکر حدیث میں نہیں اور نہ کشتی مانگنے کا ذکر ہے۔ بلکہ حدیث میں یوں ہے کہ حضرت الاخرم اسدی نے عبدالر حمٰن فنراری کے گھوڑے کو قتل کر دیا۔ اور عبدالر حمٰن نے حضرت الاخرم الاخرم الاحری نفراری کے گھوڑے کو سوار ہو کر عبدالر حمٰن فنراری کے گھوڑے کو سوار ہو کر حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور الاخرم اسدی کے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کی دیا اور حضرت ابو قادہ رہنے دیا ہوں اسام کی کھوڑے کو قتل کو دیا ور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو قتل کی دیا ور حسل کے کھوڑے کو تھوڑے کو تھوڑے کے کھوڑے کو تھوڑے کے کھوڑے کو تھوڑے کے کھوڑے کو تھوڑے کی کھوڑے کے کھوڑے کو تھوڑے کے کھوڑے کو تھوڑے کو تھوڑے کو تھوڑے کو تھوڑے کو تھوڑے کے کھوڑے کے تھوڑے کے کھوڑے کے تھوڑے کے تھوڑے کے کھوڑے کے تھوڑے کے ت

#### میں فرقہ بریلویت ہاک وہند کا تحقیقی جائزد ( 225 کی ہے، اللہ عنہ نے عبد الرحمٰن کو قبل کر دیا۔

(صحیح مسلم و ابوداؤد)

یہ کشتی الی نہ تھی کہ حضرت ابو قبادہ نے عبدالرحمٰن کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور پھر خنجر لے کر سینہ پر سوار ہو گئے جیسا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے سارے واقعہ کاحلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔انا لللہ واناالیہ راجعون۔

صدیث شریف کی مشہور کتابوں سے بھی اعلیٰ حضرت بریلوی ناوا تف ہے اور جو آدمی حدیث شریف کی مشہور کتابوں سے بھی اعلی محبتہ ہوتا تو بڑی بات ہے چہتا ہے ہوتا تو بڑی بات ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت خود فر ماتے ہیں ''محدث ہونا علم کا پہلا ہے۔'' زینہ ہے اور مجتہد ہونا آخری منزل ہے۔''

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج2 ص48)

بریلوی عالم فیض احمد اولیی لکھتے ہیں: حقیقت پیر ہے کہ کوئی عالم دین اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے حدیث میں بہ تمام و کمال عبور نہ ہو کہ فقہ کی تعریف میں پیر حقیقت سموئی ہوئی ہے۔

(امام احمد رضا اور علم حدیث ص6 مرکزی مجلس رضا لاہبور)

فیض احمد اولیی لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت کسی دار العلوم یا یونیورسٹی میں ﴿ داخل نہیں ہوئے بلکہ اپنے گھر پر علو م وفنون حاصل کیے۔

(امام احمد رضا اور علم حديث ص13)

نیز موصوف کلصے ہیں: ایک وضعی حدیث کا بیان کرنا جہنم خرید ناہے۔ (امام احد رضا ص38)

ا علی حضرت نے تو کئی و ضع حدیث کو بیان ہے۔ (ماخوذ از اعلیحضرت بریلوی کے حالات وکالات از حضرت ڈیروی رحمہ الله)

## ريد و فرقه بريلويت باك والدكا الحقيقي جائزة ( 226 كيد

اعلی حضرت خود فرماتے ہیں: "میں ایک بار ایک پیچیدہ تھم بڑی کوشش و جانفشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات مع تفسیر آٹھ ورق جمع کیں جب والد ماجد قدس سرہ کے حضور پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمادیا کہ اس سے یہ سب ورق رد ہوگئے۔

(ملفوظات ج1 ص99)

واقعی اعلیٰ حضرت کے اکثر فقاو کی رد کرنے کے لا کق ہیں۔ ناظرین کرام ہم نے پچیس مثالیں پیش کر دی ہیں جس سے اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخان صاحب کے فقاو کی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

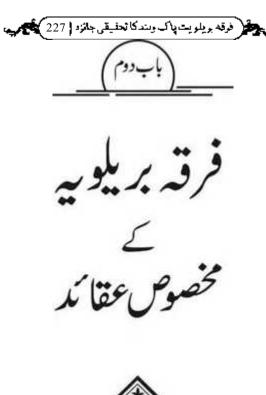



## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 228 كيم

## علم غیب کے متعلق فرقہ بریلوبیہ کے عقائد

فرقه بریلویه کے مناظرِ اعظم مولوی محمد عمراحچروی لکھے ہیں:

اک امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دلو بندی، وہابی کی اقتدا میں اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھنا یہ عقیدہ نہ بنالینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مّا گان وَمَا یَکُونُ لَعِیٰ اللّٰہ علیہ وسلم کو علم غیب مّا گان وَمَا یَکُونُ لَعِیٰ اللّٰہ علیہ وسلم کو علم غیب مّا گان کا چھا نہیں ورنہ یا در کھو کملی والے کا دامن ہاتھ سے جاتا رہے گا چھر ہاتھ نہ آئے گا آپ کی سفارش سے بھی محروم ہو گے اور وہ تواس عقیدہ پر اپنے اعمال بھی ضائع کر چھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر علی الاعلان مّا گان وَمَا یَکُونُ کا علم غیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو سکھادیں اور تم سرے سے آپ کی ذات عالمہ کواس سے بے خبر کر دو تو تمہارے اس ایمان کو اللہ تعالیٰ قصر دلو بند میں ہی رکھے تاکہ دو سرے لوح بھولے بھالے ممامانوں کو قصر جہنم میں نہ لے حاؤ۔

(مقياس حنفيت ص465)

فرقہ بریلویہ کے حکیم الامت مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی احمہ یار خان نعیمی او جھانو ی ہدایونی گجراتی ککھتے ہیں :

حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اول ہی سے قرآن کے عارف تھے۔
مگر قرآنی احکام نزول سے قبل جاری نہ فرماتے۔ اس لیے بخاری کی پہلی حدیث
میں ہے کہ حضرت جریل نے غارِ حرامیں پہلی بارآ کر عرض کیا اِقْدَا آپ پڑھیے
بیانہ عرض کیا کہ فلال آیت پڑھیے اور پڑھواسی سے کہتے ہیں جو جانتا ہو۔ حضور

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 229 كيس

علیہ السلام نے فرمایا مّا اَکَا بَقَارِی میں نہیں پڑھنے والا میں تو پڑھانے والا ہوں۔ پڑھ تو پہلے ہی لیا ہے لوح محفوظ میں قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔ آپ ولادت سے پہلے نبی صاحبِ قرآن ہیں۔ بغیر و می کے نبوت کیسی؟ اللہٰ اماننا ہوگا کہ قبل ولادت ہی قرآن کے عارف ہیں۔ آج بھی بعض بچے حافظ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا آتانی الکہٰ خت رے فیجھے کتاب دی۔

معلوم ہوا کہ ابھی سے کتاب کو جانتے ہیں۔ بعض پیغیبروں کے لیے فرمایا۔ اَتَیۡمُنَاگُ الْحُدُکُمۡدَ صَدِیاً ہم نے انہیں بچین ہی سے علم و حکمت دی۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے امت کی شفاعت کی حالا نکہ سجدہ اور شفاعت حکم قرآنی ہے۔ حضور غوث پاک نے ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ یہ بھی حکم قرآنی ہے۔

(جاء الحق ج1 ص137، مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مفتی احمد یار روڈ گجرات)

#### مولاناغلام فريد هزاروي گوجرانواله لکھتے ہيں:

علم غیب سے متعلق ہمارادعویٰ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جمیع مّا کَانَ وَمَا یَکُونُ از ابتدائے آفر بنش تا دخول جنت و نار بلکہ اس بھی بھی کچھ زائد جنت و نار بلکہ ان بھی تھی کچھ زائد جنت و نار میں داخل ہونے کے حالات و واقعات کا بالتدر تَحَ و بواسط قر آن کریم علم عطافر مایا ہے اور اس کی پیمیل نزول قر آن کی سیمیل کے ساتھ ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کا علم پاک مندر جاتِ لوح محفوظ و جمیع جزئیات

#### مير و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 230 كيس

خمسہ کو بھی شامل ہے اور بایں ہمہ عطا ہونے کی وجہ سے حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی و قدیم غیر متنا ہی ہے۔

(اثبات علم الغيب ص30)

فرقه بریلویه کا به عقیده غلط ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنی سے ادنی درجے کی اہانت یا معمولی سے معمولی درجے کی اہانت و گستاخی باعث کفر ہی نہیں بلکہ اشد ترین کفرہے۔اسی طرح آپ صلی اللہ عليه وسلم کوالو ہيت وخدا ئی اختيارات وخدا ئی صفات سونپ کر مند کن فييکون پر سجا کر آپ کواللہ کے خزانوں کا مالک، ہر دوعالم کے مختار اور عالم الغیب وغیر ہ بتلانا۔ یہ خود صریح ضلالت و گمراہی ہے۔ شان الوہیت میں گستاخی اور کھلا ہوا شرک ہے، جس طرح محبت عیسوی کے پردے میں مسیح کی الوہیت پیدا ہوئی۔ محبت اہل ہیت کے نام پر شیعیت نے جنم لیا۔اسی طرح عشق رسالت کا لبادہ اوڑھ<sup>0</sup> کر مسئلہ علم غیب نبوی پیدا کیا گیااور قر آن و حدیث سے نا آشنا قوم کے ایمان کو ہلا کت میں ڈال دیا۔ رافضیوں اور شیعوں نے اہل بیت اور اپنے اماموں کے لیے جو کچھ ہو چکااور جو کچھ بعد میں ہو گا'' اُس سب کا علم مانا۔مزیک مالک و مختار بھی جانا بعض بدبختوں نے تو حضرت علی کو خدا کے مرتبے تک پہنچادیا۔اس کا نام ا انہوں نے محت اہل بیت رکھا۔

مولوی احمد رضا صاحب بریلوی بن نقی علی نے ان فرقوں کی دیکھا دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداء آفرینش عالم سے لے کر قیامت، محشر، جنت ودوزخ کے داخلے تک تمام ممکن حاضر وغائب چیزوں کا علم یعنی جو کچھ

## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 231 كيس

کچھ ہوااور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان سب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا بلکہ اولیاءاللہ کو بھی علم غیب دیا گیا۔

دراصل یہ الفاظ کا الب پھیر ہے، الفاظ کا سہارا لے کر اللہ کی توحید اور وحدت پر حملہ کیا گیا ہے۔ دراصل علم غیب بلاشر کت غیر اللہ کی صفت، ملکہ و طاقت ہے یعنی اس کا علم، ادراک، دریافت، مشاہدہ ظاہر باطنی حواس، عقل، کشف و انکشاف کے واسطے نہ ہو بلکہ بناکسی وسلے، بناکسی سبب کے وہ خود اس پر مطلع ہے۔ کیونکہ اللہ محیط الکل ہے۔ اس کا علم کسی وسلے کا مختاج نہیں، زمین و آسان کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام و فرشتوں کو غیب کی اطلاع اللہ کی اطلاع سے وفرشتوں کو غیب کی اطلاع اللہ کی اطلاع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے۔ دوسری مخلوق غیب پر مطلع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے۔ وفرشتوں کو فیب پر مطلع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے۔

(يونس:20)

'' کہے کہ غیب صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔'' {قُلُ لَّا يَعْلَمُهُ مَنْ فِي السَّلْمُوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيِّ وَبَالِّا اللَّهُ}

(غل:65)

''کہیے جو بھی آسان و زمین میں ہیں (جنات، انسان، فرشتے) وہ غیب کا علم نہیں رکھتے مگر اللہ۔''

انبیاء علیم السلام پر غیب کا اظہار واطلاع ہوتی ہے، غیب کی عطانہیں، اللہ بناشر کت غیر اطلاع دہندہ غیب ہے۔اس کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی

#### مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 232 كارين

کو غیب کی اطلاع ہوتی ہے۔ قر آن کریم نے تعلیم غیب کو اظہار غیب اور اطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ علم غیب سے نہیں، کیوں کہ علم غیب خاصہ خد اوندی ہے جس میں اس کا کوئی شریک وسہیم نہیں۔

قرآن كريم ميں الله كاار شاد ہے:

{وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ}

(لقان:34)

میں۔'' ایعنی ہمہ وقت ہر ہر بچہ دانی پراس کی نظرہے کہ اس میں کیاہے، خواہ چیو ٹی ہو یا مچھر یا کسی بھی حیوان کی بچہ دانی ہو۔

{اللهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِينُ شُالًارُ حَامُ وَمَا تَزْدَادُ}

(رعد:8)

''اللّٰد کوسب خبر ہے ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ کے حمل میں ہے اور جو ۔ کچھ بچے دانیوں میں کی بیشی ہوتی ہے۔''

اگرانیان الٹرا ساؤنڈ ایکسرے وغیرہ ایجاد کر کے بیہ دعویٰ کرے کہ رحم میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہمیں علم غیب حاصل ہے۔ بیہ ایبا ہی دعویٰ خال صاحب بریلوی کا ہے کہ فلال ولی نے بتایا اس عورت کے شکم میں لڑ کا یالڑ کی ہے بیہ علم غیب کی دلیل ہے۔

دراصل علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زمین و آسان کا کوئی ذرہ اس کی کوئی چیز بھی کسی بھی آن پوشیدہ ندر ہے۔ یہی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

## مير المرابعة والمويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 233 كيس

(5) ﴿ وَعِننَهُ مَفَاتُحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا الاَّهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُلْ بِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ الاَّ فِي كِتْب شُبِيْنِ ﴾

(الانعام: 59)

''اور اللہ ہی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اُس کو جانتا ہے اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر وہ سب کتاب مبین میں ہیں۔''

الله تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی الله علیه وسلم کو بے حد و بے غائت اخبار غیبیہ سے نوازا۔ بے حد و حساب اسرار و مغیبات کی سیر کرائی مگر آپ عالم الغیب نہیں علم غیب تواللہ کی صفت ہے۔ قر آن کریم میں کنتی ہی جگہ ہے۔

(6) {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِهُوَ الرَّحْرَنُ الرَّحِيْمُ · }

(الحشر:22)

دد غیب و حاضر کا جاننے والا وہی رحمن ور حیم ہے۔''

(7) {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيثُونَ }

(الانعام:73)

'' غیب و شہود کا جاننے والا وہی حکیم و خبیر ہے۔''

(8) {وَيِلَّهِ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ}

(مود: 123)

''الله ہی کے لیے ہے آسانوں اور زمین کے غیب''

# مير المرقة بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزة ( 234 كاري)

(9) {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ }

(الرعد: 9)

''غیب و شہود کا حاننے والاسب سے بڑی شان والا ہے۔'' (10) {وَللَّهِ غَيْثِ السَّلَهُ تِ وَالْأَرْضِ}

(نحل:77)

''اوراللہ ہی کے لیے ہے آ سانوں اور زمین کے غیب'' (11) {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَنْتِ السَّلِهِ تِ وَالْأَرْضِ}

''بے شک اللہ تعالیٰ جانتاہے آسانوں اور زمین کے غیب۔''

(12) حضور صلی الله علیه وسلم سے الله کاار شاد ہے:

{قُللَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}

(غل:65)

'' کہیے جو بھی آسان و زمین میں ہیں (جنات، انسان، فر شتے)وہ غیب کا علم نہیں رکھتے مگر اللّٰد۔''

(13) {قُلِلا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ}

(انعام:50)

''تم کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے یاس اللہ کے خزانے ہیں (میرا یہ دعویٰ نہیں ہے)اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔''

(14) {فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوْ النِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ }

(يونس:20)

## مير ولويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 235 كالميري

''تم کہہ دو بے شک غیب تواللہ کے لیے ہے سوتم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں''

(15) {قُلِ اللهُ أَعْلَمُ مِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ }

كبرف:26)

''تم کہہ دواللہ خوب جانتا ہے وہ (اصحاب کہف) کتنی مدت رہے تمام آسانوں اور زمینوں کاعلم غیب اسی کو ہے۔''

قرآن کریم میں ہے:

(التوب<:101)

'' حتمہارے قرب و جوار میں اور پکھ مدینہ والوں میں پکے سر کش منافق ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔''

(17) اصحاب کہف کے بارے میں لو گوں نے بطور امتحان سوال کیا آپ نے فرمایا کل بتادوں گا۔امید تھی کہ وحی کے ذریعے اللہ بتادے گا، تقریباً اٹھارہ دن تک وحی نہیں آئی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں کہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَمَّا ﴿ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ وَاذْ كُررَّ بَّكَ إِذَا إِذَا نَسِيْتَ }

(كهف:24،23)

''تم کسی بھی چیز کے بارے میں ہر گزمت کہنا کہ کل کروں گا مگریہ کہ

الله چاہے اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔''

اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ بغیر ان شاءاللہ کے کوئی وعدہ نہ کرواورا گرکسی وقت بھول بھی جاؤتو پھریاد کرکے کہہ لیا کرو۔

معلوم ہوا کہ نہ آپ عالم الغیب تنے نہ آپ کو علم غیب حاصل تھا۔ اور نہ ہی اس بارے میں قدرت و اختیار تھا کہ کیوں کہ نسیان، بھول جانا، عالم الغیب، مالک و مختار کی ضد ہے۔ ناممکن ہے کوئی عالم الغیب ہو، مالک و مختار ہو اور انہیں بھول بھی ہو۔

(18) انبياء عليهم السلام مين كسى كو بھى علم غيب نہيں ديا گيا۔

حضرت نوح عليه السلام فرماتي بين:

﴿ وَلاَ اقُولُ لَكُمْ عِنْدِي ضَوْزَ آئِنُ اللهِ وَلاَ اعْلَمُ الْعَيْبِ

(مود:31)

نہیں جانتا ہوں۔''

(19) ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے اور انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں جواب دیا: {قَالَ سَلاَهُ قَوْهُر شُنْکَرُوْنَ}''سلام ہوتم پر تم انجان لوگ معلوم ہوتے ہو۔''

اس کے بعد کھانے کے لیے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا۔ لیکن مہمانوں نے کھا یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے گگے: { اَلاَ تَأْكُدُونَ} ''آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟" اور مہمانوں کے نہ کھانے کی وجہ سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔

مہمان کہنے لگے: ''دخوف مت کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں''اورا براہیم علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دی۔ آپ کی بیوی وہیں موجود تھیں۔ حیرت سے چلاتی ہوئی بولیں کہ مجھ بوڑھی بانچھ کے بچہ ؟

(الذاريات:134)

معلوم ہوانہ ابراہیم علیہ السلام کواور نہ آپ کی بیوی کو علم غیب تھا۔اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو بیچانے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ نہ آپ بھنا ہوا بچھڑا پیش فرماتے اور نہ کچھ خوف ہوتا اور نہ آپ کی بیوی کو جیرت ہوتی۔ (20) ای طرح لوط علیہ السلام کے یاس فرشتے خوبصورت نو عمر لڑکوں کی شکل

ں میں آئے وہ انہیں پہچان بھی نہ سکے۔ قوم کی خصلت وعادت سے واقف تھے۔ان ...

سے زیادتی کااندیشہ تھا کہنے لگے:

{قَالَ لَوُ آنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً آوُ الْإِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ}

(مود:80)

''کاش مجھے قوت ہوتی (میرا زور حپلتا) یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا (کوئی ناصر ویدد گار ہوتا)''

معلوم ہوالوط علیہ السلام نہ مالک و مختار تھے نہ ہی عالم الغیب۔ اگرایسا ہوتا تو کیوں اس قدر بے چارگی کا اظہار فر ماتے۔

## مولوى نعيم الدين صاحب لكھتے ہيں:

جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پنچے... جب آپ کی نظر یوسف علیہ السلام کے لشکر پر پڑی ... فرمایا...اے یہودا کیا یہ فرعونِ مصر ہے

#### ميه و الله برياد يت باك والدكا الحقيقي جائزة ( 238 كيم

جس کالشکراس شوکت و شکوہ سے آرہاہے؟ ... عرض کیا... نہیں یہ حضور کے فرزندیوسف علیہ السلام ہیں۔''

(خزائن العرفان 357/216)

(21) خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ پچھ عرصہ تکلیف کا احساس رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا۔ سب سے زیادہ ایذ ائیں دی سنگیں لیکن قرآن کریم میں آپ کی زبانی اعلان کرایا۔

{لَوُ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَسْتَكُثَّرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوُءُ} (اعراف:188)

''اگر مجھے غیب کا علم ہو تا تو مجھے تسبھی تکلیف نہیں ہوتی اور ہمیشہ راحت رہتی۔'' رہتی۔''

(22) اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم شہادت اہل بیت، امہات المومنین ازواج المطہرات رضوان اللہ علیہن کی ہے ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون واقف ہو گا کہ آپ غیب جاننے والے تھے کہ نہیں؟

قر آن کریم پارہ نمبر 28 سورہ تحریم میں ایک واقعہ نقل ہے۔

﴿ وَاذْاَسَرُّ النَّبِيُّ الْى بَغْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَهَّا نَبَّاكُ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى ُ فِاعَرَّ فَ بَغْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَغْضٍ فَلَهَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنبَاكُ لهٰ لَمَا قَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ }

(التحريم:3)

ترجمہ مولوی احمد رضا صاحب... ''اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے راز کی بات فر مائی۔ پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے جتایا اور پچھ سے چٹم پوشی فر مائی۔ پھر جب نبی نے اس کی خبر دی۔ بولی

## مير و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 239)

حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبر دار نے بتایا۔''

واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی بی بی سے ایک راز کی بات کہی۔ اتفاق سے ان بی بی نے وہ بات دوسری بی بی سے بتلا دی۔ اس بات کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بی بی سے شکایت فرمائی تو وہ کہنے گیس... قالَتْ مَنْ آنبَاك هٰذَا؟... بولی حضور کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذَبّاً فِیَ الْعَیْائِدُہُدُوں، د مجھے اللہ علیم و خبیر نے بتلایا ہے۔''

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ راز کی بات کیوں بیان فرماتے اور نہ ام المومنین ہیہ سوال فرماتیں کہ یہ راز کی بات کس نے بتلائی۔
کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی راز براز نہیں۔ ہاں وہ اتنا ضرور جانتی تھیں کہ آپ اللہ کی اطلاع پر ہی مطلع ہوتے ہیں۔ لیکن ہر یلوی فرماتے ہیں کہ آپ کو تماگائ وَ مَا

(23) بخاری شریف کتاب التوحید باب الله تعالی کا قول عالمه الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا (وه غیب جانے والا به پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا) حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے کہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم غیب جانے ہیں وہ کاذب جھوٹا ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے غیب کا علم الله کے سواکوئی نہیں جانتا۔

(من حداثك انه يعلم الغيب فقد كذب)

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 240 کا پي

(24) حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ کے پچپا کے گھر چوری ہوئی جن لوگوں پر چوری کا غالب گمان تھاان کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بیہ لوگ چور ہیں۔
وہ سب لوگ جمع ہو کر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ قنادہ ہم کو ناحق
بدنام کرتے ہیں۔ یہ کام ہر گز ہمارا نہیں ہے اور پوری صفائی پیش کی۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے قنادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار فر مایا کہ قنادہ تم
نے ناحق غلط طریقے سے لوگوں کو بدنام کیا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ حضور کی ناراضگی
سے مجھے بہت صدمہ ہوا۔ اللہ نے وحی کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر
فرمادیا کہ چور واقعی وہی ہیں۔ اس کے بعد سامان بھی ہر آ مد ہوا۔ اگر آپ عالم
الغیب ہوتے تو یہ سب کیوں ہوتا؟

ہ یب اوسے وید سب یوں اون استیں ۔.. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اگر میں ہے ۔ کا فرمانا کہ اگر میں ہے ۔ میں پہلے ہی سے اپنے کام کے متعلق جان لیتا جو میں نے بعد میں جانا... "قول النبی صلی الله علیه وسلھ لو استقبلت من امری ما استد برت" عدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

قالت قال رسول الله صلى االله عليه وسلم لو استقبلت من

امرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولحللت مع الناس حين حلّو

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے سے اپنے کام کے بارے میں جان لیتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں بدی (قربانی کا جانور) نہ ہائک لاتا اور لوگوں کے ساتھ احرام سے باہر ہوئے۔

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 241 کا پي

(26) کتاب الہتمنی بخاری شریف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیہ روایت اس طرح ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار ذی الحجہ کو مکہ مکر مد پنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اگر میں پہلے سے وہ بات جان لیتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے یاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول ویتا۔

ا گرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کومّا کَانَ وَ مَها یَکُونُ کَا عَلَم ہوتا توآپ ہر= گزیہ نہ فرماتے۔ یا اگر آپ مالک و مختار ہوتے تو کچھ اور ہی حکم ہوتا بلکہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللّٰہ سے تم میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ سیااور نیک ہوں اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا 🛮 تو میں احرام نہ کھول دیتا۔ حبیبا کہ تم کھولتے ہوا گر مجھے پہلے سے وہ معلوم ہو تا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام بالسنه۔ به روایت حضرت جابر رضی اللّه عنه سے دوسندوں سے مروی ہے۔ (27) بخاري شريف كتاب الجهاد بأب العون بالبديد ميس حضرت انس سے روایت ہے کہ کچھ قبا ککی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں 🦰 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جمارے ساتھ کچھ مبلغین بھیج دیجیے ہم اور جمارے قبائل ایمان لانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ ،اصحاب صفہ انصار میں سے جو قر آن کے حافظ و قار ی تھے،ان کو ساتھ کر دیا۔ان ظالموں نے غداری کی ۔ تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہار نج وغم ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم

#### مير فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 242 )

نے آپ پر اتنا شدید غم تجھی نہیں دیکھا رخج و غم کے آثار تقریباً ایک ماہ تک رہے۔ آپ نے ایک ماہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور نام لے کر بدد عا فرمائی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صد ہاوا قعات اس طرح کے پیش آئے۔ اگر بریلوی حضرات کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار، عالم الغیب ہوتے تو اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھم وسلم کو کیوں تکیفات پیش آئیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحکم دیا کہ ہو

ي ... قُللاَّامُلِكُلِنَفُسِيْ نَفْعًا وَّلاَضَرَّاللاَّمَاشَاَ اللهُوَلُو كُنتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَلاَسُتَكُنَّرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ السُّوْءُانَ اَنَا اِلاَّ نَـنِيْرٌ وَبَشِيبُرُّلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

(اعراف:188)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم کہہ دو کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک و مختار نہیں مگر جواللہ چاہے۔ا گرمیں غیب کی باتیں جانے والا ہو تا تو میں بہت بھلائی منافع حاصل کر لیتااور کوئی ہر ائی نہیں گئتی۔ میں تو محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔

(28) قرآن کریم میں دس بارہ جگہ سے زیادہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے اس علم کو کب آئے گی؟ اللہ نے اس علم کو اینے لیے خاص کرر کھاہے بلکہ چھیار کھاہے نہ کسی مقرب سے مقرب فرشتے کو نہ

#### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 243 كيس

کسی نبی اور نه رسول کو نه کسی ولی کو معلوم ہے که قیامت کب آئے گی؟ قر آن کریم میں اللہ عزوجل کاار شادہے:

﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آتَانَ مُوْسَهَا قُلْ إِثَّمَا عِلْمُهَا عِنْكَ رَبِّيُ لاَ يُحَلِّيُهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّهُ وَ ثَقُلَتْ فِي السَّلْوِتِ وَالْاَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمُ الاَّبَغْتَ قَ يَشْئَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِثْمَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللهِ وَلكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لاَ تَعْلَمُهُ نَ ٤٠

(اعراف:187)

''تم سے یہ لوگ پوچھے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تم کہواُس کاعلم تو صرف میرے رب کے پیاس ہے اُسے اللّٰہ اُس کے وقت پر ظاہر کرے گا، آسان وزمین میں بڑا بھاری حادثہ ہو گاتم پر وہ اچانک آئے گی۔ وہ لوگ تم سے اس طرح پوچھے ہیں کہ گویا تم اُس پر خوب تحقیق کر چکے ہو کہہ دو کہ اُس کا علم تواللہ ہی کے پیاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔''

(29) {يَسْئَلُك النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِثَّمَا عِلْمُهَا عِنْ لَاللَّهِ وَمَا يُدُرِيْك لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا · }

(احزاب: 63)

''لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تم کہہ دو کہ اس کی خبر اللہ ہی کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید وہ گھڑی پاس ہو۔''

(30) {وَيَقُولُونَ مَنِي هٰذَا الْوَعُدُانَ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّةِ

(ملک:26، 27)

دلینی جس قیامت کاتم بار بار وعده کرتے ہوا گرتم سیچ ہو تو یہ وعده

## ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 244 كيس

کب ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بیہ کہہ دوبے شک ( قیامت کا)علم تواللہ کے پاس ہے۔''

(31) {وَيَقُولُونَ مَنَى هِ لَهَ الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ · قُل لاَّ اَمْلِكُ لِيَنْ فَعَ الاَّ اَمْلِكُ لِيَنْ فَعَ اللَّا مَا شَاءَ اللهُ }

(يونس:48، 49)

''وہ لوگ کہتے ہیں ہیہ وعدہ کب ہے،ا گرتم سچے ہو،تم کہہ دو کہ میں تو اپنے برے بھلے کا بھی مالک نہیں مگر جواللہ چاہے۔''

(32) ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى آنَ يَّكُونَ قَرِيبًا ﴿ }

(بنی اسرائیل: 51)

''وہ مشرک سر مٹکا مٹکا کر کہیں گے بیہ کب ہو گا؟ تم کہہ دو شاید سیہ قریب ہو۔''

(33) {إِلَيْهِ يُرَدُّعِلُمُ السَّاعَةِ}

(حم سجدہ:47)

"قیامت کاعلم اللہ کے حوالے ہے۔" (34) (وَعِنْكَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ}

(زخرف:85)

''اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تہرہیں اسی کی طرف جانا ہے۔'' (کنز الاجان)

(35) {إِنَّ اللَّهَ عِنْ لَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرُ حَامِ وَمَا تَدُرِ ثَى نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَمَّا وَّمَا تَدُرِثُ نَفُسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ الْآرُ حَامِ وَمَا تَدُرِثُ نَفُسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ الْآرُ حَامِ وَمَا تَدُرِثُ نَفُسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِينًّ } (لقان:34)

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 245 كيس

''اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر ، وہ ہارش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بچہ دانیوں میں کیا ہے اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دار ہے۔''

(36) {إِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ أَكَادُ أُخُفِيْهَا}

(طہ:15)

رهاروی الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے میں اس کی پوشیدہ رکھوں گا۔'' حضرت عبدالله بن مسعود حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبم به وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے براہ راست قر آن، صاحب قر آن صلی الله علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ ان حضرات کی تفییر و قرأت ہی اصل ہے۔انہوں نے قر آن کر یم کی اس آیت کواس طرح پڑھا۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیہا من نفسہ ...

'' قیامت آنے والی ہے اگر ممکن ہوتا تو میں اس کو اپنے نفس سے بھی چھپالیتا یعنی اس نے قیامت کے علم کواس قدر پوشیدہ رکھا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تووہ اس کواپنے سے بھی چھپالیتا۔

(درمنثور ج4 ص98، ابن کثیر ج6 ص239، جامع البیان 259، ابن کثیر ج6 ص229)

(37) عبدالله بن عباس رضى الله عنها نے فرمایا: ان الساعة آتية

اکاد اخفیہا یقول لا اظہر علیہا احدًا غیری... قیامت آنے والی ہے میں ایخ علاوہ کی کواس کی اطلاع نہ دول گا۔''

00 6 1 :-)

(تفسير ابن جرير ج6 ص98، در منثور ج4 ص296، ابن كثير ج6 ص229)

## مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 246 كي

(38) بخاری شریف حدیث جبریل و مسلم شریف... حضرت ابو بریره رضی الله علیه وسلم ابو بریده رضی الله علیه وسلم لوگوں کے سامنے بیٹے ہوئے تھے کہ ایک ایک اجبی شخص آیا اور اس نے آپ صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے کہ تم الله پر،اس کے فرشتوں پر، آخر ت پر الله کے ملنے پر،اس کے رسولوں پر اور قیامت میں اٹھنے پر ایمان لاؤ۔

. گھراس شخص نے کہااسلام کیا ہے ؟ آپ نے فر مایا کہ اسلام ہیہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نماز پڑھو، زکو ۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو۔

اس شخص نے کہااحسان کیاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا احسان

یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم
اسے نہ دیکھو تو یہ خیال رہے کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے۔
پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا: ما المهسؤل عنها باعلمہ من السائل جس سے یہ بات پوچھی جارہی ہے
(وہ خود) سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا یعنی نہ جانے میں دونوں ہر ابر ہیں اور
میں اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جے اور جب اونک
چرانے والے بڑی عمار توں میں رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور
قیامت کاعلم توان یا پچ چیزوں میں سے ہے کہ جن کو خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فر مائی۔

## ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 247 كيم

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِر وَمَا تَدُرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَمَّا وَمَا تَدُرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ مَّمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ}

'' بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی علم، وہ بارش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بچہ دانیوں میں کیا ہے اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دارے۔''

راوی حدیث ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان با توں کوائمان سے بتلایا۔لیکن پیر بیلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا کہ وہ کب واقع ہو گی؟

مولو کی تعیم الدین صاحب ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض مشائ کے اس طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کو جانتے تھے۔ اللہ کے کے بتائے ہے۔

(الكلمة العليا، مولوي نعيم الدين مراد آبادي ص118)

مفتی احمد یار خال صاحب نے ان تمام آیات قر آنی کو پیش کر کے توجیہ توجیہ کھ کر قر آن کے ساتھ بے انتہار کیک حرکت کی ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات اور ان کی تفسیر سنی ہے۔ ان سے ایک بھی حدیث کا حوالہ نہیں دیا اور دے بھی نہیں سکتے۔ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 'دعلم غیب تو ولادت سے پہلے ہی عطا ہو چکا تھا۔''

(جاء الحق احمد يار خال ص118)

یمی خال صاحب ما المهسؤل عنها بأعلمه من السائل کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ''اے جبرائیل اس مسئلے میں میر ااور تمہاراعلم برابر ہے، مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی۔ اس مجمع میں یہ پوچھ کر داز ظاہر کرنا مناسب نہیں۔''
(جاء الحق احد یار خال ص89)

مفتی صاحب کے اس جواب سے ہیہ بات لازم آتی ہے کہ دراصل بات ہیں تھی نعوذ باللہ ہے چارے جبر ئیل سے غلطی ہو گئی کہ ناحق یہ پوچھ بیٹھے کہ قیامت کب ہو گئ کہ ناحق یہ پوچھ بیٹھے کہ قیامت کب ہو گئ کہ ناحق یہ پوچھ بیٹھے کہ قیامت کب ہو گئ ؟ ثم نعوذ باللہ یا بیہ بات تھی کہ وہ بنااللہ کی مرضی کے خود آگئے اور یہ سوال کر بیٹھے۔آئو ڈ کیااللہ مین الشّیڈ ظن الرّی چینھے ان کورچشموں کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جر ئیل میں فرمایا: ھن جبرئیل جاء یعلم الناس دینہ ہے ... "نیہ جبرئیل لوگوں کوان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ " دین چیانے نہیں آئے تھے۔

اور جگہ بھی یہی مولوی احمد یار خاں او حیانوی علم غیب کے ثبوت میں ککھتہ ہیں \_

> بگفت احوال ما برق جہاں است دم پیداو دیگر نہا است گھ برطارم اعلیٰ نشینم! گھ بربشت پائے خود نہ بلینم

فرمایا کہ جماراحال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے مجھی ظاہر مجھی چھپاہوا''

(جاء الحق علم غيب پر اعتراض ص112)

#### ميه و الله برياد يت باك والدكا الحقيقي جائزة ( 249 كيم

مفتی صاحب اس شعر کے آخری مصرعے کو گول کر گئے۔اس کا مطلب سے کہ یعقوب علیہ السلام اپناحال بیان کرتے ہیں کہ جماراحال بجلی کے مانند ہے جو مجھی ظاہر تو مجھی پوشیدہ۔اسی طرح مجھی ہم علم کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں اور مجھی ہے خبری کا میہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے پیر کے پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتے۔'' میہ ہے چارے اس کا ترجمہ کیا کرتے ؟ شخ سعدی خود فر ماتے ہیں:

علم غیب کس نمی داند بجزیر وردگار هر کسے گوید که میدانم ازاو باد مدار مصطفی هر گزند گفتے تاند گفتے جبر ئیل جبر سیکش جم نه گفتے تاند گفتے کردگار

یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا اور جو شخص سے کے کہ میں جانتا ہوں اس کا یقین مت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے جب تک جبرئیل نہ فرماتے تھے اور جبرئیل بھی بنا تھم خد اوندی ہر گزکچھ نہیں گئے تھے۔

## سوره هج کی آیت:

﴿يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اِنَّازُلَةَ السَّاعَةِ شَيْعٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْ لِمِ مَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْزى وَمَا هُم بِسُكْرى}

(ج:2،1)

اے لوگواللہ سے ڈرو! بے شک قیامت کازلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم

#### مير الله و الله يت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 250 كان مير

دیکھو گے دود ھیلانے والی دود ھے پیتے بچوں کو بھول جائے گی ہر حاملہ اپناحمل ڈال دے گی اور تولو گوں کو دیکھیے گانشے میں حالا نکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔''

یہ آیت بریلویوں کے ''مفروضہ علم غیب'' کے خلاف ہے۔ان ہر بلویوں نے عوام کو د ھو کا دینے کے لیے عطائی کا گور کھ د ھندہ بنایا۔اپنے جلسوں میں علم غیب کے نعرے، کتابوں میں عطائی عطائی کی رٹ، بریلوی حضرات بتلائیں ذات خداوندی کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ جو عطائی نہ ہو، چاند سورج، ستارے، زمین و آسان اور جو کچھ ان میں ہے،اس کا ہر ذرہ، غرض دنیا و مافیہا کیا عطائی نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف علم غیب ہی عطائی ملا؟ آپ خود🗹 اور آپ کی کون سی چیز عطائی نہیں ہے، جسم و جان، علم واخلاق، صبر ورضا، شکر و 🕝 وفا، ایثار افعال، رفعت و عزت، منصب، سخاوت، شجاعت، قناعت، عبادت، نبوت، ورسالت شفاعت... کیا یه سب آپ کی ذاتی صفات ہیں؟ یہ عطائے الٰہی نہیں ہیں؟ قرآن کریم نے جب صاف صاف علم غیب کے عنوان ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھا اور صاف صاف اس کی نفی کر دی تو پھر اس عنوان کو آپ کے لیے ثابت کر نا انتہائی در ہے کی گتاخی ہے۔خود حضور صلی اللہ 🗲 علیہ وسلم نے فر مایا شفاعت کبریٰ کے وقت مقام محمود پر میں اللہ کی الیی حمہ بیان کروں گا۔ نہ کسی نے اب تک ایسی حمد بیان کی ہوگی اور نہ آئندہ کوئی حمد کر سکے گا۔ اور وہ اس قت تھی میرے علم میں نہیں۔ ۔اسی طرح آپ نے بیہ تھی فرمایا ''لو گوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر مت رکھو میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے سینے سے رخصت ہول۔"

## مير ولويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 251 كالميري

## حاضروناظرکے متعلق فرقہ بریلویہ کے عقائد

## مفتى احريار نعيمى لكصة بين:

ہر جگہ حاضر و ناظر ہو نا خدا کی صفت ہر گزنہیں۔ خدائے تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔

(جاء الحق حصہ اول ص161)

#### مفتى احمد يار لكھتے ہيں:

خدا کو ہر جگہ ماننا ہے دینی ہے۔ ہر جگہ میں ہو نا تور سولِ خدا ہی کی شان ہوسکتی ہے۔

(جاء الحق حصہ اول ص162)

#### مولانااحمه سعيد كاظمى ملتاني لكھتے ہيں:

۔ کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔ (نسکین الحواطر فی مسئلة الحاضر و الناظر ص85)

#### مولانااحد سعيد كاظمى مزيد لكصة بين:

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور نور نبوت سے ہہ امر بعید نہیں کہ آنِ واحد میں مشرق و مغرب، جنوب و شال، تحت و فوق، تمام جہاں واکمنہ بعیدہ متعددہ میں سرکار اپنے وجود مقدس بعینہ یا جسم اقدس مثالی کے ساتھ تشریف فرما کر اپنے مقربین کو اپنے جمال کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت و برکت سے سر فراز فرمائیں۔

(تسكين الخواطر ص18)

# ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 252 كيس

اسلام میں عقائد کا معاملہ بہت اہم اور نازک ہے، عملوں میں کمزوری کی چھوٹ فضل اللہ سے مل سکتی ہے مگر عقائد میں غلطی اور سبل انگاری لا کُق در گزر نہیں۔ عقائد کی جنگ میں ان کمزور قیاسات اور غلط مقدمات سے نہیں جیتی جاسکتی جو بر بلویوں نے اس سلسلہ میں قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم کے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہے اور وہ بر بلویوں کے ہاں یکسر مفقود ہیں۔ بدعات میں ان کے پہلے امام مولا نا عبد السیم رام پوری ہوئے ہیں۔ یہ مولا نا احمد رضا خال کے پیشر وہیں اور خان صاحب انہیں اپنا بڑا ہمائی کہتے تھے۔

# مولاناعبدالسميع رام بورى عقيده حاضر وناظرك ثبوت ميس لكصة بين:

چاند سورج ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور السلم الموت ہر جگہ موجود ہے اور السلم الموت ہر جگہ موجود ہے اور السلم الموت ہر جگہ موجود ہے تو یہ صفت (لیعنی ہر جگہ ہونا) خدا کی کہاں ہوئی اور المثانیہ کہ اصحاب محفل میلاد (بریلوی حضرات) توزمین کی ہر جگہ پاک و نا پاک مجالس مذہبی وغیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ کا نہیں دعویٰ کرتے، ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک نا پاک و کفر غیر کھڑ میں یا یا جاتا ہے۔

(انوار ساطعہ ص52، 53)

یہ ساری محنت کس لیے ہور ہی ہے کہ خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی کسی طرح نفی کی جاسکے۔ ہر جگہ موجود ہونا شیطان، ملک الموت اور انبیاء بے کرام کی صفت قرار دی جائے۔ مولانا عبدالسیم نے توابلیس کو ہی ہر جگہ حاضر و ناظر مانا تھا۔ مولانا احمد رضا خال نے توکر شن کنہیا کو بھی سینکڑوں جگہ موجود اور

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 253 كيس

حاضر مان لیا۔ آپ فر ماتے ہیں۔ کسی نے عرض کی حضرت نے وقت واحد میں دس حبگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فر مایا لیا ہے یہ کیونکر ہو سکے گا۔ شخ نے فر مایا کہ کرشن کنہیا کافر تھااور ایک وقت میں کئی سوجگہ موجود ہو گیا۔

(ديكھئے ملفوظات حصہ اول ص119 خلاصہ)

مولانا عبدالسیع صاحب نے خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کی گفی کی ہے۔ ان سے اچھے تومولانا دیدار علی الوری ہی رہے جنہوں نے رب العزت کے حظور و نظور کو تسلیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح حاضر و ناظر ہونے کی صاف لفظوں میں نفی کی۔

# مولاناديدار على لكھتے ہيں:

لفظ حاضر ناظر سے اگر حضور و نظور بالذات مثل حضور و نظور باری تعالی ہر وقت و لحظه مراد ہے تو یہ عقیدہ محض غلط و مفصنی الی الشرک ہے... یہ عقیدہ کسی حاہل واجہل کا بھی نہ ہو گا۔

(رسول القيام ص105)

کاش کہ مولاناعبدالسمع ابلیس کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے اور خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کاانکار کرنے سے سے پہلے قر آن کریم کی ان آیات کوپڑھ لیتے۔

﴿ اَلَمْ تَرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهْ وَ سِوَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَافِقِ الْمَافِقِ نَّجُوى ثَلْقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا تَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنَى مِنْ ذَلِك وَلَا اَكْثَرَ الَّاهُوَ مَعَهُمُ اَيْنَ مَا كَانُوا }

(پ28، المجادل-:7)

'' کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتاہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ

#### مير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 254 )

زمین میں جہال کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھاوہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹاوہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگریہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہال کہیں ہوں'' (ترجمہ احمد رضا)

{ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا }

(پ10، التوبه آیت:40)

''صرف دو جان تھے جب وہ غار میں تھے جب اپنے ساتھی سے آپ کہتے غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔''

سوچو یہ بھی کوئی دین ہے اہلیس کو ہر جگہ موجود ماننا، کرشن کنہیا کو کئی سوجگہ پر حاضر و ناظر ماننااور خداہے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرنا۔

سوال:

\_\_\_\_\_ اکابر علائے اہل السنت والجماعت میں سے کسی نے اللہ رب العزت کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعال کیاہے ؟

جواب:

(1)سید علی ہجو یری فرماتے ہیں: طالب حق کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں باری تعالیٰ کوشا ہدو ناظر سمجھے۔

(كشف المحجوب ص70 ضياء القرآن)

(2) شخ بيلاني كست بين: يأحاضرا عندى

(الفتح الرباني مجلس نمبر 25)

ا يك اور جَكَه لكھتے ہيں:

# مير وقد بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 255 كير

واذاقال سبحانك اللهم ... الخ. علم انه يخاطب من هوسامع منه مقبل عليه داظر اليه.

(غنية الطالبين ج2 ص192 قديمي)

(3) امام غزالی فرماتے ہیں: ومیداند که ناظر است بوے ہمہ اطراف۔

(کیمیائے سعادت ص63)

(4) شیخ عبدالقدوس گنگو ہی فر ماتے ہیں: حق تعالی حاضر ہے غیب نہیں

(مكتوبات قدوسيه اردو ص731)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اس باب میں کہ انسان

خدا سے ڈر تا ہے اس سے شر م کرے اور گنا ہوں پر جری نہ ہو لکھتے ہیں : حق تعالیٰ بر احوال جز: وی و کلی او مطلع است از حاضر و ناظر شر م باید کرد۔

(مكتوبات دفتر اول ص100)

بدانکه حق تعالی حاضر است غائب نه

(مكتوبات قدوسيه ص129)

اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کی حقیقت اور کنہ کو ہم پا نہیں سکتے اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنے علم محیط سے ہر چیز کو اپنے گھیر سے میں لیے ہوئے ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ بریلویوں نے جب بیہ لفظ (حاضر و ناظر) انہیاء اور اولیاء کے لیے استعال کرنا شر وع کیا تو سننے والوں کاذبن اس سے اسی طرف ماکل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔انبیاء واولیاء سے بھی کوئی چیز

قریب و بعید کے فاصلے پر نہیں۔ وہ بھی ہر جگہ کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ کوئی چیز ان سے دور نہیں۔ بریلوی عوام آج اسی عقیدے سے انبیاء واولیاء کو ہر جگہ ہر آن حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ ان کے علاء اپنے ہاں کوئی تاویل کرلیں تو کرلیں۔ لیکن جہال تک عوام کا تعلق ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر سیجھتے ہیں جس طرح خدا کو اور ظاہر ہے کہ یہ صرح کشرک ہے اور بقول مولانا دیدار علی اس کا قائل سوائے جابل واجہل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبدالسیم رامپوری نے اس شرکیہ عقیدے سے ان لفظوں میں کنارہ کشی کی ہے۔

اصحاب محفل میلاد تو زمین کی ہر جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی و غیرے مذہبی میں حاضر ہو نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں کرتے... اہلیس کا حاضر ہو نا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک و کفر و غیر کفر میں پایا جاتات ہے۔

(انوار ساطعہ ص53)

#### اس عبارت میں بیرچار باتیں غور طلب ہیں:

1... یہ اہل بدعت اس وقت تک اہل السنت والجماعت سے موسوم نہ تھے انہیں اصحاب محفل میلاد کہا جاتا تھا اور اہل السنت والجماعت علائے حق کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ زمانے کا انقلاب ہے کہ اب ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل السنت کہنا شروع کر دیا ہے۔ سنت کہاں اور بدعت کہاں بھلا اہل بدعت بھی کہیں اہل سنت ہوں۔

2... ان اہل بدعت کا دعویٰ اس وقت تک آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہونے کا نہ تھا۔ وہ زمین کی ناپاک جگہوں اور اہل کفر کی مجلسوں اور محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ مانتے تھے۔اسے حضور

#### ميه و فوقه و يلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزه ( 257 كيسي،

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ادبی جانتے تھے مگر افسوس کہ اب بریلوی لوگ اس حد کے بھی پابند نہیں رہے۔اور وہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سبجھتے ہیں۔ چیسے اللہ رب العزت کو۔

3... بریلویوں کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ موجود ہونا کمالات رسالت میں سے نہیں ورنہ وہ اہلیس کوہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر نہ مانتے۔

4... بریلوی عقائد میں شیطان کو جو ہر جگہ پاک و نا پاک اور کفر و غیر کفر میں حاض و ناظر ہونے کی جو وسعت حاصل ہے وہ (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اور اس میں اہلیس اور ملک الموت دونوں آپ سے بڑھ گئے۔(استخفر اللّٰہ العظیہہ)

# بریلوبوں کے عقیدہ حاضر و ناظر کی علمی تنقیح:

علامه خالد محود ايم ال پي اچ ڈي لکھتے ہيں:

ایک دفعہ گلاسگو میں جعیت علائے برطانیہ کی مرکزی کا نفرنس تھی مقامی بریلوی علاء اہل سنت کے اس اجتماع سے بہت الرجک تھے، انہوں نے دو اگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہماری جائے قیام پر جیجاتا کہ وہ ہم سے کچھ عقائد کی باتیں پوچھیں اور اگر اختلاف ظاہر ہو تو علاء حق کو بدنام کیا جا سکے... ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر پہل کر دی۔

سوال: کیاآپ حضور پغیبر اسلام صلی الله علیه وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟

جواب: حاضر و ناظر تو آپ بھی ہیں کیا آپ یہاں موجود نہیں؟ موجود کو کہتے

ہیں حاضر اور کیا آپ د کچھ نہیں رہے نابینا ہیں؟ نہیں تو آپ ناظر بھی ہوئے۔ تو

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 258 كيس

جب آپ موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں تو حاضر و ناظر ہوئے۔اس نوجوان نے سر ہلادیا اور پھر سوال کیا:

<u>سوال:</u> میں تو صرف بہیں حاضر و ناظر ہوں ہر جگہ تو حاضر و ناظر نہیں ہوں. حضور پنجبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟

<u>سوال ہر سوال:</u> بارے میں جب آپ دنیامیں تشریف فرماتھ؟

جواب طالب علم: بارے میں ۔ بارے میں ۔

جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو بے شک عاضر و ناظر تھے۔ آپ اپنی مجالس میں موجود بھی ہوتے اور عاضرین کو دیکھتے بھی تھے۔ تو عاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی۔ لیکن اس وقت بھی آپ ہر جگہ موجود نہا ہوتے تھے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہ تھے اور جب معران کی رات آ سانوں پر تھے تو زمین پر نہ تھے جب آپ مسجد میں ہوتے تو گھر نہ ہوتے

#### اوراب و فات کے بعد ؟

طالب علم:

جواب: اب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جگہ پر موجود ہیں جیسا کہ اس د نیامیں ہوتا تھااور وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروضہ انور ہے جو جت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بالذات موجود ہیں اور حاضرین کا صلوۃ و سلام سنتے ہیں۔

سوال طالب علم: کلمہ شریف کا ترجمہ کیاہے؟

جواب: ایک خدا کے سوائی کوئی لا کُق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

سوال: آپ اللہ کے رسول ہیں پااللہ کے رسول تھے؟

جواب: آپ اللہ کے رسول ہیں۔

<u>سوال:</u> جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہر جگہ ہوئے یا نہ... ورنہ ہیہ کہنا۔ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے؟

جواب: آپ کی رسالت بے شک ہر جگہ کے لیے ہے اور ای لیے ہم نے کہا آپ 6 اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ خو دایک ہی جگہ پر ہیں۔ رسالت کے ہر جگہ ہونے

ہے رسول کاہر جگہ ہو نالازم نہیں آتا۔

<u>سوال:</u> اچھا آپ بتائیں کہ حضور پیغیبر اسلام کیا اس وقت دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں ؟

سوال بر سوال: احپھاتم بتاؤتمہاراعقیدہ کیاہے؟

جواب طالب علم : بے شک حضور ہر وقت ہر جگہ حاضر و نا ظر ہیں۔

<u>سوال بر جواب:</u> جب تم حضور کا لفظ بول رہے ہواور کہتے ہو کہ حضور ہر جگہ حاضر

و ناظر ہیں تو تم حضور سے کیا مراد لیتے ہو... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف

روح مبارک یا روح و جسد کا مجموعه یا صرف جسد اطهر تم کس چیز کو ہر وقت ہر

جگه حاضر کہتے ہو... روح کو یا مجموعی ذاتِ اقدس کو؟

جواب طالب علم: یه تو مجھے میرے جھینے والوں نے نہیں بتایا کہ آپ صرف روح

www.ahnafmedia.com

مبارک سے حاضر و ناظر ہیں یا جسد پاک سے۔

سوال: جب تم یہ جملہ خود ہو گئے ہو کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو تم اندازے سے بتاؤ کہ تمہارا ہریلویوں کاعقیدہ کیا ہو گا۔ صرف روح سے حاضر و ناظر ہونا یا کہ مجموعی طور ہر؟

<u>جواب طالب علم:</u> میرا خیال ہے کہ حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ ہر جگہ حاضر نہیں ہے صرف آپ کی روح مبار ک ہر جگہ ہے۔

<u>سوال: '</u> تو پھر آپ جبم کے ساتھ حاضر و ناظر نہ ہوئے۔ صرف روح سے۔ کیا تم بیہ کہنا چاہتے ہو؟

جواب طالب علم: مجھے اجازت دیں میں اپنے علماء سے اپناعقیدہ پوچھ کر آتا ہوں؟

سوال: اگر تمہیں اپناعقیدہ اب تک معلوم نہیں اور تم اس بات کو بار ہاد ہر اچکے ہو

کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تواہیا کہتے ہوئے کچھ تو تمہاراعقیدہ ہوتا ہوگا؟

طالب علم: میں نے کبھی نہیں سوچا ہمارے علماء بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر اور ہم

بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر۔ لیکن نہ وہ یہ بات کھولتے ہیں نہ ہم کبھی ان سے پوچھتے

(دونوں طالب علم چلے جاتے ہیں اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں۔ وہ طالب علم کہنے لگا جارے علماء نے منع کیا ہے کہ ان باتوں میں نہ پڑو۔ ان باتوں کی تفصیل بتانے سے ایمان جاتارہے گا۔ یہ بھی نہ سوچو کہ آپ صرف سے روح سے حاضر و ناظر ہیں یار وح اور جسد دونو سے۔ کیا ہم نے پہلے سے آپ لوگوں کو نہیں بتار کھا کہ ان لوگوں کے یاس نہ جاؤ۔ دیکھوکس طرح انہوں نے تمہیں الجھاؤمیں الجھاؤمیں

ہیں۔ لیکن اب میں یو چھ کر آتا ہوں مجھے اجازت دیں۔

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 261 کي پ

ڈال دیا ہے۔ طالب علموں نے کہااب ہم ضروران کے پاس جائیں گے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کوئی مختصر سا جواب بتا دو۔ انہوں نے ایک جواب بتایا اور وہ طالب علم آگئے۔)

طالب علم: ہاں تووہ آپ کا سوال کیا تھا؟

<u>سوال:</u> آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف روح اقد س سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یاروح اقد س اور جسد اطہر کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں اس میں تمہارے علاء کاعقیدہ کیاہے ؟

<u>سوال:</u> جب تم ایک عقیدہ رکھتے ہو تواس عقیدے کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہو ناچا ہیے۔ بغیر سجھنے کے بیہ عقیدہ کیے ہو سکتا ہے؟ <u>جواب:</u> جس طرح خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ <sup>کس</sup> طرح حاضر و ناظر ہے اسی طرح سر کارکی بات ہے ہم پچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ میں حاضر و ناظر۔

جواب الجواب: عزیز محترم! بیہ شرک کی ابتداء ہے جب تمہیں مخلوق کی بحث کرتے ہوئے خالق کی مثال لانی پڑے اور کوئی جواب تم سے بن نہ پڑے تو سمجھو شرک کا آغاز ہو گیا۔ خد ابے مثل ذات ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی ذات اور کنہ کا کسی کو ادراک ہے۔ بخلاف انبیاء کے۔ وہ سب ذاتا اُنسان ہیں ان کے اجسام لو گوں نے دیکھے۔ انہیں آتے جاتے دیکھا۔ ان کے اجسام لو گوں نے دیکھے۔ انہیں آتے جاتے دیکھا۔ ان کے

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 262 )

نکاح ہوتے دیکھے۔ان کی اولاد دیکھی۔وہ غیر مدرک بالکنہ مبھی تہیں قرار دیے کہ جائیں گے۔ان کی اولاد دیکھی۔وہ غیر مدرک بالکنہ مبھی تہیں قرار دیے جائیں گے۔ان کے لیے خدا کی مثال لانا یہی تو وہ غلطی ہے جس میں ہر بیلوی علاء پڑے ہوئے ہیں۔ یادر کھو شرک کا گناہ مبھی نہ بخشا جائے گا جب تم سوال وجواب میں معذور ہو جاؤ اور خدا کی مثال لانے پر آ جاؤ۔ تو سمجھو کہ الحاد کی دہلیز پر آ کھڑے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ونا ظرماننے کے لیے اب جو تم خدا کی مثال دے رہے ہو کیا یہ شرک نہیں ہے؟
طالب علم: مجھے سمجھ آگئ ہے میں حضور کو حاضر و ناظرماننے کے لیے خدا کی مثال کہ نہیں دیتا۔میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح مبارک سے تہیں دیتا۔میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح مبارک سے تہیں دیتا۔

یں۔ جگہ پھیلی تھی؟ بے شک تمہارے پاس علم نہیں۔ اور تمہارے علماء بھی تمہیں بتاتے نہیں۔ لیکن یہ تمہاراایک عقیدہ ہے تواس کا کچھ خاکہ تو تمہارے ذہن میں

ہو نا جاہے۔

طالب علم : میرا خیال ہے کہ آپ وفات کے بعد ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئے ہیں وفات سے پہلے آپ کی روح مقدسہ آپ کے بدن میں تھی۔

<u>سوال: اچھا آپ اگراپیٰ وفات کے بعد ہر جگہ حاضر و ناظر ہو ناشر وع ہوئے تو یہ</u> عقیدہ تہمیں بتایا کس نے؟ آپ کی وفات کے بعد ہونے والی بات تہمیں کیسے

#### 

معلوم ہوئی؟ دین تو وہی ہے جو آپ نے اپنی حیات طیبہ و نبویہ میں بیان کیا اور آیت الیوم اکملت لکم دیک اتری اور دین مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ وفات کے بعد آپ نے کیا عقیدہ ترتیب دے لیا اور تمہیں یہ عقیدہ بتا کون گیا؟ طالب علم: یہ عقیدہ ہمارے بریلوی علاء نے بتایا ہے۔

جواب: علماء کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے مسئلہ بنانا نہیں ہوتا۔ حضور کی وفات کے بعد جو بیہ مسئلہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تواس کا مطلب اس کے سواکیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی یہاں کی زندگی میں ہر جگہ حاضر و ناظر نہے تھے؟

طالب علم: ہاں اس سے تو پتہ چلا کہ بیہ عقیدہ ہی بالکل بے بنیاد ہے جس میں ہمیں

ہمارے مولویوں نے ڈال رکھاہے۔ دوسرا طالب علم: نہیں اس طرح بات نہیں۔ حضور کی روح مبارک زندگی میں صرف بدن میں نہ تھی بدن سے باہر بھی ہر جگہ پھیلی تھی اور آپ اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے۔

سوال: اگرآپ کی روح اقد س دنیا میں ہر جگہ چیلی تھی تواس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی جگہ لے گی، جگہ دنیا میں اور کوئی جگہ دو چیز سے کہ گئیرے گی توایک جگہ دو چیزیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں اگر آپ عالم ارواح میں بھی ہر جگہ موجود تھے تو کیا عالم ارواح میں اور ارواح نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو کچھ سوچوا یک جگہ میں بیک وقت دوروحیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز کوئی جگہ گئیرے تو دوسری چیز تو وہاں موجود نہیں ہوتی۔

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 264 كيس

طالب علم نمبر2: خدا بھی تو ہر جگہ موجود ہے تواس سے تمام مخلو قات کی نفی ہو گئی؟

طالب علم نمبر1: نه نه... خدا کی مثال نه دو۔ وہ تو بے مثل ذات ہے۔ اس کی مثال دو تو واقعی شرک ہو جائے گا۔

سوال: اچھاا گرآپ کی روح اقد س شروع سے ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو یہ بتائیں کہ حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی مریم کو بیت المقد س میں رہنے کے لیے چھوڑ نے آئیں اور وہاں کے رہنے والے پکی کی پرورش کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کرتے تھے تواس وقت حضور صلی اللہ علیہ وہاں حاضر و ناظر تھے یانہ؟

طالب علم نمبر 2: کیوں نہیں؟ جب آپ شروع کا نئات سے روح مبارک کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئے تو وہاں بھی حاضر و ناظر کیوں نہ ہوں گے۔

ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئے تو وہاں بھی حاضر و ناظر کیوں نہ ہوں گے۔

اس کی جہاں موجود تھے یا نہ ؟ قرآن کریم کھولا گیا:

. . . وَمَا كُنتَكَيْهِمْ إِذْيُلْقُوْنَ آقُلاَمُهُمْ آيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمُ إِذْ يَغْتَصِمُونَ٠

(پ3، آل عمران آیت44)

''اور آپاس وقت ان کے سامنے نہ تھے جب وہ اپنے قلم تیرنے کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کو اپنی کفالت میں لے اور آپ وہاں نہ تھے جب وہ آپس میں جھکڑر ہے تھے۔

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 265 كيس

طالب علم نمبر 2: ہو سکتا ہے ہیہ آیت منسوخ ہو چکی ہو۔ قر آن کریم کی بعض آبیتیں ناسخ و منسوخ بھی توہیں۔

جواب: لنخ احکام میں ہوتا ہے واقعات اور اخبار میں نہیں۔ تھم دیا جائے کہ یہ کام کرو اور بعد میں کہا جائے کہ اب نہ کرو تو اس میں کوئی تعارض نہیں لیکن خبروں میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھی کہا جائے کہ آپ وہاں نہ تھے اور پھر کہا جائے کہ آپ وہاں تھے۔

طالب نمبر1: تو پھر یہ آیت متنا بہات میں سے ہو گا۔ کیا قر آن میں ایس ہو گا۔ کیا قر آن میں ایس مین متنا بہات میں سے نہیں ہیں؟

جواب: یہ آیت واقعات میں سے ہے متنا بہات میں سے نہیں اسے امر واقع کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ واقعات میں متنا بہات نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف نازل ہونے سے پہلے کیا حضرت یوسف کے اس سارے واقعہ کا کس طرح آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا علم تھا؟ اگر آپ اس وقت بھی ہر آن حضرت یوسف کے ساتھ تھے تو کیا آپ ان کے احوال سے بے خبر رہ سکتے ہیں:

طالب علم نمبر2: نہیں! آپ یقینا یہ سب واقعات دیکھ رہے تھے۔ جواب: اچھااب آ ہے قرآن کریم میں دیکھیں

مَّ مَلَيْكَ أَحْسَى الْقَصَصِ مِمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْانَ وَإِنْ لَعُونَ فَعُنِي الْعُافِلِيْنَ · كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَبِنَ الْعَافِلِيْنَ ·

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 266 كي

(ترجمہ مولانا احمد رضاخان)'' ہم حمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی جمیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے حمہیں خبر نہ تھی۔''

طالب علم: میں تو مطمئن ہو گیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہر جگہ حاضر و سے ہر جگہ حاضر و سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہوگئے ہوں تواسے ماننے میں کیا حرج ہے؟

جواب: اس پر پھریہ سوال پیداہوتا ہے کہ اگر آپ وفات کے بعد حاضر و ناظر ہوئے تو زندگی میں تو آپ ہر حاضر و ناظر نہ تھے۔ اب بیہ وفات کے بعد کا عقیدہ آپ کو کون بتا گیا ہے؟ (اس پر دونوں طالب علم خاموش ہو گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے بیہ سوال کیا)

سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ہر جگہ حاضر اور موجود سمجھتے تھے یا وہیں آپ کو حاضر سمجھتے جہاں آپ موجود ہوتے تھے ؟

جواب: جہال حضور موجود ہوتے وہاں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عاضر سیجھتے اور جہاں آپ کو حاضر اور حاضر سیجھتے اور جہاں آپ سامنے نہ ہوتے تو وہ (صحابہ کرام) آپ کو حاضر اور موجود نہ سیجھتے تھے۔

سوال: اس پر کوئی حوالہ آپ د کھا سکتے ہیں؟ کسی حفیوں کی کتاب سے د کھائیں وہانیوں کی کوئی کتاب نہ ہو؟ (اتفاق سے ہمارے پاس حافظ ابو بکر احمد بن علی الجصاص رازی (370ھ) کی کتاب احکام القرآن کی دوسری جلد موجود

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 267 )

صى - ہم نے ان طلبہ کو بمع ان علاء کے جو ہمارے ساتھ تھا اس کے ص 212، 213 سے یہ حوالہ دکھایا۔عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقض بينهما يا عقبة

(احكام القرآن ج2 ص213)

''عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عقبہ ان دونوں میں فیصلہ کر دو۔''

یہ دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوشخصوں کے در میان فیصلہ کرنے کا امر فرمایا ہے۔ اس صحابی نے تعجب سے کہا کیا آپ کے سامنے میں فیصلہ کروں یعنی سیر میرے لائق نہیں کہ آپ کی موجود گی میں اس کا فیصلہ میں کروں۔ میں کس طرح اس کی ہمت کر سکتا ہوں اس کے لیے عقبہ بن عام نے جوالفاظ کے وہ یہ ہیں:

يارسول الله أقضى بينهما وأنت حاضر

(احكام القرآن ج2 ص213)

(رواة الجصاص الرازى فى احكام القرآن جلد2 ص 213 قال حداثنا عبد الباقى بن قائح قال حداثنا أسلم بن سهل قال حداثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حداثنا أبى عن حفص بن سلمان عن كثير بن شنطير عن أبى العالية عن عقبة بن عامر)

اس سے پیتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہ سجھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں تو وہ سیجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں جب سامنے نہ ہوں تو وہ آپ کو وہاں سے غائب (غیر حاضر) جانتے تھے۔

حضرت معاذین جبل (181ھ) کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے یمن کی طرف بھیجااور انہیں عدالتی فیصلوں کی تربیت دی۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے خود مدینه میں ہونا تھااور انہوں نے یمن میں آپ کی عدم موجود گی (حاضر و ناظر نہ ہونے) میں فیصلے کرنے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کے ذمہ آپ کے سامنے یہ فیصلہ کرنے کاکم لگا۔

فقهاء نے اس سے دوطرح کے اجتہاد کا استدلال کیا ہے:

1... حضور صلى الله عليه وسلم كى عدم موجود گى ميس فيط كرنا-

2... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے) فیصلہ کرنا۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونے (حاضر و ناظر ہونے) کاعقیدہ نہ تھا۔امام حصاص رازی ککھتے ہیں:

فامر الحالان اللتان كان يجوز فيهما الاجتهاد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى حال غيبتهم عن حضرته؛ كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم معاذًا حين بعثه إلى اليمن ... والحال الاخزى ان يامر لا النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بحضرته.

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 269 كيس

'' یہ جو دو حالتیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اجتہاد جائز ہے ان میں ایک حالت وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہوں جیسا کہ نبی پاک نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور دوسرااجتہاد کرے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا آپ سے اس طرح عرض کرنا اقصی بینہ او اُنت حاضر بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ہوتے تھے اور مجھی ان سے غائب ہوتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت آپ کو غائب سمجھتے تھے حاضر و ناظر نہ سمجھتے تھے۔ جب آپ پاس ہوتے توان میں سے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے دور ہوتے تو وہ آپ سے غائب ہوتے اور آپ ان سے غائب ہوتے

وقدمات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه

(عینی شرح صحیح بخاری ج8 ص119)

خداکا شکر ہے کہ طالب علموں کو مسئلہ سمجھ میں آگیااور انہوں نے اس بر بلوی عقیدے کو انچھی طرح سمجھ لیا اور انہوں نے کہا جمارے مولوی پر وپیگنڈے میں اسی وقت تک چل سکتے ہیں کہ عوام اس مسئلہ کو سمجھتے نہیں اور جمارے علماء جان کران کو سمجھاتے نہیں بس ایک تھیڑ کی بھیڑ ہے جو عقیدہ حاضر و ناظر کے نعرے لگار ہی ہے اور اس کا مطلب نہ یہ نعرے لگانے والے سمجھتے ہیں نہ لگوانے والے۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 270 كيس

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُرِ فِ

طلبہ چلے گئے اور اپنے پیچھے تنقیح مسّلہ کی یہ اچھی تفصیل حجھوڑ گئے۔ افادہ عوام کے لیے ہم نے اس پرانی یاد کواس بحث میں شامل کر لیا ہے۔اس تنقیح سے اس مسّلہ کا سجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

بعض بريلوى علماء كاعقبيره بهي هر جلّه حاضر وناظر بالوجود الموجود كانهين:

مولانا احمد سعید کاظمی (ملتان) کہا کرتے تھے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحبیدہ العصفری ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے۔ آپ حاضر و ناظر بالعلم بین کہ دنیا میں جو کچھ ہورہاہے اس کے ذرمے ذرمے کا آپ کو علم ہے اور آپ اس کے کامشاہدہ فرمارے ہیں۔

یہ اپنی جگہ سے ہر چیز کامشاہدہ فر مانا اور خود ہر جگہ نہ ہونا اس کو ناظر تو کہا جاسکتا ہے حاضر نہیں۔اگر آپ خود ہر جگہ موجود نہ ہوں صرف ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہوں اسے حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے صرف ناظر کہیں تو یہ اور بات ہے۔

ان کے ایک پیر صاحب نے اس موضوع پر ایک رسالہ تنویر الخواطر لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے اس موقف پر اپنے خیال میں بہت سے دلا ئل دیے' ہیں ایک دلیل آپ بھی من لیں۔ موصوف کھتے ہیں :

قرآن مجید میں اللیس لعین کے بارے میں ہے:

إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمُ

# ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 271 كيس

'' بے شک اہلیس اور اس کا قبیلہ اس طرح سے تمہیں دیکھتا ہے کہ تم انہیں دیکھے نہیں سکتے۔''

اس کے بعد لکھتے ہیں:

لعنی ابلیس اپنے مقام سے ہی تمام روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے۔
اور اسی طرح سید نا عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے۔
کہ تمام روئے زمین میں ان کے سامنے ایک طشتری کی طرح ہے وہ اپنے
مقام سے ہی انسانوں اور حیوانوں کی ارواح قبض کرتے ہیں سو سیہ بات عقلاً بھی
بعید نہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے مقام سے ہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہوں۔

بعید نہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے مقام سے ہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہوں۔

(تنوير الخواطر ص115)

د کیھئے بریلوی اپنے اس غلط عقیدے میں کس قدر پریثان اور سراسیمہ ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ ناظر ہونے کا عقیدہ وضع کرتے ہوئے شیطان کی مثال پیش کرنے میں بھی کوئی تجاب نہیں ہوا۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو گتاخ لوگ بلیس اور پنجمبر میں بھی فرق نہیں کرپاتے۔

اس وقت ہم آپ کے ہر جگہ ناظر ہونے پر بحث نہیں کر رہے آپ کے ہر جگہ حاضر ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو ہور ہی ہے۔ یہاں صرف بیہ بتانا مقصود ہے کہ بر بلوی علماء خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور موجود نہیں مانتے تھی تو یہ ناظر ہونے کی تاویل اختیار کر رہے ہیں۔ بریلویوں نے حاضر و ناظر کی بات حاضر سے ختم کر کے استدلال کا سارا بوجھ اب ناظر پر ڈال دیا ہے اور ناظر کا معنی بیہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کل کا نئات کو دیکھ رہے ہیں۔ بریلوی

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزد ( 272 )

بڑی مشکل سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔

مگر افسوس کہ صاحب تنویر الخواطر نے انہیں اس عقیدہ پر بھی نہ رہنے دیا۔ مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے اور جھوٹے کسی ایک بات پر نہیں جمتے۔ موصوف علاء دیو بند پر برستے ہوئے لکھتے ہیں:

لو گوں کو دھو کہ دینے کے لیے یہ بہتان تراش مارا کہ بریلوی حضرات انبیاء علیہم السلام کو ہر وقت عالم ما کان و مایکون مانتے ہیں۔ حاشا للّٰد اہل سنت کا ہر گزیہ عقیدہ نہیں۔

(تنوير الخواطر ص21)

جب ہر وقت عالم ماکان وما یکون نہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اور ہر آن D ماکان وما یکون کے ناظر تھی نہ ہوں گے اور اس کے حاضر و ناظر بالعلم ہونے کا عقیدہ بھی حاتار ہا۔

آنحضرت صلى الله عليه وسلم كالبيني ليے لفظ غائب كاستعال:

ىپىلى حديث:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے چیا زاد بھائی حضرت مابور تھے مصری رواج کے مطابق ان کا اپنی بہن کے ہاں آنا جانا رہتا۔ منافقین نے اسے کچھ اور رنگ دے دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی خیال ہوا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابور کو قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر بتایا کہ مابور مر د نہیں اور انہوں نے اسے قتل نہ کیا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

# مين فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 273 كيس

الشاهديري مالايرى الغائب

(مسند امام احمد اسناده رجال ثقات البدايه ج5 ص30)

'' جا کر دیکھنے والا وہ چیز دیکھ لیتا ہے جسے غائب نہیں دیکھ رہا ہو تا۔''

اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غائب کا لفظ استعال کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے شاہد کا جو وہاں گئے تھے اور صورت حال دکھ آئے تھے۔

فَكَفَّ عَلِيُّ عَنْهُ ثُمَّ أَنَّى التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ

(صحیح مسلم ج2 ص368)

'' پس حضرت علی اس ہے رک گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں آکر عرض کی وہ تو مر دنہیں۔''

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے تو اپنی ذات کے لیے مجھی غائب کا لفظ استعال نہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجتبد تھے اور مجتبد کی نظر علت پر ہوتی ہے وہ علت پر نظر کر کے اگر مجھی خلاف نص کرے تواسے نص کا مخالف نہ جاننا چاہیے اور جو کچھ ہوا حضور کی زندگی میں ہوااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خلاف نص اجتباد پر کچھ تونیخ نہ فرمائی۔

#### دوسری حدیث:

سلف صالحین آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے غائب کا لفظ بولنے میں کوئی

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 274 کا پي

باک نہ سمجھتے تھے۔ جلیل القدر تا بعی حضرت سعید بن المسیب (93ھ) روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں نہ تھے۔ آپ واپس آئے تو آپ نے اس کی قبر پر پھر سے نماز پڑھی ملاعلی قاری اسے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

وَلِلُوَلِيِّ الْاَعَادَةَاوُ كَانَتُ مِنْ خَواصِهِ وَلِقَوْلِ سَعِيدِ نِنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَمُّرَسَعْنِ مَا لَتُ وَالنَّهِ عَلَيْهَا لَمُ عَلَيْهَا لَمُ عَلَيْهَا لَمَ عَالِمُ مَا لَتَكُو النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهَا لَمَ عَالِمُ مَا لَتُهُ عَلَيْهَا لَمَ عَلَيْهَا لَمُ عَلَيْهَا لَمُ عَلَيْهَا لَمَ عَلَيْهَا لَمَ عَلَيْهَا لَمُ عَلَيْهِا لَمُ عَلَيْهِا لَمُ عَلَيْهِا لَمِنْ الْمُسْتِقِيْقُ فَلْ مَعْمِى لِلْلِكَ شَعْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمَ عَلَيْهِا لَمُ عَلَيْهِا لَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(سنن الترمذى، باب ماجاء فى الصلاة على القير، راوه اليبهتى وقال مرسل صحيح وقد روى موصولا عن باب عباس والمشهور بهو المرسل وبهو مقبول عندنا كما فى شرح النقاية ج1 ص136 طبع ديوبند)

"ولى كو جنازه دو باره پڑھنے كا حتى حاصل ہے يا آپ كو يہ خصوصى حق حاصل تھا اور حضرت سعيد بن المسيب رحمہ الله كى روايت بھى ہے كہ جب امسعد كا انتقال ہوا تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم و بال موجود نہ تھے۔ غائب تھے جب آپ آپ آئے تواس كى قبر پر آئے اور اس پر پھر نماز پڑھى اور اس پر ايك ماہ گزر

#### تىسرى حديث:

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب کسی کی نماز جنازه پڑھاتے تو دعا میں

کہتے:

 ''اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مر دوں کو اور ان

کو جو ہمارے پاس ہیں اور ان کو جو ہم سے غائب ہیں۔''

ا گر پچھ لوگ آپ سے غائب ہوتے تھے جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے تھے تو آپ بھی ان سے غائب ہوتے ہوں گے اگروہ لوگ آپ سے غائب تسلیم کر لیے جائیں تو آپ کو بھی توان سے غائب تسلیم کر ناپڑے گا۔

چو تھی حدیث:

آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے خطبہ عرفات میں بھی فرمایا تھا: فَاکْیَبَیِکِغُ الشَّاهِدُ الْغَالِیبَ

(صحیح بخاری ج1 ص19)

''جو یہاں ہمارے پاس حاضر ہے وہ ہماری یہ باتیں ان تک پہنچادے

جو ہم سے غائب ہیں۔"

### يانچويں حديث:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قریب و بعید کے فاصلوں کا ہر ابر کاظر کھتے تھے نماز پڑھاتے بھی یہ صورت قائم کرتے کہ بڑی عمر کے اور سنجیدہ کوگ آپ کے قریب کھڑے ہوں۔اگر آپ کا حضور و مشہود ہر جگہ بر ابر اور کیساں ہوتا تو آپ شاہد و غائب کے اس فرق کو کبھی اپنے ہاں جگہ نہ دیتے۔ بھلا حاضر و ناظر بھی کبھی اس طرح قریب و بعید کے فاصلوں کا کھاظ کرتا ہے۔اس قسم کی روایات آپ کو متعدد ملیس گی اور یہ مضمون تواتر کو پہنچا ہوا ہے اب کوئی شخص کی روایات آپ کو متعدد ملیس گی اور یہ مضمون تواتر کو پہنچا ہوا ہے اب کوئی شخص یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے تواس کا جواب حساب کے دن اس کے ذمہ ہوگا۔

# مير الله والمويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 276 كير)

# مختار كل كاعقيده

### فرقه بریلویہ کے مسکلہ مختار کل کے متعلق عقلکہ

عقیده نمبر1:

تمام تو قانون کے پابند ہیں گر قانونِ الٰہی حضور علیہ السلام کے لب

پاک کی جنبش کا منتظر کہ جوان کے منہ سے نکلے وہ رب کا قانون بن جائے۔

(سلطنت مصطفی احمد یار خال ص28)

عقيده نمبر2:

حضور ساری خد ائی کے مالک ہیں۔

(تفسير القرآن الحكيم، احمد يار خان حاشيه نمبر7 ص589)

عقيده نمبر3:

-حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پر ور د گار کو نین کے مالک و مختار ہیں ، زمان

کے مالک، آسان کے مالک، اپنے رب کی عطائے جھیم کے مالک، جہاں کے مالک،

رب کے احکام کے مالک، انعام کے مالک۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں

(سلطنت مصطفى احمد يار خال ص14)

عقيده نمبر4:

د نیاو آخرت کی ہر چیز کے مالک حضور ہیں سب کچھ ان سے مانگو، ایمان

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 277 )

مانگو، جنت مانگو،الله کی رحمت مانگو \_

(سلطنت مصطفى: احمد يار خال ص14)

عقیده نمبر5:

کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا گر حضور کے در بار سے ، کوئی نعمت نہیں ملتی گر حضور کی سر کار سے ، حضور جس بات کااراد ہ فر مائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا۔ (ایمن والعلی جبر 122)

عقيره نمبر6:

حضور کار خانہ الٰہی کے مختار کل ہیں... جو چاہیں جسے چاہیں بخش دیں۔ (ایومن والعلی ص230)

ىقىدەنمبر7:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفاذ تصرف کی دونوں وجہیں حاصل 1 حقیقت عطائیہ تو وہ ضرور مالک جناں بلکہ مالک جہاں ہیں۔ 2ذاتی: لیجیے تو مالک حقیق کے ماذون مطلق گمراہ بدرین وہ جو دونوں شقیں باطل جانے۔ (ایھن والعلی ص<sup>262)</sup>

عقيده نمبر8:

اولیائے کرام سیاہ وسفید کے مالک ہوتے ہیں۔

آ فآب وماہتاب پر ان کا تھم جاری ہونا کیا بات ہے، آ فآب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث التقلین غیث الکونین حضور پر نور سیدنا و مولانا ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی التقلین عنیہ پر سلام عرض نہ کرے۔

(الامن والعلی ص 123)

www.ahnafmedia.cor

# مير و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 278 كيد) عقيره نمبر 9:

سید ناعبدالقادر رضی الله عنه اپنی مجلس میں بر ملاز مین سے بلند کرہ ہواپر مثی فرماتے ہیں۔ ہوا میں چلتے ہیں۔ جب نیاسال، نیامہینه، نیاہفته، نیادن آتا ہے، سورج پہلے مجھے سلام کرتا ہے، ایک ایک گھڑی کے حال کی مجھے خبر کرتا ہے۔ (الامن والعلی ص124)

عقيده نمبر10:

حضور کارب حضور کی اطاعت کرتاہے۔

(الامن والعلى ص120)

عقيده نمبر 11:

حضور کارب حضور سے مشور ہ کرتا ہے۔

(الامن والعلى ص122)

عقيده نمبر12:

د نیا کیابلاہے، آخرت کے کار خانوں کی باگیس ان کے ہاتھ میں۔

(الامن والعلى ص108)

عقيده نمبر13:

اولیائے کرام کے پیش نظر عرش تا تحت الثر کی ہو تا ہے۔

ملفوظات ص65)

عقيده نمبر14:

احمد يار خال بدايوني لکھتے ہيں:

یار سول! میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے رسول

www.ahnafmedia.com

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويند كا الحقيقي جائزد ( 279 )

الله كومانگتا ہوں... الله كو بھى پايا مولاترى گلى ميں۔

(جاء الحق ص171)

#### عقيده نمبر15:

مولوی احمد رضاخان فر ماتے ہیں:

اٹھے جو قصر دنی کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کہ نہ کہہ وہ ہی نہ تھے ارے

(حدائق بخشش اول ص144)

شهيل:

و ہاں دو کا تو سوال ہی نہیں و ہاں توبس دونوں ایک ہی تھے۔

#### عقيده نمبر16:

احکام شریعت حضور صلی الله علیه وسلم کو سپر د ہیں۔ جو بات چاہیں ہے۔ واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں۔ جس چیز یا جس شخص کو جس حکم ہے۔ چاہیں مستثنیٰ کر دیں۔

(الامن والعلي، مولوي احمد رضا ص151)

### عقيده نمبر17:

رزق پانا، مدد ملنا، مینه بر سانا، بلادور ہونا، زمین کا قیام، زمین کی نگہبانی، خلق کی موت، خلق کی زندگانی، بندوں کی حاجت رسانی سب اولیاء کے وسیلے اولیاء کی برکت، اولیاء کے ہاتھوں اولیاء کی وساطت سے ہے۔

(الامن والعلى ص36)

# ميه و فرقه بريلوبت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 280 )

#### عقيده نمبر18:

تمام جہاں حضور کے زیر تصرف کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں (بہار شریعت حصہ اول ص22)

#### عقيره نمبر19:

احکام شریعت حضور کے قبضہ میں کر دیے گئے ہیں جس پر جو چاہیں حرام فر ما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فر مادیں۔ (ہبار شریعت ص22)

#### عقيده نمبر20:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک ہیں جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں حرام فرمائیں اور جس کے لیے جو چاہیں قر آنی احکام کو ہدل دیں۔

(سلطنت مصطفى ص27)

#### عقيره نمبر 21:

صفور کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لیے چاہیں اس کی زندگی میں ہی تو بہ کا دروازہ بند کر دیں کہ وہ تو بہ کرے اور قبول نہ ہو، جس کے لیے چاہیں بعد موت بھی دروازہ کھول دیں۔

(سلطنت مصطفى ص43)

### عقيره نمبر 22:

زمین وآسان کی سب مخلوق حضور کے قبضے میں ہے اور ساری دنیا حضور

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 281 كير)

کی مٹھی میں ہے۔

(الامن والعلى ص59)

عقيره نمبر 23:

حضور کار خانہ الٰہی کے مختار کل ہیں۔

(الامن والعلى ص230)

عقيده نمبر24:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہے فر ض فر ما

(الامن والعلى ص161)

عقيده نمبر25:

دیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواختیار تھا کہ جسے چاہیں جس تھم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

(الامن والعلى ص159)

عقيده نمبر26:

خدا کا فرض کیا ہوااس سے زیادہ موکد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ۔ وسلم نے خو داپنی طرف سے فرض کر دیا۔

(الامن والعلى ص152)

عقيده نمبر27:

حضور ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں۔

(الامن والعلى ص54)

www.ahnafmedia.

# مير فرقه بريلويت پاک ولندگا تحقيقي جائزد ( 282 )

#### عقيده نمبر28:

ان ہی تین سوچھین اولیاء کے ذریعے سے خلق کی حیات، موت، مینہ بر سانا، نباتات کااگنا، بلاؤں کا دفع ہو ناہوا کرتا ہے۔

(الامن والعلى ص26)

#### عقيده نمبر 29:

بغیر غوث کے زمین وآسان قائم نہیں رہ سکتے۔

(ملفوظات اول ص101)

# عقيده نمبر30:

مولوی احمد رضاخاں لکھتے ہیں :

ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے کارِ عالم کا مد ہر تبھی ہے عبدالقادر

(حدائق بخشش اول ص27)

یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا کے بورے کارخانے کو چلا رہے ہیں۔ کا ننات کی تدبیر آپ کے ہی ہاتھ ہے۔

قارئین کرام ہیہ وہ مشرکانہ عقائد ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے نمونہ کے طور پر صرف تیس (30) حوالوں پر اکتفاکیا ہے۔ان عقائد میں قرآنی آیات کا صاف انکار ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم قرآن کریم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ ہریلوپوں کے خود ساختہ عقائد کی عمارت کیسے دلائل پر قائم ہے۔

www.ahnafmedia.com

# مير و المرابعة المراب

# مسئله مختار كلاور قرآن مجيد

#### (1) قرآن کاار شادہے:

{یَاایُّهَا النَّاسُ اَنْتُهُ الْفُقَرَا ُ اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَبِیُّنُ الْحَبِیُنُ ﴿} ''اے انسانو! تم خداکے محتاج ہو، اللہ ہی بے نیاز خوبیوں والا ہے۔'' (فاط:

#### (2) نیزار شادہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ }

''اور کسی رسول کی ہیہ طاقت نہیں کہ کوئی معجزہ بغیر خدا کے حکم کے لاسکے'' (مدہ::D

# (3) الله تعالى نے نبوت كے ثبوت ميں مجزات عطافرمائے اور فرمايا:

﴿قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن تَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاَ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا اَن ثَأْتِ يَكُم بِسُلُظنٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿}

#### (4) سوره رعد میں الله کاار شادیے:

وَمَا كَانَلِرَسُولِ آن يَأْتِيَاٰ ِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } (رعد: 38)

# مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزد ( 284 )

''کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے''

(ترجمه مولوی احدرضا)

(5) حضور صلى الله عليه وسلم كوالله كا حكم ب: (5) قُل الْمُمَا الْأَلْبُ عَنْدَ الله }

(انعام: 109)

''ان لو گوں سے کہہ دو کہ معجزات نشا نیاں اللہ ہی کے قبضہ واختیار میں ہیں وہ جب چاہتا ہے حسب ضرورت نازل فر ماتا ہے۔''

(6) سورہ یونس میں ہے:

(يونس: 20)

''لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ آپ کہیے کہ غیب کی خبر صرف اللّٰہ کو ہے ، تم انتظار کر و میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔'' حبر سے سے نہ کے اسکار

(7) ایک اور جگه فرمایا گیاہے:

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَلْ كُنِبُوا جَأَّ هُمْ نَصْرُنَا}

(يوسف: 110)

''جب پیغیر مایوس و ناامید ہو گئے اور انہیں گمان ہونے لگا کہ لوگ ہمیں جیٹلائیں کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی۔'' یعنی جس عذاب کی آمد کی ہم خبر دے رہے ہیں، جس عذاب سے ہم انہیں خوف زدہ کر رہے ہیں اس وعدہ عذاب کو دیر لگی، اللہ جانے کب آئے خود انہیاء علیهم السلام کو اندیشہ ہونے لگا کہ لوگ جھلائیں گے۔ ان پر مایوسی طاری ہونے لگی، بس اللہ کا تھم اور اس کی مدد آگئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت پر مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ باب قوله إذا اللہ تنیا کس الرُّسُلُ (اللہ تعالیٰ کا قول یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہوگئے)

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

﴿ قَالَتُ هُمْ أَتُبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ اَمَنُوا بِرَيِّهِ مُ وَصَدَّقُوهُمُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْمَبَلِ الْمَبْدُولِ الْمَبَلِ الْمَبْدُولِ الْمَبْدُ وَمِنَ الْمَبْلَ الرُّسُلُ عِتَنْ كَذَّبَهُمْ مِنَ الْمَبْلَا وُاللَّهُ عَلَى الْمُسْلُ عِتَى الرَّسُلُ عِتَى كَذَّبَهُمْ مِنَ قَوْمِهِمْ وَطَنَّتُ الرُّسُلُ عَنَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْمُولِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

# (8) سورہ عنکبوت میں ہے:

کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے مجزات و نظار مکہ آپ کے رب نے مجزات و نظانیاں کیوں نہیں اتاریں۔ آپ کو علم ہوا قُلُ إِنَّمَا اللَّا يُتُ عِنْدَ اللَّهِ "آپ

# مير فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 286

یوں کہیے کہ بے شک نشا نیاں تواللہ کے قبضہ واختیار میں ہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔''

### (9) حضرت يونس عليه السلام كاقصه:

سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا گیاہے:

{وَلَـوْشَا ۚ تَرَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ مِٰ بَحِيْعًا اَفَانْتَ تُكْرِكُۗ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْ امُؤْمِنِيْنَ ﴿}

''اور اگرتمہارارب چاہتاز مین میں جتنے لوگ ہیں، سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا(اے نبی) تم لوگوں کو مجبور کروگے کہ وہ سب ایمان لے آویں۔''

(یونس: 99) (10) ایک اور جبگه ارشاد ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنُ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ }

(يونس:100)

''کسی جان کی مجال نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے''

# (11) سورهانعام میں حضور صلی الله علیه وسلم سے اس طرح خطاب ہے:

{وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ٠

(انعام: 17)

''اور اگر تجھے اللہ کوئی بر ائی پہنچائے تواس کے سوااس کا دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہرچیز پر

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا الحقيقي جائزد ( 287 )

قادرہے" (ترجمہ مولوی احمد رضا)

#### (12) سورہ اعراف میں حضور صلی الله علیه وسلم کوالله کااس طرح تھم ہے:

لَّهُ لَلْاَ ٱمْلِكُ لِنَفُسِى نَفْعًا وَّلاَ ضَرَّا اللَّمَا شَا اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا لاَسْتَكُثُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوَّ اِنُ اَكَأُ الاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (اعرف: 188)

''آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک (مختار) نہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جان لیا کرتا تو میں بہت سے منافع اور بھلائی حاصل کرلیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا میں توخوش خبر ک دینے والا اور ڈرانے والا ہول ان لوگوں کوجوا بیان والے ہیں۔''

#### (13) كفارمكه كوجواب:

کفار مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نبی ہیں تو آپ ہم پر حلد سے جلد وہ عذاب نازل کراؤ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو۔ آپ کو حکم ہول کہ بیہ کہو

قُلُلَّوْ اَنَّعِنْدِيثِي مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِلَقُضِيّ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

(انعام: 58)

''آپ کہہ دیجیے کہ اگرمیرے پاس وہ چیز ہوتی جس کاتم جلدی تقاضہ کر رہے ہو تومیر ااور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو تا۔''

مَاعِنْدِينُ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ إِنِ الْكُكُمُ إِلاَّ لِللَّهِ

(انعام: 57)

''میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچارہے ہو۔ نہیں تھم صرف الله

کا۔" (ترجمہ احمد رضا)

### (14) ارشاد باری تعالی ہے۔

مَنْ يَهْدِاللّٰهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِاوَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا٠} (كهـ: 17)

'' جس کواللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا تا ہے اور جس کو وہ گمراہ کرے تو آپ کو بھی اس کا کوئی حمایتی اور مدد گار ہر گزنہ ملے گا۔''

یعنی جے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتااور جے اللہ ہدایت دےاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔''

### (15) سورہ توبہ میں ہے:

َيُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ

(توبہ: 96)

''منافقین قشمیں کھاتے ہیں کہ آپان سے راضی ہو جاؤ کیںا گرتم ان سے راضی تھی ہو گئے تو بے شک اللہ ان فاسق لو گوں سے راضی نہیں ہو گا یعنی اگر آپ ان کی قسموں کا بھی اعتبار کر لیس ان کے عذر قبول کر لیس اس کے ہا وجود بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہو گا۔''

## (16) سورہ یوسف آیت نمبر 67میں ہے:

لِعقوبِ عليه السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا:

''اے میرے بیٹو! تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہو نا بلکہ

علیحده علیحده در وازول سے شہر میں داخل ہونا۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ:

وَمَا اُغُنِيْ عَنْكُم مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْخُكُمُ اِلاَّ لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ٠

'' میں خدا کے حکم کو تم پر سے کچھ ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، میں نے تواسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کواسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔''

وہ نبی زادے یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق مصر میں داخل ہوئے لیکن علیحدہ وروازوں سے داخل ہو ناان کے پچھ کام نہ آیااور جو بات ہوئی تھی تو وہ ہو کر رہی اِنِ الْحُدُکُمُدُ اِلاَّ لِللّٰہِ حکم تو بس اللّٰہ کا ہے اس کا فیصلہ اٹل ہے اس میں کسی کو دخل نہیں،اللّٰہ کا بنایا ہوا مقدر نبی کی تدبیر سے بھی نہیں ٹالا جا ہے۔

### (17)ایک اور جگه یون ار شادی:

قُلْيَا أَيُّهَا النَّاسُ قَلْجَاء كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا ﴿ يَهْتَانِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ.

(يونس: 108)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ لوگوں سے کہے کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق (دین) پہنچ چکا ہے۔ پس جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے ہدایت پائی اور جو گمراہ ہوااس کی گمراہی اسی پر پڑے گی اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں۔

# مير فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 290 عمير

### (18) دوسری جگه قرآن کریم میں ہے:

لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُدُ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ (بقرہ: 272) یعنی ان یہود کوسید ھے راتے اور ایمان پر لانا آپ صلی الله علیہ وسلم کے

ذمہ نہیں۔ ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

### (19) سورہ کل نمبر 27میں ہے:

إِنْ تَحْرِضُ عَلَى هُمَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِئَى مَن يُّضِلُّ

میں سورٹ سورٹ ہیں۔ میں سوم میں کر یہوں کا پیشن اگرتم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جے وہ گمراہ کرے۔

(كنز الايمان 292)

یعنی ایسے لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا بے سود ہے۔ خصوصاً ہریلیویوں کے علم غیب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان از لی واہدی ہد بختوں کو جانتے ہوئے بھی حرص و تمنافر ماتے ہیں کہ بیہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ (نعوذ باللہ) (200) سے نزیں 27 سے 27 کی ملب ش

# (20) سورهانعام (آیت 35) میں ارشادہے:

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّتَطَعْتَ آنُ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْاَرْضِ آوُسُلَّمًا فِي السَّمَاءَفَتَا تِيَهُم بِأَيَةٍ وَّلَوْشَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلٰى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگران مشرکوں کا تم سے منہ پھیر ناتم کو شاق گزرے تواگرتم سے ہوسکے توزمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو

### ميه و فوقه و يلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 291 کې پ

یا آسان میں کوئی زینہ ، پھر کوئی معجزہ نشانی لے آؤ۔ اگر اللہ کو منظور ہو توسب کو ہدایت پر کر دے۔ پس ہر گزنہ ہو، نادانوں میں سے۔ مقصدیہ ہے کہ ایمان و ہدایت دینا ہماراکام ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے پر ہر گزر خج و غم نہ کرو۔ ان کے ایمان لانے کی امید چھوڑ دو۔

#### (21)ايك اور دليل:

بلکہ اللہ تعالی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشر کین سے دین کے بارے میں کسی بھی طرح کی سودے بازی کا خفیف سے خفیف تر پس و پیش یا وسوسہ بھی گوارا نہیں۔

وَلَوْلاَ أَنْ تَبَّتُمَاكَلَقَلُ كِن قَتْرٌ كَنُ اِلنَّهِمْ شَيْمًا قَلِيْلاً · إِذاَّ لَآذَقْلُك ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُلكَ عَلَيْمَا نَصِيْرًا

(الاسرائ:74، 75)

''اور اگر ہم تہہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اور ایبا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مز ہ دیتے۔ (ترجمہ احمد رضا)

بقول احمد رضا کے اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ کفار کی طرف آپ کا تھوڑا سا جھکنا بھی گوارا نہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو دوگنا عذاب ہو گا۔ آپ کو کوئی بچانے والا بھی نہ ملے گا۔

#### (22)سورہ اعراف میں ہے:

وَإِذَالَهُ تَأْتِهِه بِأِيَّةٍ قَالُوْ الْوَلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا ٱتَّبِعُ مَا يُوْحَى

(الاعراف:203)

اور جب کوئی معجزہ نشانی آپ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں لائے آپ کو حکم ہوا کہ بیہ میرارب میری طرف جو وحی کرتا ہے میں توصرف اس کی پیروی کرتا ہوں۔

#### (23) حضرت ابوطالب كاواقعه

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرے چیا ابو طالب ایمان لے آئیں آپ نے بہت کو حشش کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1271 میں ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن الی امیہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چیا «لا الله الا الله "کہہ دو میں اللہ کے کی شہادت دوں گا۔

ابوجہل وابوامیہ نے کہا کہ اے ابوطالب کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤگے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب پر اس کلمے کو پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات کہتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور کلمہ "لا الله الا الله" کہنے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اماً والله لاستغفرن لك

کہ بخدامیں اللہ تعالی سے تمہارے لیے معافی مانگنار ہوں گا۔ اس پر اللہ

### 

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيثَ الْمَنُوْ الْنُ يَّسَتَغْفِرُ وَالِلْهُشْرِ كِيْنَ وَلَوْ كَانُوْ الْوَلِيُ قُرْبِي (سور ، تو.: 113)

نبی اور ایمان والوں کو جائز نہیں کہ مشر کوں کے لیے بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جب کہ ان کا جہنمی ہو نا ظاہر ہو چکا۔

#### (24) ابن ابي سلول كاواقعه:

عبداللہ بن اُبی بن سلول کچے درج کا منافق تفا۔اس کے انتقال پر ان کے لڑکے جو صاحب ایمان تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور اپنا کرتا کفن کے لیے عنایت فرما دیں اور نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1275 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ ستر بارسے زیادہ دعائے مغفرت کروں اور وہ بخشا جائے تو یقینا میں اس سے زیادہ استغفار کرتا۔ تھوڑی ہی دیر میں بیر آیت نازل ہوئی۔

وَلاَ تُصَلِّعَلَى ٱحَدِيقِنْهُم مَّاتَ ٱبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

(توبہ:84)

ان میں سے کسی کی میت پر تبھی نماز نہ پڑھنااور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم یہ اختیار صرف اللہ احکم الحاکمین کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تا کع اور فر ماں بر دار تھے۔

# 

(نسائ: 125)

''آپ ملت ابراہیمی کواپنائے۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھم خداوندی کے آگے تسلیم ورضا میں گردن جھکانا اور اَسْلَمْتُ لِدَتِّ الْعَالَمِهِ بَیْنَ ہے اسی لیے طاعت خداوندی میں آپ علیہ السلام کامقام سب سے اعلیٰ وار فع ہے۔

### (25)سوره پونس کی اور آیت:

مشر کین مکہ کو کب گوارا تھا کہ ان کے بتوں کی برائی و بے چارگی و اللہ عاجزی بیان کی جائے۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ الی آیات جن میں ہمارے بتوں کی برائی ہے قرآن سے نکال دیں اور قرآن میں تبدیلی فرمادیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جواب دو کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کی بیش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے کلام کو بدلنے کا مجھے اختیار نہیں گوئی مالی کی گئوئ لئے آئ آئیگ وئی قبلی کھی ایک قبلی کی اگر تھا گئوئ کی آئی آئیگ وئی قبلی کھی ایک تبدیلی کی بیش کوئی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو کہ کی ایک تا کہ تا کہ

ترجمہ: کہہ دو مجھے حق نہیں کہ ''قرآن'' کواپنی طرف سے بدل دوں اور بقول مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب ''یااللہ کی کتاب کے احکام کو بدل دوں'' (خزائن العرفان ص303) میں تووحی الٰمی کا پابند ہوں۔ یُدُ مَدَّدُ تَا مَا اللہُ عِمَالِیَا اُدَیُّ ہُو مِنَاکَ مُدْمِیاتُ کُنْدِ مِنَاکَ الْمُعْمِدِیْنَ مِنْ مُدِی

قُلْلَّوْشَاءَاللَّهُمَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱدْرَاكُمْ بِهِ

(يونس:15، 16)

تم کهه دو که اگر خدا کو منظور ہوتا تو نه میں تم کو قر آن ساتا نه میں تم کو اس کی اطلاع دیتا۔''

# مير ولويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 295 كالميري

#### (26) سورهانفال کی آیت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تمام رؤئے زمین پر کفر و بت پر ستی کی تاریکی تھی۔ عرب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے متھے۔ ان میں ہمیشہ خانہ جنگی رہتی۔ پھر سے جنگ کی آگ صدیوں تک شھنڈی نہ ہوتی اللہ نے ان کے دلوں میں الف و محبت ڈال دی۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کاار شاد ہے:

وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمُ لَوْ اَنفَقُتَ مَا فِي الْاَرْضِ بَمِيْعًامَّا ٱلَّفَتُ بَيْنَ قُلُومِهِ مُو الكِنَّ اللهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

(سورم انفال: 63)

''اور ان کے دلول میں اتفاق اور میل کر دیا اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے دنیا بھر کا مال خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلول میں اتفاق پیدانہ کر سکتے۔ لیکن اللہ نے ان کے دل ملادیے بے شک وہ زبر دست حکمت والا ہے۔''

# (27) سور دانعام میں انبیاء علیهم السلام سے متعلق ارشاد:

سیدنا ابراہیم، اسحق، یعقوب، نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ والیاس، اساعیل، یسع، یونس ولوط علیم السلام ی ه سب راه راست پر ہیں۔ قرآن کریم نے اس قدر معظم و ہر گزیدہ جماعت سے بالکل دوٹوک الفاظ میں کہا:

وَلَوْ اَشْرَ کُوْا کَےبطَ عَنْهُمْ مَا کَانُوْا یَعْمِمُلُونَ

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 296 كير)

بقول احمد رضا خاں بریلوی ''اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔''

(كنز الايمان: 201)

اور تفییر ابن کثیر ص 160 میں ہے ان حضرات کے فضل و تقدم اور در جات کی بلندی کے باوجود اگر بالفرض نعوذ باللہ پیہ حضرات شرک کریں تو جو کچھ پیہ نیک اعمال کریں سب اکارت ہو جائے گا۔

خود قرآن كريم ميں دوسرى جگه حضور صلى الله عليه وسلم سے ارشاد ہے:

وَلَقَلْ اُوجِىَ الَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَرُنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ حَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخِيرِيْنَ٠

(الزمر: 65)

''بے شک ہم نے آپ کی طرف اور آپ کے پہلے پیغیروں کی طرف راہ ہدایت کی وحی کی اگر تونے بھی شرک کیا توضر ورتیرا کیاد ھراسب اکارت ہو جائے گا۔''

تفیر جلالین ص390 میں اس آیت کی تفییر بیہ ہے: لَکِنْ اَشُورَ کُتَ یَا مُحْمَّدٌ لَ فَوَضَّا لَیَهُ حُبَطَقَ عَمَّلُك ''فرضِ محال اے ثمد! اگرتم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور بڑے خسارے میں ہوں گے۔''

بریلوبوں کے گھر کی گواہی:

خود مولوی نعیم الدین صاحب ککھتے ہیں : ''ایک روز سید عالم صلی اللہ

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 297 كيس

علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں دور کعت نماز ادافر مائی پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں نے اپنے رب سے تین سوال کیے۔ دو قبول فرمائے گئے۔ تیسر ا سوال بیر تھا کہ ان میں باہم جنگ وجد ال نہ ہو۔ بیر قبول نہیں ہوا۔

(خزائن العرفان 197/141)

معلوم ہوا سارے انسان خدا کے محتاج ہیں اور اللہ بے نیاز ہے ، وہی مالک و مختار کل ہے۔احکم الحاکمین ہے۔

کیا نبیاء اور اولیاء کو خاص حلال و حرام کرنے کا اختیار ہے قر آن کریم
نے بے حد واضح طور پر بیان فرما یا کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار پیغیر علیہ السلام
کو نہیں ہے۔ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے ہی حکم سے حلال و حرام ہوتا ہے بینیا انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام احکام ربانی کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔
لیکن یہ بریلوی حضرات خدائی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر کے عوام کو یہ بتانا اور جتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور کا مرتبہ بڑھارہے ہیں حالا نکہ یہ قرآنی آیات و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے خود گمراہ ہوئے و سرے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ذیل میں انہیں حضرات کے الفاظ دو سرے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ذیل میں انہیں حضرات کے الفاظ میں ان کے وہ عقائد پڑھنے جو خود مولوی احمد رضا خال بریلوی اور ان کے اصحاب و متعاقین کی مستند کتا ہوں سے ماخوذ ہیں۔

عقیدہ 1... اللہ عز وجل نے حضور کو اختیار دے دیا تھا کہ جس بات کو چاہیں واجب کر دیں، جے نہ چاہیں نہ کریں۔

# ميه و الله يويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 298 كيم

عقیدہ 2... حضرت جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا کہ شریعت میں جو تھم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں۔

(الامن والعلى ص152)

عقیدہ 3... اگر سجانۂ نے حضور کو بیر رتبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مقرر فر مائیں تو حضور ہر گز جر اُت نہ فر ماتے کہ جو چیز خدانے حرام کی ہے اس میں سے مستثنیٰ فر مادیں۔

(الامن والعلى ص152)

عقیدہ 4... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرماد س۔

(الامن والعلى ص159)

عقیدہ 5... حرام دوقشم ہے ایک خدا کا حرام اور ایک رسول کااور دونوں یکساں ہیں۔

(الامن والعلى ص60)

عقیدہ 6... اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک میں تصرف تام کا اختیار رکھتا ہے۔

(الامن والعلى ص60)

عقیدہ 7... حلال و حرام کرنے کا حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیاہے آپ شارع یعنی صاحب شریعت اور مالک شریعت ہیں۔

(شان حبیب الرحمن از مولوی احمد یار خا*ل ص67*)

عقیده 8... قانون الٰمی جنبش لب مصطفی کا منتظر جو جس کو چاہیں حلال فرمادیں، جس کو چاہیں حرام۔

(شان حبیب الرحمن از مولوی احمد یار خال ص104)

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 299 عمر

عقیدہ 9... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس علم سے چاہیں جس علم سے ہاہیں جس علم سے چاہیں خاص فر مادیں۔ (الامن والعلی ص158)

پیشندہ 10... سب تو قانون کے منتظر مگر قانون نام ہے جنبش زبانِ مصطفی علیہ السلام کا۔

(شان حبيب ص60)

س قدر باطل ایمان سوز عقائد ہیں جنہیں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کالبادہ اڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ جب کہ یہ قر آئی احکام واحادیث کے خلاف مکمل سازش ہے۔ آخر یہ کون می الفت ہے، یہ کون می محبت ہے، کہیں بیہ وہ لبادہ تو نہیں، جسے عبد اللہ بن سبانے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مالک و مختار ہیں، خد ائی صفات رکھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہی مددگار کارساز ہیں ان کے قلب میں خد اوندی روح ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ لعنت و ملامت کرتے مگر وہ کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ بالکل اسی طرح یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو کسی جیز کے حلال و حرام کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو کسی جیز کے حلال و حرام کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو کسی جی جیز کے حلال و حرام کرنے کا مکمل اختیار ہے۔

يَااَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَد تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَك تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك

''اے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے علال کی ہے بیویوں کی مرضی وخوشنو دی حاصل کرنے کے لیے''

(تحريم:1)

الله کی حلال و پاکیزہ چیز کے بارے میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا بیہ قتم کھانا کہ میں اس چیز کو استعال نہ کروں گا۔ الله نے پیند نہیں فرمایا بلکہ بقول

#### مير الله و الله يت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 300 كيمير)

مولوی احمد رضایہ فرمایا اے غیب بتانے والے نبی تم نے اپنی بیویوں کی خاطر ان کی رضا کے لیے ایک حلال اور پاک چیز کو کیوں حرام کیا لیتنی اے غیب بتانے والے نبی تم کو حلال چیز کے حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

اس واقعے کی تفصیل بخاری شریف کتاب الطلاق اور تفسیر سورہ تحریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعدد روایتیں منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقیہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے ہاں۔ گھبرے اور ان کے پاس شہدیتے تو میں نے اور حفصہ نے نہایت راز دار کی ہے ایک بات طے کی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ کھے کہ مجھے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ کیا آپ نے مغافیراً نوش کیاہے؟ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اسی طرح عمل کیا۔ آپ نے فر مایا میں نے توزینب کے یہاں شہد نوش کیا ہے اور میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اب مجھی شہد استعال نہ کروں گا اور آپ نے تا کید بھی فرمائی کہ اس کی خبر کسی کو نہ کرنا۔ شہد جیسی پاکیزہ چیز کے لیے آپ کا بحلف فرمانا کہ میں تہھی استعال نہ کروں گا۔ اللہ کو پیند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فر مایا اے نبی جس چیز کواللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی رضا مندی و دل جوئی کی خاطر کیوں حرام کرتے ہو، یعنی تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو۔اللہ نے تمہارے لیے قسموں کااتار قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے۔ آپ نے قشم توڑ دی اور مولوی نعیم الدین صاحب کی تحریر کر دہ روایت کے مطابق آپ نے کفارے میں ایک غلام بھی آزاد کیا۔

### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 301 کامپي،

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اگر آپ کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا تو آپ مالک و مختار ہوتے یا آپ کو علم غیب ہوتا یا بقول مفتی احمہ یار خال بدایونی اللہ آپ کی جنبش لب کا منتظر ہوتا تو بیہ تھم کیوں نازل ہوتا اور کیوں آپ کفارہ دیتے ؟

(2) جنگ احدید کارنے مسلمانوں کے شہداء کے چیروں کو زخمی کیاان کے پیٹ چاک کیے ،ان کے اعضا کائے ،ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو حضور کو بہت صد مہ ہوا۔ حضور نے قسم کھائی ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ ستر کافروں سے لیا جائے گا۔اس پر آیت نازل ہوئی حضور نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دیا۔

(خزائن العرفان 407/286 نحل)

(3) بخاری شریف کتاب المغازی میں ہے کہ اسی غزوہ احد میں حضور سید عالم کے سلام علی سلام اللہ علی سلام اللہ علی سلام اللہ علی سلام فیر کی نماز میں نام لے لے کر دعافرماتے کہ اے اللہ فلاں اور فلاں پر العنت فرما۔ یہ ظالموں کے حق میں بددعا تھی اس وقت بیر آیت نازل ہوئی۔ لعنت فرما۔ یہ ظالموں کے حق میں بددعا تھی اس وقت بیر آیت نازل ہوئی۔ لیڈس لک وین الْآخْرِ شَدَیْحٌ اَّوْ یَتُوْبَ عَلَیْہِمْ

(آل عمران: 128)

یہ بات تمہارے اختیار میں نہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یاان پر عذاب کرے کیوں کہ اللہ علیم خبیر جانتا ہے کہ ان میں سے بیشتر ایمان لانے والے ہیں اسی وجہ سے آپ کو اس دعاسے روک دیا گیا اگر آپ تصرف تام کا اختیار رکھتے تو یہ صورت ہر گزیپش نہ آتی۔

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 302 )

(4) جنگ بدر میں ستر کافر گرفتار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں پر اللہ نے تم کو قدرت دی ہے۔ ان کا کیا کیا جائے اکثر مسلمانوں نے رائے دی کہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بعض حضرات کی مرضی ہوئی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی بلکہ ہر شخص اپنے مزیز کو قتل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی رائے کو پہند فرمایا اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ نے کا حکم دیا۔ اللہ کا حکم آیا۔ منا گان کیتی آئ کیگؤن کہ اُنٹری بحثی یُفیخن فی الْاُرْضِ

(الانفال: 67)

نی کی شان کے لا کُق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کیا جائے جب تک زمین میں ان کاخون اچھی طرح نہ بہائے یعنی اللہ کو نبیوں کا مال سیٹنا منظور نہیں بلکہ کافروں کو قتل سیجیے تاکہ خوف سے کفر کی ضد چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنیاد پر فدیہ کو پنند فر مایا جب کہ منشا خداوندی یہ فقاکہ کافی خون بہایا جائے تاکہ کفار کے دلوں میں اسلام کی شوکت ہمیت بیٹھ جائے اور کفر اسلام کی مقابلے میں کبھی سر نہ اٹھا سکے، قر آن میں ہمیں بھی سر نہ اٹھا سکے، قر آن میں ہے: لَوُلاَ کِیَةَا اُکْ کِیْقَا اُکْ نُونْ مَیْنَا اُکْ فَیْمَا اَکْ نُونْ مَیْنَا اَکْ فَیْمَا اَکْ نُونْ مَیْنَا اَکْ مِیْنَا اَکْ نُونْ مِیْنَا اَکْ اِنْ مُیْنَا اَکْ نُونْ مَیْنَا اَکْ اِنْ مَیْنَا اِللّٰہِ سَدِیْقَ لَہُ سَدِیْ کُھُونْ اِنْ مِیْنَا اَکْ اِنْ مُیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مُیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنِ اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنِیْ اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنِیْنِ اِیْنَا اِنْ مِیْنَا اِنْ مِیْنِی

ترجمہ احمد رضا: اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تواے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کامال لے لیا،اس میں تم پر عذاب آتا۔''

# مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 303 كير

اللہ کے کلام کا مخصوص انداز شاہد ہے کہ آپ خود مالک شریعت، مختار کل نہیں تھے بلکہ آپ حکم الٰہی کے یا بند تھے۔

(5) حضور صلی الله علیه وسلم سے الله کاار شاد ہے۔ :

وَمَا آرُسَلْمَا مِن قَبْلِك مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ آتَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَثَا فَاعْبُدُون

(الانبياء: 25)

ترجمہ: ''دہم نے تم سے پہلے جتنے پیغیر بھیجے گران کی طرف و حی، تھم بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں پس میری عبادت کرو۔'' (6) سورہ زمر میں بار بار آپ کو تھم دیا گیا: قُلْ یَاعِبَادِ الَّذِیْنَ اَمَنُوا التَّقُوْارَ بَیَّکُمُدُ

(الزمر : 10)

آپ کہہ دیجے''اے میرےایمان والے بندواپنے ربسے ڈرو۔'' (7) قُلْ إِنِّي أُمِوْ تُ أَنَّ أَعُبُدَاللَّهَ مُغْلِطًا لَّهُ

(الزمر: 11)

''کہیے مجھے اللہ کی جانب سے تھم ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں۔'' (8) وَأُمِوْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُهُسْلِمِيْنَ

(الزمر: 12)

" بجھے خود علم ہے کہ سب سے پہلے میں بنوں مسلمان " (9) قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْهِ عَظِيْهِ

(الزمر: 13)

# ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 304 )

° کہہ دوا گرمیں اپنے رب کی نافر مانی کروں رب کا کہنا نہ مانوں تو مجھے

بھی اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے''

(10) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ فُغُلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ

(الزمر: 14)

''اور یہ بھی کہیے کہ میں تواسی کی عبادت کرتا ہوں اور خالص اسی کا —

بنده ہوں۔"

(11) فَاعُبُلُوا مَا شِئْتُم مِّنُ دُونِهِ

(الزمر: 15)

''اور اے مشر کو! تم اللہ کو چھوڑ کر چاہے جس کی عبادت کرو۔'' (12) سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:

مَا كَانَلِبَشَرٍ لَنُ يُّؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْخُكَّمَ وَ النَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّيْنَ

(آل عمران: 79)

''کسی بشر (آدمی) کی مجال نہیں کہ اللہ اُسے کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے پھر وہ لو گول سے بیہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ لیکن وہ یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ۔''

(13)قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِئْ وَهَيَائَ وَمَمَا يِّنْ لِلْهِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ الْمَالِمِيْنَ ﴿ الْمَالِمِيْنَ ﴿ الْمُعَالِمِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

## مير و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 305 كير

'' حضور صلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے کہ بیہ کہیے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا جینا سب الله رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اوراسی کا مجھے تھم ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔''

یہ قرآنی احکام ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے خود ڈر ہے۔ میں خود اس کی عبادت کرتا ہوں، خالص اسی کا بندہ ہوں، میری عبادت میرا مرنا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان آبات 🗩 احکام کے بعد بیہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ نے بیہ منصب دیا تھا کہ جو تھکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فر مادیں، آپ مالک شریعت ہیں، قانون الهی🔟 حضور کی جنبش لب کا منتظر ہے۔اللہ کی پناہ کس قدر قر آن وسنت کے خلاف ہے۔ (14) تر مذی شریف میں حاتم طائی کے صاحب زادے حضرت عدی سے ر وایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوااور حال میہ تھا کہ میری گردن میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی 📆 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس بت کو گردن سے نکال دے۔اس وقت حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمارہے تھے۔ {اتَّخَذُاوُا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَا نَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } "عيسائيول نے خدا كو چھوڑ كر اپنے عالموں اور دریشوں کورب بنایا ہے'' حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ انہیں رب نہیں سمجھتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کیاتم لو گوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس جو چاہیں حرام کر دیں۔''

# مير ولويت ياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 306 كي

حضرت عدی رضی الله عنه نے کہا: ''ہاں ہمارااییا ہی عقیدہ ہے۔'' حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''که بیہ عقیدہ رکھنا، انہیں ایسا جاننا ان کی عبادت اور یو جااور انہیں رب بنانا ہے۔''

دراصل شریعت کی تاسیس، حلال اور حرام کی تعیین جائز و ناجائز کی تفریق، امر و نہی کے احکام یہ سب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پیغیبر تعلیم الٰہی سے ان احکام کے بیان فرمانے والے پیغام رسال اور مبلغ ہوتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ بریلوی عقائد قرآنی تعلیم کے سراسر منافی ہیں۔ یہ بریلوی حضرات عوام کو باور کراتے ہیں کہ ہم حضور کا مریتبہ بڑھارہے ہیں۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ 🗖 جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں،اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ تم انہیں رب بنارہے ہو۔ یہ شان تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : عدی! اس سونے کے بت کو توڑ دے ا اور دریشوں اور اولیاء کے بارے میں اس عقیدے کے بت کو حچیوڑ دے۔'' (15) حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم کی و فات سے صرف یانچ دن پہلے ہر وز جمعرات ظہر کے وقت (فتح الباری) طبیعت کچھ پر سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنسل فرمایا: غنسل کے بعد محبوب رب العالمین، رحمۃ اللعالمین، امام الانبہاء والمرسلین غربیوں کے مداوا و غم گسار ہیں جو بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ آج کمزوری کا بیہ عالم ہے کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہما کے سہارے چل رہے ہیں۔ وہ آپ کو تھام کر مسجد میں تشریف لائے۔ ظہر کی نماز حضرت ابو بکر

### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 307 كيس

رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آخری خطبہ ہے۔

### آپ نے خطبے کے آخر میں فرمایا:

''حلال و حرام کی نسبت میری طرف نه کی جائے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے۔ جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور میں نے وہی چیز حرام کی ہے۔''

#### پھرآپنے فرمایا:

''انسان کی جزاوسزا کی بنیاد خوداس کے ذاتی عمل پرہے۔''

#### آپنے پھر فرمایا:

''اے پینمبر خدا کی بیٹی فاطمہ!اے پینمبر خدا کی پھو پھی صفیہ! خدا کے پہاں کے لیے گئی ہو پھی صفیہ! خدا کے پہال کے لیے کہاں کے لیے کہاں کے لیے کہاں کے لیے کچھ کر لو۔ میں حتہیں خدا سے نہیں بیچا سکتا۔'' (مند امام شافعی اور طبقات ابن سعد جز الوفات بسند حسن یہ روایت مروی ہے) حسن یہ روایت مروی ہے)

(16) بخاری شریف باب ذکر من ورع النبی صلی الله علیه وسلم وعصالا وسیفه حضرت زین العابدین و مسور بن مخرمه رضی الله عنها کی روایت کے مطابق حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم نے بر سر منبر فرمایا:

وانی لست احرمہ حلالا ولا احل حرامہ ''میں خود طال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں لینی حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور

# ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 308 كيم

حرام وہی ہے۔ جس کواللہ نے حرام کیا ہے۔ " یہ روایت مسلم شریف جلد دوم 290، ابوداؤد شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 223، اور منداحمہ جلد نمبر 3، وہ ص12 اور ص61 میں بھی ہے۔

### اورآپ نے بیہ بھی فرمایا:

انه لیس لی تحوید ما احل الله 'دلینی جس کواللہ نے حلال کیا ہے، میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے حرام کر دوں۔'' (مسند احد جلد غیر 3، صر6، ص15)

یہ قرآن اور احادیث آپ کے سامنے ہیں۔مولوی احمد رضا کے مسلک اور دین ان کے عقائد اور فر مودات ان قرآنی آیات واحادیث واحکام کے یقینا خلاف ہیں۔

آخر میں رضاخانی مذہب سے ایک سوال اگر سر کار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں تو پھر ابوطالب جنت میں جائے گایا جہنم میں، جنت میں تو نہیں جائے گاکیونکہ تم نے بھی اس کو جہنمی ککھاہے فاضل ہریلوی کا پورار سالہ اس بات پرہے، شرح المطالب۔

اگر جہنم میں جائے گا اور ادھر سر کار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی ہے جنت میں لے جائیں گے ، جو نبی دنیا میں بھی ہے جنت میں لے جائیں گے ، جو نبی دنیا میں اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے تیار تھے اگر ان کو اختیار مل جائے تو وہ کیوں نہیں لے جائیں گے ان کو جنت میں۔ اب دوبا تیں ہیں یا اختیار کلی کا عقیدہ غلط ہے یا ابو طالب کا جہنم میں جانا غلط ہے جو تہماری مرضی ہو اس کو اختیار کر لو۔

# 

## مسكه نور وبشر

#### مسکه نور وبشر میں فرقه بریاویہ کے عقائد

## مفتى احمد يار لكھتے ہيں:

ر سول' اللہ کے نور سے ہیں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے۔ (مواعظ نعمیہ مغنی احدیار نعمی ص14)

#### مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں:

وہابی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنے مثل بشر کہتا ہے اور حنی آپ کو بے مثل نور کہتا ہے تم سوچو کہ کون ہو۔؟

(مقياس حنفيت ص235)

علاء حق نے اسلام کی چودہ صدیوں میں باطنیہ کے جس عقیدے کو (کہ اللّٰہ ذاتاً تُور ہے روشنی ہے )اپنے ہاں جگہ نہ دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چود ہویں صدی کے اہل بدعت (جو اہل سنت ہونے کے مدعی بھی ہیں)اس الحادی عقیدے پر کیوں آگئے اور انہوں نے کیوں سے عقیدہ اپنالیا جو اہل السنة والجماعة کاکسی طرح نہیں ہو سکتا۔

اس راز کو جاننے کے لیے آپ حضرات کو کچھ پیچھے لوٹنا ہو گا اور ہندوستان کی اس سیاسی فضا کے سائے میں اس بات کو سمجھنا ہو گا جس میں مولانا احمد رضاخاں اپنے اس نئے ند ہب کو ترتیب دے رہے تھے اور تاکید فر مارہے تھے کہ میرے دین و مذہب کو جاننا اور اس پر چلنا تمام فر انض میں سب سے بڑا فر ض

## ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 310 كيس

انگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے بید مسئلہ پیدا ہوا جاہل مسلمانوں نے اس عقیدے کو کہ اللہ نور ذات ہے انگریزوں سے دریافت کیا۔ عیسائیوں کا بیہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور باپ کا نور ذات ہیں... باپ بیٹے کی ذات ایک ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے نا قابل قبول تھا۔ اب یہاں انگریز حکومت نے ایک چال چلی کہ حضرت عیسیٰ میں کے لیے نہ سہی مسلمان اسپنے پیغیر کے لیے بہ سائر اس عقیدے پر آ جائیں تو پھر انہیں حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر لانا اور نور من نور اللہ منوانا بہت آسان ہو جائے گا۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے آپ کو ہندوستان میں اہل سنت کا ایک فرد ایسانہ ملے گا جو بشریت انبیاء کا منکر ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور ذات سے مان کر نور من انبیاء کا حقیدہ رکھتا ہو۔

انگریز ہندوستان آئے تواس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی مسند پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (1239ھ) کا طوطی بول رہا تھا۔ان کی علمی سلطنت سمر قند و بخاراسے لے کر مصر و شام تک چھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے در س حدیث کے جانشین حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی تھے اور وعظ و تبلیخ میں آپ کے بھینچ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید آپ کے جانشین تھے۔ تغییر میں آپ کے نمائندے حضرت مولانا عبدالحی تھے اور سلوک و طریقت میں حضرت سیدا تمد بریلوی آپ کے خلیفہ تھے۔

ان حضرات کے اقتدار علمی میں عیسائیوں کا نور من نور اللہ کا عقیدہ مسلمانوں سے منوانا خاصا مشکل تھا۔ اس کے لیے انگریز حکمرانوں اور عیسائی پادر یوں نے دوہری چال چلی کہ اللہ کے نور ذات ہونے کا عقیدہ پھیلانے کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ اساعیل شہید کے خلاف کچھ اس قتم کی فضا پیدا کی جائے کہ جابل مسلمان ان کی بات نہ سنیں اور ہندوستانی مسلمانوں میں ہمیں ایک ایسا طبقہ مل جائے جو پیغیبر اسلام کے بارے میں اس عقیدے کا داعی ہو کہ آپ اللہ کے نور ذات سے بنائے گئے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نور ذات سے پیدا ہونے اور نور من نور اللہ ہونے کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔اس صورت حال میں انہیں سے عقیدہ سننے میں کوئی و حشت اور اجنہیت کی جرب مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو ذات ہونے کا تصور بھی راہ پالے گا۔ جب مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو ذات ہونے کا تصور بھی راہ پالے گا۔ ور تین میں ایک ایک میں تین کا مشنری عقیدہ انہیں با آسانی اتاری جاسکے گا۔ اور تین میں ایک ایک میں تین کا مشنری عقیدہ انہیں با آسانی مناوایا جاسکے گا۔

1: نوروحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی

(حدائق بخشش ص62)

یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله کے نور کا ٹکڑا ہیں۔

2: معراج پرآپ کانوری جسم نور میں مدغم ہو گیا تھا۔

(سخن طا ص 283)

بدایوں میں گیارہ روپے یومیہ ایک محفل منعقد کرائی جاتی تھی۔ اور حضرت شاہ محمد اسحاق اور حضرت شاہ محمد اساعیل شہید کے خلاف فضاہموار کی جاتی تھی۔ یہ گیارہ روپے کن کو ملتے تھے، مولانا احمد رضا خال کے پیشر ومولانا فضل

## ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 312 كيس

ر سول بدایونی کو! تاریخ نے بیہ شہادت محفوظ کرلی ہے۔

#### مسلمان كهلانے والوں كانياالحادى عقيده:

چود ہویں صدی کے اہل بدعت کو پہلے اس عقیدہ پر کھڑا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اپنی ذات میں نور ہے اور جو کہتے ہیں اللہ نور نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مئر اور گتاخ اور بے ادب ہیں۔

پھر انہوں نے اس پر عمارت کھڑی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ذات سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ذاتا تور ہیں اور اللہ کے نور ذات کا ایک حصہ ہیں۔

کھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور ممکن الوجو د ہونے کے اسلامی عقیدہ کواس شعر میں دفن کر دیا۔

> ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(حدائق بخشش حصہ اول ص49)

(شرح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر توں کے مالک ہیں کہ انہیں کہ مکن الوجود کہتے ہوئے تجاب محسوس ہوتا ہے بھلا ممکن الوجود کبی اتنی قدر توں کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو واجب الوجود کہیں تو آپ کا نماز پڑھنا اور بندہ کہلوانا اس اطلاق (واجب الوجود) ہے روکتا ہے حقیقت کیا ہے اس میں کھویا جا چکا ہوں حق یہ ہے کہ دونوں با تیں غلط ہیں۔ یہ بھی درست نہیں کہ آپ مخلوق ہیں اور یہ بھی درست نہیں کہ آپ مخلوق ہیں۔ استغفر اللہ العظیم

# ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 313 كيس

یہاں مولانا احمد رضا خال نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن الوجود ہونے کے عقیدہ کو صراحت سے غلط نہیں کہالیکن ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن الوجود ہونے کو کھلے طور پر ایک جھوٹا عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوتم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھوکد ھرسے آئے کدھر گئے تھے

(حدائق بخشش حصہ دوم ص114)

(معنی بست محد درم می ایک امکان کے دو نقطے کون سے ہیں ابتدااور انتہا... بیدایک کمان ہے جس کے دو کنارے ہیں امکان سے مراد ہے حضور کا دائر ہ امکان میں ہونا ہے جمکن الوجود ہو نا اور مخلوق ہونا... حضور کے بارے میں جب بید دو نقطے ابتدااور انتہا کا لعدم ہو گئے تو آپ کی نہ کوئی ابتدار ہی آپ از کی تظہر ہے... اور نہ کوئی انتہا تظہر کی یعنی آپ ابدی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو از کی اور ابدی کہنے کا بیہ وہمی عقیدہ ہے جو عیسائی پادری الوہیت مسیح کی دعوت دینے سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں اتار نا چاہے تھے اور صحیح بیر ہے کہ انہوں نے زہر کی بیا گولی مسلمانوں کے حلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے نام سے اتاری۔ اور اب وہ کھلے بندوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کرتے ہیں اور آج بھی مسلمانوں میں کرتے ہیں اور عقیدہ نور من نور اللہ کاپر چار کرتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں میں کرتے ہیں اور عقیدہ نور من نور اللہ کاپر چار کرتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں میں السے عابلوں کی کمی نہیں ہے۔

جب ذراان کاعقیدہ ٹٹولا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا وجود ذات سمجھتے ہیں اور یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 314 )

نے حضرت عبیمیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائم کیا ہوا ہے۔ جس کار داللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا:

لَقَلُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ الِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

(المائدم آيت17)

'' بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہااللہ ہی مسیح ابن مریم کی صورت میں جلوہ گرہے۔''

روت من موہ و مہاہ کے بیہ عقیدہ قائم کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعوداس ذات سے صادر ہوا ہے نور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ذات ہیں۔ ان کی بیہ دونوں با تیں درست نہیں۔ نہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نہ آپ نور ذات ہیں۔ نور اللہ کی صفت ذات نہیں صفت فعل ہے اللہ کا نور اس کی ہدایت اور رحمت ہے۔ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں اور اس ہدایت اور رحمت کے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں اور اس ہدایت اور رحمت کے اصفانے والے ہیں۔

رئی ذات دونوں کی تواللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذات اور کنہ کو ہم پا نہیں سکتے۔ اس کی حقیقت ہمارے ادراک سے بالا ہے جو ہم اسے پہچانتے ہیں صرف اس صفات سے پہچانتے ہیں اور اس پہچان کے بارے میں بھی ہر ملا کہتے ہیں۔ ما عوفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك ہمیں اس باب میں اپنی درماندگی اور عجز كا پورااقرار ہے كون ہے جواس كی حقیقت كو پاسكے۔

## مين والله والمويت باك وبندكا الحقيقي جائزه ( 315 كالعرب)

ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو ہم ذاتِ الهی کا جز و نہیں سمجھتے۔ جس طرح علائے حق نے اللہ کی ذات کے بارے میں صاف لفظوں میں کہاہے کہ وہ فوق الادراک ہے ہم اس کی کنہ کو نہیں یا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق انہوں نے نہایت واشگاف پیرائے میں کہا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں۔

ر ہاان کا نور ہو نا تو وہ نور ہدایت ہیں۔ نور ذات نہیں۔ ذات باپ میٹے کی 🗆 ا یک ہوتی ہے۔ا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً انسان نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ آپ کی جملہ اولاد بھی جو آج بحد اللہ ہز اروں سادات پر مشتمل ہے سب ذاتا اُنسان اور بشرینه ہوں اور اس کا قائل کوئی دانش مند آپ کو اسلام کی چودہ صدیوں میں 🗖 نه ملے گا۔

علمائے حق نے اسلام کی تیرہ صدیوں میں اسی عقیدے کے گرد حفاظت کا پہرہ دیا ہے صرف چو دہوہیں صدی میں آ کر بریلوپوں نے اہل السنۃ والجماعۃ کے اس اعتقادی قلعے میں اس لیے شگاف کیا کہ انگریز حکومت کے سابہ تلے عیسائیوں کاعقیدہالوہیت مسیح مسلمانوں کے لیے کوئی وحشت نہ بنارہے۔

اہل السنت کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا صرف اس معنی میں ہے کہ آپ سے دوسروں کوروشنی ملی اور ظاہر ہے کہ بیر آپ کے نور ہدایت ہونے کا بیان ہے نور ذات ہونے کا نہیں۔ان الرسول لدور یستضاء به " بے شک رسول یاک نور ہیں بایں طور کہ آپ سے روشنی حاصل کی جاتی

# مير الله و الله و يلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 316 كالمحريم،

بایں ہمہ شان نور آپ ذات میں عالم امکان کی سرحد سے باہر نہیں نہ آپ کے لیے عالم امکان کے دونوں نقطے ابتدااور انتہا جھوٹے ہیں۔ آپ کو ممکن الوجود مانتے ہوئے ذاتا ً بشر اور انسان ماننا ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی مجد د الف ثانى اپنے مكتوبات میں لکھتے ہیں:

اے برادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآں علو شان بشر بود و بداغ حدوث وامکان متسم بشر از خالق بشرچه دریا بد و ممکن از واجب چه فراگیرد و حادث قديم راجلت عظمته چه چوراحاطه نمايد

(مكتوبات دفتر اول نمبر 173 ص177)

''اے بھائی! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس اونجی شان کے باوجود بشر تھے اور حادث ہونے (پیدا ہونے) اور ممکن الوجود ہونے کا نثان آپ میں قائم تھا۔ بشر خالق بشر کا مقام کیا یا سکتا ہے اور ممکن الوجود واجب الوجود کا آ در جہ کیا لے سکتا ہے اور حادث قدیم کا جس کی عظمت بہت او نچی ہے۔ کیسے احاطہ 🗖 کر سکتاہے؟

پھرایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

انبياء عليهم الصلوات والتسليمات بإعامه در نفس انسانيت برابر اند و در حقیقت وذات ہمہ متحد تفاضل باعتبار صفات کا ملہ آ مدہاست

(مكتوبات دفتر اول نمبر 666 ص329)

''انباء کرام ان سب پر صلوات اور تسلیمات ہوں عام انسانوں کے ساتھ نفس انسانیت میں برابر ہیں۔ حقیقت بشری اور ذات انسانی پر سب بنی نوع انسان کے ساتھ وہ متحد اور ایک ہیں۔ان کی باقی بنی نوع انسان سے خصلت ان کی

# مير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 317 كيد

صفات کا ملہ کی بناپر ہے۔ (نہ بیہ کہ وہ انسان ہی نہ ہوں)

مولانا احمد رضا خال بجائے اس کے کہ نقشبندی حضرات کے سرخیل حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے فیصلہ کے آگے جھک جاتے الٹا حضرت مجدد کو یوں سناتے ہیں:

کوئی مجد دی اس کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے ہم تواہیے شیخ کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحوبے بتایا۔

(ملفوظات حصہ3 ص70)

اور خان صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کوایک ظاہر ی پردہ کہتے ہیں ذاتا آپ کو بشر نہیں مانتے۔ آیت قل انما بشر مشلکھ کے ترجمہ میں کھتے ہیں:''تم فر ماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔

(كنز الايمان ص486)

بعض او گوں کو بیہ اشکال ہے کہ بیہ ہم پیہ بہتان ہے کہ ہم بشریت کے قائل نہیں حالا نکہ ہم قائل ہیں۔ توجوا با ہم عرض کرتے ہیں کہ بریلوی بشریت کے مئر ہیں دلائل دیکھیئے۔

(1) مولوی احمد رضا کہتاہے: نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(حدائق حصہ اول ص62)

(2) مفتی احمہ یار تعیمی کہتے ہیں: ان کو بشر مانناایمان نہیں۔

(تفسير نعيمي ج1ص100)

# ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 318 كيس

(3) خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں: جو ذات سب سے پہلے بشر (ابو البشر)سے بھی پہلے موجود ہواس مقدس ومطہر ہستی کو بشر کہنا یا ماننا کس طرح صبح ہے ؟

(انوارقمرۍ م ص94)

(4) مولوی عمر احچروی کہتا ہے : مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہوتاآپ کی حقیقیت بشریہ ہونے کے منافی ہے۔ (متیاس نور صـ 61)

(مقیاں بور ص6)

کیا یہ افرار بشریت ہے بلکہ ہم گئی اقوال پیش کر سکتے ہیں کہ بشر کہنے والا

کافر ہے نورالعرفان رسائل نعیمیہ ، رسائل اویسہ ، رشدالا بمان وغیرہ کی کتب میں

اس قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں باقی اگر کوئی یہ کہے کہ فلال فلال دیو بندی عالم
نے لکھا ہے کہ یہ بشریت کو مانتے ہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ بریلوی
منافقین کی بگڑی ہوئی شکل ہیں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم بشر مانتے ہیں اور اپنے
شیاطین کے پاس جاکر کہتے ہیں کہ نہیں مانتے اس لیے ہمارے اکابرین جو بریلویت
کی منافقت سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں مانتے اور جو تمہاری منافقت
سے واقف نہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ بانتے ہیں جب کہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی

کیا یہ آپ کے حقیقتاً اور ذاتاً بشر اور انسان ہونے کا انکار نہیں اور پھر آپ اس پر بھی غور فرمائیں کہ کیا آپ کی بشریت کا انکار کفر نہیں اور کیا یہ کھلا انکار قرآن نہیں۔ ہماری عرضداشت نہ مانیں جناب خواجہ حمید الدین سجادہ نشین سیال شریف کی تو یہ تحریر پڑھ لیں۔

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 319 كي

انبیاء ورسل بشر بین اور ابوالبشر آدم علیه السلام کی اولاد سے ہیں ... قرآن کریم گواہی دیتا ہے اور صراحة بیان کرتا ہے کہ انبیا ورسل بشر ہیں... جو شخص انبیاء ورسول کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دائر ہاسلام سے خارج ہے۔ (ضیائے حرم کا اعلی حضرت نبر 158شانہ پیر کرم شاہ)

### عيسائيون اور مسلمانون مين واضح فرق:

عیسائی حضرت عیسیٰ علیه السلام کو صرف ظاہر اصورت بشری کہتے ہیں اور مسلمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم کو صرف ظاہر اً صورت بشری نہیں کہتے ہے آپ کو ذات اور حقیقت میں (حبیبا کہ حضرت مجد د الف ثانی نے تصریح کی ہے) بشر مانتے ہیں اور آپ کے لیے وہ تمام لواز م جو یہاں انسان کو پیش آتے ہیں ثابت کرتے ہیں گرمی سردی بھوک پیاس نکاح اولاد وغیرہ سب امور آپ کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ جس مسلمان عالم نے بھی عیسائیت سے تبھی ٹکر لی اور یادریوں سے علمی معرکہ سر کیا۔اسے آپ کی بشریت کااقرار پوری تفصیل سے کرنا بڑا۔ علامہ ابوالبر کات نعمان خیر الدین الآفندی الآلوسی رحمہ اللہ بغداد کے 🕏 نہایت جلیل القدر عالم گزرے ہیں۔ آپ نے عیسائی اسقف عبدالمسیح سے ٹکر لی اوراس نے جو فریب مسلمانوں کو دیئے تھے انہیں تار تار کیا۔ آپ نے اس کے جواب ميں الجواب الفسيح لما لفقه عبدالمسيح دو ضخيم جلدوں ميں 1306ھ ميں لکھی۔اللہ تعالٰی نے اہل لاہور کو بہ شرف بخشا کہ انہوں نے اسے لاہور سے شائع کیا۔ مسلہ بشریت میں عیسائیت اور اسلام میں جو کھلا فرق ہے اسے بیان کرتے ہوئے۔حضرت ابوالبر کات آلو سی لکھتے ہیں :

# ميه و الله يويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 320 كيم

فنبيناً عليه الصلوة والسلام عبى الله رسوله وبشر تحله العوارض كما قال سجانه قل انما انابشر مثلكم .

(الجواب الفسيح جلد2 ص218)

''سو ہمارے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اور بشر ہیں آپ پر بیاریاں اور ضرور تیں اتر تی ہیں خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے آپ کہہ دیں میں بھی بشر ہوں جیسے تم۔''

سواس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ رد عیسائیت میں جن عالموں نے شہرت بائی ان میں سے کسی کا وہ عقیدہ نہ تھا جو بر بلویوں کا ہے۔ بر بلویوں کاعقیدہ انسائیکو پیڈیا میں یوں مر قوم ہے: آمنحضرت نور تھے اور آپ کا سابہ نہ تھاآپ کی بشریت دو سرے انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے۔ (انسائیکلو بیڈیا آف اسلام 4 ص486)

بشریت انسان کی ذات ہے صفات سے نکلنا کسی درجے میں ہو سکتا ہے گر ذات سے نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ہاں میں سکتا ہے گر ذات سے نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ہاں میہ وجائے اور اس کے بدن میں کوئی جن ظاہر ہو اب جن اس میں سے ہو کر کلام کرے گا۔ گو دو سروں کو وہی انسان دکھائی دے جس میں جن اثر اہواہے بیرانسان کی اپنی

ذات سے کچھ وقت کے لیے دوری ہے مستقل طور پریپی بدن اس کا وجود ہے اور اس وقتی غیبوبت کے بعد اسے (اس انسان کو) پھر اسی بدن میں آنا ہے۔ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری بدن اگر کسی وقت الی لطافت اختیار کر لے کہ آپ پر عالم ملکوت کا انکشاف تام ہو جائے تو یہ وقتی طور پر ایک

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 321 )

کیفیت ہے جو بدن پر طاری ہوئی اور پھر اصل صفات عود کر آئیں... اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھااور آپ کے لیے ہر چیز روشن ہوگئی۔

(جامع ترمذی ج1 ص156)

تواس کا مطلب میہ نہیں کہ آپ نے بشریت کا لباس اتار دیا اور اندر سے آپ کچھ اور تھے۔ (معاذ اللہ) میر و حانی طور پر بشریت کا نور میں متبدل ہونا ہے ای طرح کی ایک عارضی حالت ہے جو حضرت جبریل کے تمثل بشری میں انہیں عارض ہوتی تھی۔ اس کا مطلب مجھی نہ لیا جاتا تھا کہ وہ فرشتہ ہونے سے نکل گئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے کہ اے اللہ! مجھے
نور عطا فرمایا مجھے نور بنا دے تو اس سے انکشافات تام کے یہی جلوے اور فنا فی
الذات کے یہی چیرائے مراد ہوتے تھے نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشریت
اور اس کے عوارض گرمی سر دی بھوک پیاس اور نکاح واولاد کے حالات سے نکل
گئیں۔ مندرجہ ذیل روایت میں فنا فی الذات کا یہی چیرا یہ مراد ہے۔

جب آپ پر ومی اتر تی تو آپ اس وقت تھی حال دنیا کے قرار میں نہ ۔ رہتے۔اس بر زخی مقام میں آپ کو ور دوِ موت کے بغیر بار ہالے جایا جاتا تھا۔ شخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی آپ کی وحی آنے کی حالت پر لکھتے ہیں:

هى حالة يوخن فيها عن حال الدنيا من غير موت فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقى الوحى ـ

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 322 )

''وہ الی حالت کھی جس میں آپ حال دنیا سے بغیر موت کے اٹھائے جاتے سویہ ایک برز فی حالت کھی جو آپ پر و کی حاصل کرتے وارد ہوتی کھی۔'' محدث کبیر ملا علی قاری (1014ھ) نے حدیث واجعلنی نورًا (1014ھ) نے حدیث واجعلنی نورًا (اے اللہ مجھے نور بنادے) کے تحت انقلاب بنورانیت کے جو الفاظ کھے ہیں اس سے بھی تمثیل مراد ہے جو آپ پر اس انکشاف تام کے وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ نے اگر اللہ رب العزت کو اس جہان میں بلا تجاب دیکھا تو یہ صرف اس حالت میں ہوا کہ آپ اس تمثل میں آئے کہ بشریت کے جملہ تقاضے آپ سے منتفی تھے۔ واذا انتقف سالمومنون عن الک دورات البشریة فی دار الشواب فیرونه بلا جاب کہا ان النبی علیه الصلوة والسلام راہ فی الدنیا لانقلابہ فیرونه بلا جاب کہا ان النبی علیه الصلوة والسلام راہ فی الدنیا لانقلابہ واجعلنی نورًا.

(مرقات جلد1 ص164)

''اور جب مومن انسان دار الثواب (آخرت کی دنیا میں) بشری آلائشوں سے پورے طور پر علیحدہ ہو چکے ہوں گے تواللہ تعالیٰ کو ہلا تجاب دکھے لیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دکھے لیا تھاکیوں کہ (اس گھڑی) وہ نور میں بدلے ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے دعا میں کہا تھا اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فر ما۔ میری آئھ میں نور پیدا فر ما یہاں تک کہ مجھے خود نور کر دے۔''جریل امین کتنی دفعہ تمثل بشری میں آئے آپ اپنی ملکی حقیقت سے نہ نکلے ہوئے تھے۔انباء کرام پر قرب الٰہی کے بیا طیف لمح کتنے ہی

### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 323 كيس

کیوں نہ اتریں، وہ بشریت سے کلیۃ میں نگلتے۔ بشریت کے نقاضوں سے پچھ کھوں کے لیے غائب ہونا اور بات ہے اور بشریت سے حقیقتاً نکل جانا اور بات ہے۔ بندہ فنا فی اللہ کی منزلوں میں کتنا ہی کیوں نہ اترے وہ ذات واجب کے صفات میں کسی سے بھی متصف نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی آپ ان کھات میں بے شک اپنی بشریت سے غائب ہوتے تھے۔ لیکن بیر منقلب بہ نور ہونا اور وقتی طور پر بشریت سے نگلنا آپ کے جو ہم ذات کونہ بدل تھا۔ بشریت سے نائب مال طرح نکلنے کی تعبیر نصوص شرع کے خلاف نہیں۔ ایک د فعہ آپ پر بیہ خاص حالت وارد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک پر بے کھی طرح نہ بیچانا اور پوچھا کیا تو ابو ہریرہ مے ؟

# اس پر شخ الاسلام علامه شبیراحمه عثانی لکھتے ہیں:

قال على القارى رحمه الله الاستفهام اماً على حقيقه لانه عليه الصالوة والسلام كان غائباً عن بشريته بسبب ايحاء هذا البشارة فلم يشعر في اول الوهلة كانه هو و اما للتقرير وهو ظاهر و اما للتعجب لاستغرا به انه من اين دخل عليه والطرق مسدة .

(فتح المل^م ج1 ص204)

''آپ کا پوچھنا یا تو حقیقت کے طور پر ہے کہ کیونکہ آپ وحی کی اس بٹارت کے سبب اس وقت اپنی بشریت سے نکلے ہوئے تھے۔ سواول ہلہ آپ نہ جان سکے کہ وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے۔اوریا یہ پوچھنا تقریر کلام کے لیے ہے اور وہ ظاہر ہے۔اوریا یہ بسبب تعجب ہے اس حیرانی کے باعث کہ ابوہریرہ

# مريخ فرقه ويلويت باك وبندكا تحفيقي جائزد ( 324 كيسي،

ر ضی اللہ عنہ یہاں آپ کے پاس کیسے آ گئے دروازے توسب بند تھے۔'' سو مذکورہ دعا کے آخر میں جو ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنا دے تواس سے مراد بشریت سے کلیۃ ؑ نکلنا نہیں ... اس نور سے محدثین نے بیان حق اور نور ہدایت ہی مراد لیاہے نہ کہ نورِ ذات۔

# الم نووي (676ھ) شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں:

قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمرادبه بيان الحق وضيائه والهداية إليه فسأل النور فيجميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته فيجهاته السبت

(شرح صحیح مسلم ج1 ص260)

''علاء کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اعضاء بدن اور جہاتِ وجود میں اللہ تعالیٰ سے نور ما نگااس سے مر اد حق کا بیان اس کی روشنی اور<sup>©</sup> اس کی طرف راہ یا نا ہے سوآپ نے اپنے تمام اعضاءاور اپنے یورے جسم میں اللہ 🍧 تعالیٰ سے نور کی درخواست کی کہ آپ کے تمام تصر فات تمام بدلتے او قات اور تمام حالات میں آپ کی ہر شش جہات میں نوراتر ہے۔''

# حافظ ابن حجر عسقلاني (852ه ) بھي لکھتے ہيں:

وكلهذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق (فتح الباري ج6 ص430)

'' به سب امور مدایت ، بیان اور سجائی کی چیک کی طرف لوٹتے ہیں۔'' علامہ پوسف ارد بیلی الشافعی نے بھی یہاں یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ الغرض اہل السنت والجماعت کا ایک مقتدر محدث بھی ایسا نہیں ملتا جس نے یہاں نور سے نور ذات مراد لیا ہو۔ سب کاعقیدہ یہی تھا کہ آپ ذاتا گبشر اور صفة نور ہدایت ہیں جبکہ رضاغانی حضرات کے نز دیک نور سے نور ہدایت مراد لینا گمراہی

(احسن البيان حصہ دوم ص26از فيض احمد اويسي)

آپ کی یہ نور طلمی بتاتی ہے کہ آپ ذاتاً نور نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے صفة نور ہو نا طلب کررہے ہیں۔

سوال:

ا گرآپ ذاتاً تور نہیں تواس حدیث کا کیا مطلب ہے اول ما خلق الالله نوری یہ خلقت میں نور ہے صفت واکتساب میں نہیں۔

جواب:

# محدث جليل مجدد مائة وجم ملاعلى قارى عليدر حمة مربد البارى لكصة بين

ومنه قوله اول ما خلق الله نورى و فى رواية روحى و معناهما واحد فأن الارواح نورانية اى اول ما خلق االله من الارواح

#### مين و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 326 كيس

دوحی۔ ''اسی طرح آپ کی بیر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر ک نور کو پیدا نور کو پیدا کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میر کی روح کو پیدا کیا اور نور اور روح کا معنی یہاں ایک ہے ارواح سب نورانی ہیں۔ اس حدیث سے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح میں سب سے پہلے میر کی روح کو خلقت بخشی۔''

نور وه چیز جو روشن هو روشنی اس کی صفت هو اور اس کی روشنی میں چیزیں بھی دیکھی جاسکیں۔

(مرقات شرح مشڪولتہ ج1 ص167 طبع جدید)

النور...اىالظاهر بنفسـه والمظهـر لغـيرة وقيـلهـوالـنى يبصر بنورة ذوالعماية ـ

(مرقات جلد5 ص99)

#### اور خداکے نور کے ضمن میں لکھتے ہیں:

یهدی الله لنور دمن یشاءای پهدی الله القلوب الی محاسن الاخلاق وینور الحق ویصطفیه .

(مرقات جلد5 ص99)

''اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ دلوں کو محاسن اخلاق کی راہ د کھاتا ہے اور ان میں حق کو روشن کرتا ہے اور اسے چن لیتا ہے۔''

سو یاد رہے کہ نور محمد می سید البشریر اترا ہوا نور ہے۔ اور یہ افاضہ الٰمی ہے خدا کی عطااور دین ہے، یہ صحیح نہیں کہ نور محمد می نورالٰمی سے صادر ہوایا یہ کہ مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 327 كيمير)

وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے اس کی ذاتِ الّٰہی سے کوئی شرکت نہیں۔ نور الّٰہی سے نور محمد می کا صدور الحاد می عقیدہ ہے جس میں بریلوی علاء نے جاہل عوام کو بڑی بے در دی سے ڈال رکھا ہے۔ اور اس قتم کے اختلافات پیدا کر کے امت کو لڑار ہے ہیں اور اپنے اس الحاد سے وہ بہت سے لوگوں کو ایمان سے خالی کر رہے ہیں۔

بس طرح حضرت جریل امین کا تمثل بشری آپ کو حقیقت ملکی سے جدا نہ کرتا تھا ذات رسالت پر قرب الٰہی کے لطیف لمحے انبیاء کو بشریت سے کبھی خارج نہیں کرتے۔ افسوس کہ بریلوی حضرات ایسے متثابہ واقعات سے نصوص سے مگرانے لگتے ہیں۔

#### سابیرنہ ہونے کے متثابہ سے مغالطے میں ندیڑیں:

بریلوی عقیدہ بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابیہ نہ ہونا بطور خرق عادت نہیں نور کی صفت کے طور پر تھااور بیہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ بین بشریت بالکل نہ ہو اور آپ کی پیدائش عناصر سے نہ ہو اور بیہ عقیدہ بریلویوں کو بالکل عیسائیت کی گود میں لا بٹھاتا ہے کیوں کہ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سابیہ نہ ہونے کے قائل گزرے ہیں۔ وہ آپ میں بیہ شان بطور مججزہ اور خرق عادت تسلیم کرتے تھے۔ اور بہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ عاد قداس نوع سے ہوں عادت سلیم کرتے تھے۔ اور بہ بشریت کا صرح کا قرآن کا انکار نہیں۔

بریلوی حضرات اس عقیدے میں شیعوں سے بھی آگے چلے گئے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے نور ماننا۔ یہ عقید ہ ان کا بھی نہ تھا۔ ملا باقر مجلسی شیعہ کسی ایسے شخص کی تر دید کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

# ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 328 كيس

ماقيل من انجسدة الشريف كان لطيفًا فلم يكن يمنع نفوذ الشعاع فهو بعيد لانه لو كان جسدة الشريف كذلك لم تكن ثيابه كذلك وايضًا لو كان كذلك لكان لا يمنع نفوذ شعاع البصر.

(مراتم العقول جلد1 ص356)

'' یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہراس قدر لطیف تھا کہ شعاعوں کوآگے گزرنے سے روکتانہ تھا۔ یہ بات بعید از علم ہے کیونکہ اگر جسد اطہراس طرح تھاکہ آپ کے کپڑے تواس طرح نہ تھے اور کپڑے بھی اس طرح ہوں تو پھروہ نظر کی شعاعوں کو بھی آگے گزرنے سے تبھی نہ روکتا۔''

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو د ھوپ لگتی تھی اور اگر زیادہ لگہ تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے اس پر ہاتھ کا سابیہ کرتے تھے اور یہ تھجی ہو سکتا تھا کہ آپ کی بشریت دوسرے انسانوں کی بشریت سے مختلف نہ ہو۔ (دیکھئے الکافی ج4 ص550 باب الظلال للمحرم۔ عبارت یہ ہے کہ رہا ستروجہ بیدہ)

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اسلام کا ایبا بدیبی اور قطعی مسئلہ
ہے کہ اس میں مسلمانوں کی مجھی دوراہیں نہیں رہیں۔ حتی کہ شیعہ مجمی جو عام
مسلمانوں سے عقائد کے قطعی فاصلوں پر کھڑے ہیں انہیں بھی اس سے انکار نہیں
ہو سکا۔ اسلام میں انہیاء کی بشریت کا عقیدہ تبھی قائم رہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نور ذات نہیں نور ہدایت مانا جائے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کو نور ذات کہہ
کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جائے۔

افسوس صد افسوس کہ مولانا احمد رضا خال نے کمان امکان کے اول و آخر کو جھوٹے نقطے قرار دیااور بیروہ غلطی ہے جس نے مسئلہ نور میں اسلام کی چودہ

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 329 كيس

صدیوں کی بساط الٹ کر رکھ دی اور آج وہ لوگ بھی اہل سنت کہلاتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت کہلاتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت پر نہیں ہیں واجب اور ممکن کے در میان ایک برزخ کے قاکل ہیں حالا تکھ واجب اور ممکن میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ واجب کی مادون الواجب سے وہ برزخ ہویا امکان کوئی نسبت نہیں۔

مولا نا احمد رضا خال حضور صلی الله علیه وسلم کے لیے اس بر زخی درجے کے قائل ہیں جو ممکن الوجود سے کچھ اوپر ہواور واجب کے قریب ہو۔

> معدن اسرار علام الغيوب بر زخ بحرين امكان ووجوب

(حدائق بخشش حصہ2 ص89)

ایران کے مشہور شاعر عرفی نے اپنے تخیل میں وجوب وامکان کو جمع کیا۔ توسب اکا ہر اہل اسلام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ہندوستان کا بیہ شاعر '' ہر زخ بحرین امکان ووجوب'' کا نعرہ لگارہاہے تو یہاں اس کی روک تھام کیا، اس عقیدے کی حمایت میں ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں بیہ اس لیے کہ ہندوستان میں انگر ہزوں کاراج تھا۔

عرفی نے حدوث و قدوم اور وجوب وامکان کو جن شعر ول میں جمع کیا تھااور عالم اسلام نے اسے اسلام کے خلاف ایک بغاوت قرار دیا تھاوہ یہ شعر ہیں: تقدیر ہیک ناقہ نشانید دو محمل سلمائے حدوث تودلیلائے قدم را

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزه ( 330 )

#### تا مجمع امکان ووجوبت نهت وشتند مورد متعین نه شداطلاق اعمرا

(ديوان عرفي)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نا احمد رضاخان نے بھی معدن اسرار علام الغیوب کہا ہے... معدن کان کو کہتے ہیں گان وہ ہوتی ہے جس سے کوئی چیز ابتداءً نکلے جیسے سونے کی کان نمک کی کان تیل کے کنویں وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے رازوں کی کان کہنے کا مطلب اس کے سواکیا ہو سکتا ہے کہ (معاف اللہ) خدا کے باس وہ اسرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بینچتے ہیں۔ مولا نا احمد رضا خال حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الوجود بلکہ اس کے بھی اسرار کا معدن سیجھتے ہیں اور صرف مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجوب وامکان کے مابین ایک برزخی درجہ رکھتے ہیں۔

اسرار کا معدن سیجھتے ہیں اور صرف مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجوب وامکان کے مابین ایک برزخی درجہ رکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند شان کے باوجود مخلوق اور حادث ہیں اور عالم امکان سے ذرہ بھر باہر نہیں امکان سے ذرا باہر ہوں تو خدائی پر پہنچ جائیں اور خداشر یک سے پاک ہے۔

بریلوی دوستو! ان باتوں کو چھوڑ دوجو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

جو چیز پیدا ہوئی وہ پہلے نہ تھی چھر پیدا ہوئی اور جو چیز پیدا ہوئی اسے ہی حادث اور ممکن کہتے ہیں ممکن کو واجب سے کسی قسم کی شراکت اور نسبت نہیں سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے یہ خلوق … بریلویوں نے اپنا یہ عقیدہ عیسائیوں سے سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے یہ خلوق … بریلویوں نے اپنا یہ عقیدہ عیسائیوں سے

ہی در آمد کیا ہے۔

اب ہم مسئلہ نور کی دوسری بحث شروع کرتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں نور آپ کی صفت ہے:

الله تعالیٰ نے مخلوق کو اند ھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنا نور اتارا...
یہ نور الله کی ذات نہیں اس کی صفت کا ایک پر تو ہے اس کی صفت فعل ہے یہ نور
ہدایت ہے جے مل گیا سعادت پا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں
آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کہتے ہیں:نودی ھدای۔ ''میر ا نور میرکی ہدایت ہے

(تفسير ابن گـثـير ج3 ص289)

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بقول مولا نا احمد رضا خان مٹی سے ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت اتر ااور وہ نور ہدایت جگرگا اٹھا۔ سونور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں آپ کی صفت ہے۔ آپ ذاتا تور نہیں نور ہدایت ہیں۔ ہر بلوی حضرات آپ کو نور ہدایت کی بجائے نورِ ذات قرار دے کر اہل السنت والجماعت سے دور فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ دنیا نے انہیں اہل بدعت کہا۔ شاہر اہ اسلام سے نکلنے والا کہا۔ مگر میہ بدعات کے ایسے رسیا ہوئے کہ انہیں کچھ شاہر اہ اسلام سے نکلنے والا کہا۔ مگر میہ بدعات کے ایسے رسیا ہوئے کہ انہیں کچھ

یہ حضرات اہل سنت کی راہ سے کئے اور بریلی کی طرف چل دیئ ... یہ لوگ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اگر آپ ذاتا ؓ نور تھے تو پھر آپ ساری زندگی اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے نور کیوں مانگتے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کا ہر فعل

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزه ( 332 كيم

ہر قدم کا ئنات کے لیے نور بن جانئے یہ نور ہدایت کا پھیلانا ہے جس کی آپ نے اللہ کے حضور طلب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِ بِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَا مِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِ نُورًا وَتَخْتِي نُورًا

(صحيح مسلم ج1 ص261)

#### اور عوار ف المعارف ميں اس دعا كے بير الفاظ ہيں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَكَنَّ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَكَنَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِ وَنُورًا مِنْ تَخْتِى وَنُورًا فِي خَلْفِي وَنُورًا فِي خَلْمِي وَنُورًا فِي جَطَامِي اللَّهُمَّ فَي مِنْ مُعْلِي وَنُورًا فِي جَطَامِي اللَّهُمَّ فَي مَنْ مِنْ وَرُورًا فِي جَطَامِي اللَّهُمَّ فَي أَعْظِمْ لِي نُورًا وَاجْعَلُ لِي نُورًا .

کیا نور سے بالا کوئی اور در جہ روشنی بھی ہے؟

روشیٰ کے دو پہانے سامنے رکھئے۔ 1۔سورج اور 2۔ چاند... چاند کی روشیٰ ہوتی ہے ہوں ہو وہاں بھی روشیٰ جہاں ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی اس کی روشیٰ پھیلی ہوتی ہے۔ دن کے وقت کمروں ہے اور جہاں نہ ہو وہاں بھی اس کی روشیٰ کی روشیٰ کا بی فیض عام ہے۔ روشیٰ کے اندر جو دن کی روشیٰ ہے وہ سورج کی روشیٰ کا بی فیض عام ہے۔ روشیٰ کے اس انتشار اور پھیلاؤ کو ضیاء کہتے ہیں اور جو روشیٰ جبال ہو وہی رہے اسے نور کہتے ہیں قر آن کریم میں ہے: اُلو اللّٰ ہی جَعَلَ الشَّہْسَ ضِیمًا وَّالْقَدَمَةُ نُورًا اللّٰہِ اللّٰہُ ہیں ضِیمًا وَالْقَدَمَةُ نُورًا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ہیں اور جو روشیٰ کے اللّٰہ ہیں جاتے ہیں آئے گا۔

''الله وه ذات ہے جس نے سورج کو ضیااور جاند کو نور بنایا۔''

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 333 كير)

اس سے یہی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ضیاءاپنے پھیلاؤاور انتشار میں نور

سے قوی ہے۔

لا کھوں ستارے بر فلک ظلمت شب جہاں جہاں اک طلوع آ فتاب کوہ ود من سحر سحر

حضرت مالک اشعری رضی اللّه عنه کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم نے ایک روایت میں نور اور ضاء دونوں لفظ متقابل استعال فر مائے۔ آپ نے فرمایا:

"الصلوةنور والصدقة برهان والصبرضياء والقرأن حجة"

(صحیح مسلم ج1 ص118)

'' نماز نور ہے صدقہ نثان ہے صبر ضیاء ہے اور قر آن ججت ہے۔'' روزہ کھانے پینے اور جنسی تقاضوں سے بالا رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ کی صفات میں سے ہے اسے ضیاء کہا گیا اور نماز کو نور کہا گیا یہ عاجزی اور بندگی کا نام ہے اور یہ مخلوق کی شان ہے۔ سواس لحاظ سے روزے کی شان نماز سے بالا ہے اور ضیاء نور سے آگے ایک درجہ۔

علامہ زمخشری اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اضاءت روشی کی اس سے اتفاق نہیں۔ سورج اپنی ذات میں نور ہے اور پھیلا نے کو کہتے ہیں۔ یہ صفت ہے ذات نہیں۔ سورج اپنی ذات میں اپنے پھیلاؤ میں ضیاء ہے۔ نور کا لفظ ذوات پر آ جاتا ہے مگر ضیاء اضاءت صفات میں جگہ پاتے ہیں۔ اس صورت میں نور ہی اول رہا گو صفت میں سورج چاند ساروں سے آگے ہے۔

# سير الموقة بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 334 )

# علامه سهیلی رحمه الله نے الروض الانف میں ورقد کابیہ شعر نقل کیاہے:

ويظهر في البلادضياء نور يقيم به البرية ان تموجا

نور کا آگے چھیلاؤ ہے اور ضیاء خود چھیلاؤ ہے اس کا آگے چھیلاؤ نہیں۔اللہ کے نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کا آگے پھیلنا ہے۔ آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو اس سے مراد بھی یہی نور ہدایت ہے جس سے روشنی آگے چھیلتی ہے۔

علامہ خفاجی نے شرح شفامیں ضوء کو نور کی فرع قرار دیا ہے۔ سواللہ تعالیٰ یا حضور نبی خاتم کے لیے لفظ نور تو آسکتا ہے لفظ ضیاء نہیں اور اس سے بھی مراد نور ذات نہیں نور ہدایت ہے۔اور ہیہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی ضیاء قیامت تک پھیلی ہے۔اس سے آگے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔

#### قرآن پاک میں ہے:

فَلَتَّاَ اَضَاَءَتْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَاللَّهُ بِنُـوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيُظُلُبْتِ لَاَّ يُبْصِرُونَ·

(پ1، البقرم، ع2، آیت17)

خد اکانور عام ہے یا کسی ایک فر دمیں محدود ہے:

فلاسفہ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد کے قائل ہیں ان کے قول پر خداکا نور کسی ایک فرد میں اترے گا اور پھر آگے پھیلے گا اور پھر بیر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا نور ذات ہو حالا نکہ ایسا نہیں۔ وہ نور ہدایت ہے اسی طرح

#### مير فرقه ويلويت ياك ومندكا تحقيقي جائزه ( 335 كيس

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ذات نہیں کہ ان کا نور بقول شیعہ صرف ایک (حضرت علی) میں اترے۔ آپ نورِ ہدایت ہیں جن کا نور سارے عالم میں بھیلا ہواہے۔

جب ہیہ بات طے ہوئی کہ اللہ رب العزت کی ذات نور نہیں۔ نور اس
کی صفت فعل ہے۔ تو ہیہ بات بھی واضح ہو گئ کہ اس کا نور عام ہے کسی ایک میں
محدود نہیں۔اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو ظلمت میں پیدا کیااور پھر ان پ
اپنانور (نورِ ہدایت) ڈالا۔ یہ افاضہ الٰہی کسی ایک فر دیر نہ تھا۔ بہت سے سعادت
منداس دولت کو پاگئے۔ان سعادت مندوں کے دل وہ ظروف ہیں جن میں نورہ
الٰہی ان کی بساط استعداد اور طلب کے مطابق اثر تا ہے۔

، سب سے زیادہ جس ذات گرامی نے اس نور کواپنے اندر جذب کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ پیمین تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فر مادیا تھا۔اور ہدایت کی ساری راہیں ان پر کھول دی تھیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ان لله تعالى أنية من اهل الارض وانية ربكم قلوب عبادة الصاكيين واحبها اليه الينها وارقها رواة الطبراني

(تفسیر مظہری ج5 ص538)

'' ہے شک زمین والوں میں اللہ کے کچھ ظروف ہیں اور تمہارے رب کے ظروف اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں اور ان میں اللہ کوسب سے پیارے وہ ہیں جوسب سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ پسیجنے والے ہیں۔''

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 336 كي

اللہ کے ان ظروف میں اللہ رب العزت کا نور اتر تا ہے کسی ایک میں نہیں سب اس اضافہ نور سے منور ہیں اور یہ آخرت تک ان کے ساتھ جائے گا۔

#### قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْلِى نُوْرُهُم بَيْنَ آيُسِايَهِمُ وَبَأَيْمَانِهِمُ بُشْرًا كُمُ الْيَوْمَ

(پ27، الحديد آيت 12)

'' جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عور توں کو دیکھو گے۔ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہو گا اور ان کی داہنی جانب... خوشخبری ہے۔ تمہیں آج کے دن اب کیا یہ مومن اور مومنات نور من نور اللہ ہو گئے۔ (العیاف باللہ) یاان کا یہ نور نور ذات تھا؟ یہ نور ذات کے ڈھلے پیانے تھے جو یہاں بھی ہدایت بن کر ابھرے اور وہاں بھی ہدایت بن کر تکھرے یہی ان کا نور ہے جو ان کے آگے آگے اور دائم طاتم ہوگا۔

نور باری تعالیٰ کے بیہ انسانی ظروف توایک طرف خود زمین بھی اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی تو کیا بیہ اللہ کا نور ذات ہو گا نہیں اللہ کی ذات نور نہیں اور نہ اب تک کسی نے اس کی ذات اور کنہ کو دریافت کیا ہے۔

وَٱشۡرَقَتِ الۡارۡضُ بِنُوۡرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الۡكِتٰبُ

(پ24، الزمر ع7، آیت69)

''اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگااٹھے گی اور رکھ دیئے جائیں گے

وفتر"

# مير ولويت ياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 337 كير)

#### حضور صلى الله عليه وسلم كى بشريت كابيان:

سب بنی آدم بشمول جمیج انبیاء و مرسلین اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ معلوم کریں کہ تخلیق آدم نورسے ہوئی یا آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں ان کیے گئے فرشتے نورسے ، جنات آگ سے ، اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں ان تنیوں میں مٹی سے پیدا ہونے والا سبقت لے گیا اور نور والے اس کے آگ سجدہ ریز ہوئے صرف شیطان اس بات کو نہ سمجھا کہ مٹی سے پیدا ہونے والا نور و نارسے کیے بڑھ سکتا ہے۔ فضیات بشری کا یہ پہلاا نکار ہے جو ابلیس نے کیا:

قرآن یاک میں ہے:

وَاذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِيُكَ قِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرً ا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ مَمَا مَّسْنُوْنٍ ۚ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سُجِ بِيثَنَ ۚ فَسَجَلَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ ٱجْمَعُوْنَ ۚ اِلاَّ إِبْلِيْسَ آلِي ٱنْ يَكُوْنَ مَعَ السَّاجِ لِيْنَ الحْ

''اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے۔ پھر جب میں ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گرپڑواس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے سوسب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے اس نے انکار کیا کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے کہااے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں بشر کو جے تو نے پیدا کیا کھنکھناتے سنے ہوئے گارے میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں بشر کو جے تو نے پیدا کیا کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے تجھ پر مارہے اور تجھ پر لعت ہے اس دن تک۔''

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 338 كيم

ان آیات سے بیتہ حلا کہ بشر کو حقارت سے دیکھنا اور اسے نوری مخلوق کے مقابلے میں ادنی سمجھنا ہے عمل شیطان ہے جس میں اس دور کے اہل بدعت گر فتار ہیں۔ بیہ بھی پیۃ چلا کہ حضرت آوم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی۔ مگر حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے روح من روح اللہ کا عقید ہاختیار نہ کیا تھا۔ یہ روح آ دم علیہ السلام کی اللہ تعالٰی کی طرف نسبت اضافت تشریفی ہے اور وہ اللہ کی پیدا کردہ خاص روح تھی جو اللہ نے آ دم علیہ السلام میں 🗕 پھو نکی خالق خود روح نہیں۔احادیث سے پیۃ حیاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بشر کو خلقت بخشی اسے پیدا کر کے پھراس پراپنانور ڈالا بیہ نور بھی اللہ کا پیدا کر دہ تھاا یک خاص شان کانور تھا۔ مگر حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے نور من نور الله كاعقيده اختيارنه كيا تقابه حضرت آدم عليه السلام خلقت مين بشر تتھے صفت میں اس اتر نے والے نور سے راہ یا گئے اپس حضرت آ دم علیہ السلام کی بشریت میں جو نوع و ذات کے اعتبار سے تھا اور ان کے نور ہدایت ہونے میں (جو بطور صفت انہیں ملا) کو ئی تعارض نہ رہا۔

حضرت خاتم النيبين صلى الله عليه وسلم كاحضرت آدم عليه السلام سے تسلسل: ۗ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھم ہوا کہ اپنی بشریت کا اعلان کریں اور بشریت بھی وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کی جملہ اولاد کی ہے البتہ اس اولاد میں آپ ایک محسوس امتیاز کے حامل ہیں کہ آپ پر وحی آتی ہے جو اور وں پر نہیں آپ ارشاد ہوا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوْخَى إِنَّ آنَّمَا اللهُكُمْ اللهُ وَاحِدٌ (ب16، الكهذ110)

# ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 339 كيس

''آپ کہہ دیں میں اس کے سوانہیں کہ بشر ہوں جیسے تم۔وی آتی ہے مجھ پر معبود تمہاراایک معبود ہے۔''

یہ نصِ صرح ہے کہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشر سے ہیں جیسے اور انسان اس نوع سے ہیں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس نص کا منکر نہ ہو گا مگر وہی جو کافر ہو۔ مسلمان کی تو جرائت نہیں کہ وہ نص صرح کی کا منکر کھہرے۔

یہ عقیدہ کافروں کا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا بشر ایک معمولی مخلوق ہے مجلااس پر نبوت کیسے آسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا اور حضور کو حکم دیا کہ اپنی بشریت اور رسالت دونوں کا ایک اعلان کریں اور ان دو میں ہر گز کوئی تضاد نہیں۔ بشریت میں آپ جملہ بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں مگر آپ صلی اللہ

# انبیاء کوبشر کہنے کے دو پیرایوں میں کھلافرق:

انبیاء کرام کو اعتقاداً بشر ماننا اور اظہار عقیدہ میں انہیں بشر کہنا یہ ایک پیرایہ بیان ہے دوسرے انہیں بشر کہہ کر بلانا یہ دوسرا پیرایہ ہے جب کسی کو بلانا ہو تواہے اس کی امتیاز کی شان ہے بلا یا جاتا ہے ذات کے درجے سے نہیں۔

بریلوی علاء جب اپنے عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس دوسر سے پیرائے سے کہتے ہیں کہ انبیاء کوبشر کہنا ہے ادبی ہے اور عوام بے چارے بات سمجھ نہیں پاتے۔ وہ یہ عقیدہ لے کر اٹھتے ہیں کہ انبیاء کی بشریت کا عقیدہ درست نہیں، اور خطیب کی زد میں آکر محروم الایمان ہو کر مسجد سے نکلتے ہیں۔ بریلوی علاء کی اپنے عوام کو محروم الایمان کرنے کی بیروش انتہائی لا اُق افسوس ہے۔

www.ahnafmedia

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 340 کي س

# كيا پيغمبرول كوبشر كہنے والے كافر ہو گئے تھے؟

آپ ہریلویوں کو عام کہتے سنیں گے کہ پیغیبروں کو کافروں نے بشر کہا تھا یہ غلط ہے ایک مثال بھی الی نہیں ملتی کہ کسی نے انہیں پیغیبر مان کر پھر بشر کہا ہو اور اس پر وہ کافر ہو گئے ہوں وہ جو انہیں بشر کہتے تھے انکار رسالت کے لیے کہتے تھے نبی مان کر نہیں وہ بشریت اور رسالت میں تضاد کے قائل تھے۔وہ کہتے تھے آئیسی پیڈگؤڈنڈا فَکَفَدُوْا

(پ28، التغابن6)

سوان پر بیہ تھم نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ وہ انہیں پیغیبر تسلیم کر کے انہیں بشر کتے تھے۔ علاء اہل سنت انبیاء کو انبیل بشر کتے تھے۔ اور اس طرح ان کی نبوت کا انکار اور وہ کافر انہیں نبی مانے بغیر بشر کتے تھے۔ اور اس طرح ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ ان دونوں صور توں کو ایک ساتھ ملانا اور اسے اپنے انکار بشریت کا زینہ بنانا صرف انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہوں اور نہ آخرت کے قائل ہوں اور نہ وہ کسی حساب و کتاب پریقین رکھتے ہوں۔

#### بشریت انسان کے معنی میں:

قر آن کریم میں لفظ بشر اور انسان ایک معنی میں آتے ہیں حضرت مریم کو فرشتوں نے کہا کہ تو جب بچے کو ساتھ لے کر چلے اور رہتے میں تو کسی انسان کو دیکھیے جو اس پر تعجب کر رہا ہو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں آج کسی انسان سے ہم کلام ہونے کی نہیں۔اس موقعہ پر قر آن نے یہ دونوں لفظ بشر اور انسان ایک ساتھ ایک سیاق میں ذکر فرمائے ہیں۔ دیکھئے

#### ويبيع المرافعة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 341 كيسية

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ. آحَمَّا فَقُولِيُ إِنَّى نَذَرُتُ لِلرَّمُنِ صَوْمًا فَلَنُ أَكِلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ·

(پ16، مريم26)

''سوا گر تو دیکھے کسی بشر کو تو کہہ کہ میں نے روزہ کی نذر مانی ہے رحمن کی۔ سوآج میں کسی انسان سے کلام نہ کروں گی۔''

یہاں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدُ خَلَقُدُمَا الْإِ نُسَانَ فِيُ آنحسَن تَقُویْھِ ·

(پ 30 سورۃ التين)

کہہ کر انسان کا اشر ف المخلو قات ہو نا واضح کیا ہے سوا گرانمبیاءے کرام کی بشریت کا انکار کیا جائے اور انہیں کسی اور نوع کی مخلوق مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں مقام نبوت کی کھلی توہین اور بے ادبی ہوگی۔

انبیاه کی بشریت کی تیسری تھلی شہادت:

مَا كَانَلِبَشَرٍ - اَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتْبَوَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِيْمِنُ دُونِ اللهِ.

(پ3، آل عمران79)

''کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو دے اسے کتاب، تھم اور نبوت اور وہ لوگوں کو کہے تم میرے بندے ہو جاؤاللہ کو چھوڑ کر۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اور کتاب کامور دہمیشہ انسان ہی رہے ہیں۔اور نبوت ہمیشہ انسان کو ہی ملی ہے یہ نوع بشر ہے جس پر کتاب اتر تی ہے اور اسے نبوت ملتی ہے۔

# ربيع و فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزه ( 342 )

# انبیاء کی بشریت کی چوتھی شہادت:

وَمَا كَانَلِمَشَرٍ - اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَاءِ جَبَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوجِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

(پ25، الشوريٰ51)

''اور یہ کسی بشر کے بس میں نہیں کہ اللہ اس سے با تیں کرے مگر ہیہ تین صور تیں ہیں۔

1-اندر ہی اندرایک بات دل میں اترے۔

2۔ پر دے کے پیچھے سے کوئی آواز سنائی دے۔

3۔ یا وہ کسی کو قاصد بنا کر بھیج جواس کے اذن سے اسے اس کی بات کھے۔

اللہ تعالیٰ انسانوں سے جب بھی ہم کلام ہواان تین صور توں سے خالی نہیں۔ پہلی صورت میں بھی فرشتہ پیغمبر کے قلب پر اتر تا تھا یہ ایک اندر کی کاروائی تھی جو حساسامنے آتی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا جب بھی اپنا پیغام دینے کے لیے کس سے ہم کلام ہو تو وہ بشر سے ہی ہم کلام ہوااور اس میں بشر کااعزاز ہے نبوت کی کوئی ہے ادبی نہیں ہے۔

بریلوی واعظین کہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے انبیاء کے متعلق تو کہی جا سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور الله تھے وہ اس حکم میں شار نہیں کیے جا سکتے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آبیت کے معاً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکم میں شریک فرمایا ہے۔

.ahnafmedia.com

# مير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 343 كيس

وَكْنَلِكَ ٱوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا قِنْ آمُرِنَامَا كُنْتَ تَلْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا لَانُوْرًا تَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَآ مُنِ عِبَادِنَا

(پ25، الشوريٰ52)

''اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک فرشتہ اپنے تھم سے اور آپ نہ جانتے تھے کیا ہے کتاب اور نہ ایمان (کی تفاصیل) لیکن ہم نے کیا ہے اسے ایک روشنی اس سے ہم اپنے بندول کوراہ بتلادیتے ہیں۔''

### انبياء كابر سبيل تواضع كوئى بات كهنا:

تواضع اپنے آپ کو پنچے رکھ کر بات کہنے کو کہتے ہیں جیسے گور نمنٹ سکول میں ایک ہیڈ ماسٹر ہے ایک کلرک بھی ہے اور ایک مالی بھی اور ایک چو کیدار بھی۔ اب اگر وہ ہیڈ ماسٹر انہیں کیجا اکٹھا کر کے کہے میں بھی تو تمہاری طرح گور نمنٹ سروس میں ہوں جیسے تم ۔ تواضع ایک گور نمنٹ سروس میں ہوں جیسے تم ۔ تواضع ایک قدرے مشترک پرلے آئی ورنہ وہ تو سارے ادارے کا سربراہ ہے تواضع کرنے والا تواضع میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ ہاں وہ اپنے آپ کو قدرے مشترک میں لاکرایک بات کہہ رہا ہے۔

یادر کھے انبیاء کرام تواضع میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنْمَا اَتَا بَقَتُر مِّنْفُلُکُمْ اگر بطور تواضع فرمایا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ تواضع قدرِ مشترک میں آنا ہے جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈپٹی کمشنر کہے میں ڈپٹی کمشنر نہیں ہوں تو یہ تواضع نہ ہوگی جھوٹ ہوگ۔ یادر کھے انبیاء کرام بطور تواضع کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔

# میں فرقه بریلویت باک وبند کا تحقیقی جائزد ( 344 کی سے میں اواضع ایک لین نیاز مندی ہے ہے کہے کہنے پر نہیں کی جاتی:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہافر ما یا اِنتَّہَا اَکَا اِنتَّکَا وَقَفْلُکُمْهُ میں بھی انسان ہوں جیسے تم۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کاروائی تھی یا یہ خدا کا حکم تھا؟ آپ اس کا حکم فر ما دیں۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان فر ما یا گیا ہے قُلُ اِنَّمَا اَکَا اَبْشَرُ قِنْفُلُکُمْ نیاز مندی وہ ہوتی ہے جو ابنی طرف سے کی جائے وہ نہیں جو دوسروں کے کہنے پر ہو۔ تاہم جن مفسرین نے اسے تواضع کہا ہے وہ صرف پہلے حصہ آیت کے مطابق ہے دوسرے حصہ میں یو حی الی کے الفاظ نے وہ فر شبت توڑ دی ہے۔ یہ قرآن میں آپ کی اپنی بشریت کا اعلان ہے۔

# حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم كالبني بشريت كوبيان كرنا:

آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی بشریت اور دوسروں کے ساتھ شریک فی النوع ہونے میں اپنی مثلیت کو بیان فرمایا اور آپ نے جب بھی اسی طرح اظہار فرمایا وہ ایک موقع پر ضرورت تھا اور ظاہر ہے کہ ضرورت اور استدلال کے وقت کوئی بات خلاف واقع نہیں کہی جاتی۔ سجدہ سہو کی ایک بحث میں آپ کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیا:

ٳڹۜؖٞۿڶۅٛڂٮؘڡٛڣۣالصَّلاَقِۺَؿٵٞٛؽؙڹٲ۫ؾؙػؙۿؠؚؚڡۊؘڶڮڹٳؠۜٞٵٲۘؽٵؠۺۜڔ ٲؙڶ۫ٮؽػؠؘٵؾؙڹ۫ٮٮۏڹ؋ٳؘۮٳڹؘڛۑٮٛڣؘڶػۣڔ۠ۅڹۣۅٙٳۮٳۺڰٲ۫ڂڔؙػ۠ۿڣۣڝڵٳؾؚۅڣڶؗؽؾػڗۜ ٳڵڝۧۅؘٳٮؘڣؙڶؽؾؚۿۧۼڶؽؿڎؙۿڲۺڿؙۯۺڿڮؾؽڹ

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 345 كيس

''اگر نماز میں کوئی اور صورت پیدا ہوتی ہے تو میں تمہیں اس کی خبر کرتالیکن بات ہیہ ہے کہ میں بھی بشر ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم سوجب میں بھی بھولوں تو مجھے یاد کرادیا کرواور جب تم اپنی نماز میں شک میں پڑ جاؤتو درست صورتِ حال معلوم کرواور اس غلبہ فکر پر اپنی نماز پوری کرواور دوست سحدے (سہوکے) اداکرو۔''

اس حدیث میں آپ کا پنی بشریت کا اعلان ایک ضرورت کے موقع پر ہوا تواسے کسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ آپ محض انکساری اور تواضع کے طور پر اینے آپ کو بشر کہہ رہے تھے۔انکساری سے کہی بات پر دلا کل نہیں دیئے جاتے 🗖 بھولنا ایک انسانی فطرت ہے ایک بشر ی تقاضا ہے یہ پیغمبر پر بھی وار د ہوتا ہے اور د وسروں پر بھی۔ یہ علیحد ہ بات ہے کہ منشاد ونوں کے بھولنے کا الگ الگ ہو۔ ہم ا گر نماز میں تہھی بھولتے ہیں تواس کا منشاء ہمار ی غفلت اور بے توجہی ہے اور پیغمبر ا گر بھولے تو بناء بر غفلت نہیں بناء پر حکمت ہے اور وہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھول اتار كر آپ كى امت كو سجده سهو كا مسّله بتا ديں. قوله تعالىٰ مسّدُقُر يُك فَلاَ تَنْسلی إِلَّا هَا شَمَاءَ اللَّهُ تَا ہم مُعولنے کی کیفیت ایک ہے جو دونوں پر وار د ہوتی ے۔ علاء اہل سنت نے اس حدیث پر لکھا ہے: 1 فیه دلیل علی جواز النسیان عليه صلى الله عليه وسلمر في أحكام الشرع وهو منهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه بل ىعلىداللەيە.

# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 346 كي

(ترجمہ)''اس حدیث میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام شرع میں بھول وارد ہونے کی دلیل ہے اور یہی جمہور علاء اسلام کا موقف ہے اور قرآن اور حدیث کا ظاہر بھی یہی ہے اور اس پر بھی سب علاء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھول پر رہنے نہیں دیا جاتا اللہ تعالیٰ انہیں صحیح صورت حال بتلاد سے ہیں۔''

ام المومنین حضرت سلمه رضی الله عنها کهتی ہیں که آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَإِنَّمَا أَثَابَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَكَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحْدٍمِ مِنْكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُلُ مِنْهُ شَيْئًا... حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (علاد ماذي 12 م 100)

''تم اپنے مقدمے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں بھی انسان ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی تم میں سے اپنے دلائل میں زیادہ چرب زبان ہو سومیں تم سے کسی کے حق میں دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دول تو یہ ایک قطعہ نار ہے جو میں اسے دول گاوہ ہرگزاہے نہ لے۔''

صحابه کرام رضی الله عنهم کاحضور صلی الله علیه وسلم کے بشر ہونے کاعقیدہ:

(1) حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر کے بیٹے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حضور کی احادیث روایت کرنے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمروکے۔

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 347 کې پ

آپ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں لکھتا تھا۔ مجھے دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کروں آپ بھی جذبات میں کوئی بات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں اس پر میں لکھنے سے رک گیا اور آنحضرت کو اس کی خبر کی آپ نے اپنی انگلی سے اپنی دبن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں سے جذبات بھی ہوں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا اگٹٹ فوالگذی نفیمی بیتیدی ما کیڈئ اللہ عن عمروکو صحابہ نے جب لکھنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنی عبراللہ بن عمروکو صحابہ نے جب لکھنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھی تھی:

ُ أَتَكُتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا

(سنن ابی داؤد ج2 ص514 طبع 1369ھ سنن دارمی ج1 ص125)

کیا آپ ہر چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں حالا نکہ حضور بشر ہیں جو تبھی غصے میں ہوتے ہیں تبھی خوشی میں (ایسے مواقع کی بات کس طرح سند بنائی جاسکتی ہے)

اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر سب صحابہ متفق تنے ہاں ان کا ہیہ سجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جذیات میں الیک بات بھی نکل سکتی ہے جو درست نہ ہواس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی اور کہا کہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی اس کے اقرار بشریت سے انکار نہ فرمایا۔

# مير فرقه بويلويت باك ويند كا تحقيقى جائزه ( 348 كير). ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها بهى فرماتى بين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله و يخبط ثوبه و يعمل في بيته كما يعمل احد كمر في بيته وكان بشرًا من البشر

(رواه الترمذي۔ مشكوٰة ص520)

''آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مرمت کر لیتے تھے اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھروں بیرل کام کرتے ہواور بشر تھے جیسے دو سرے لوگ نوع بشری سے ہیں۔''

ہیں کام کرتے ہواور بشر تھے جیسے دوسرے لوگ نوع بشری سے ہیں۔'' دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمہ اللہ اور گیار ہویں صدی کے شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو بلا جرح قبول کیا ہے مولوی محمہ عمر اچھروی کا اس حدیث پر جرح کرنا محد ثین سلف صالحین کے مسلک سے ایک کھلی بغاوت ہے اہل سنت کے قطعی عقائد سے نگلنے کی اس سے بڑی جر اُت کیا ہو گی۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں: ان دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ قدہ مات وانہ بشہر (سن داری ج1 ص39)

'' بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور بات یہ ہے کہ آپ بے شک انسان تھے۔''

شرح عقائد نسفی اہل سنت کے جملہ مدار س میں پڑھائی جاتی ہے اس میں اسلام کا پیہ عقید ہان الفاظ میں ہے :

وقد ارسل الله تعالى رسلاً من البشر ـ الى البشر ـ مبشر ين لاهل الايمان والطاعة بالجنة والثواب ومنذرين لاهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب

#### میں فرقه بریلویت باک ویند کا تحقیقی جائزد ( 349 کیسے: حافظ ابن ہمام اسکندری (861ھ) نے المسائرہ میں نبی کی تعریف یہ کی ہے:

النبى انسان بعثه الله لتبليغ ما اوحى اليه وكذا الرسول فلا فرق بينهما بل هما يمعني (المسائرة)

حضور صلی الله علیه وسلم کی بشریت کے متعلق اولیاء کرام کاعقیدہ:

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سر مهندی فرماتے ہیں:

هر گاهسید انبیاء علیهم الصلوت والتسلیمات فرماید اغضب کما یغضب البشر باولیاء چهرسد همچنین این بزر گواران در اکل و شرب و معاشرت باهل عیال و موانست ایشان باسائر الناس شریك اند تعلقات شتی که از لوازم بشریت است از خواص و عوام زائل نمی گردد حق سجانه و تعالی در شان انبیاء علیهم الصلوت والتسلیمات هی فرماید و ما جعلنا هم جسد الایا کلون الطعام (پ17 الانبیاء) و کفار ظاهر ببین مے گفتند مالهذا الرسول یا کل الطعام و بمشی فی الاسواق

(مبدُّ معاد ص26)

"د جب تمام انبیا کے سردار بھی کہتے ہیں کہ ججھے بھی عصد آتا ہے جیسے کسی اور بشر کو عصد آئے تو پھر اولیاء کرام کی بات کیا ہے ای طرح ہیر بزرگوار کھانے پینے اہل و عیال کے ساتھ رہنے اور ان سے موانست میں تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ مختلف قتم کے تعلقات جو لوازم بشریت میں سے ہیں خواص و عوام میں کسی سے منتقی نہیں ہوتے حق تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے اجماد نہیں بنایا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور ظاہر بین

# ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 350 كيم

کفار کہتے تھے اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور لو گوں میں چپتا پھرتا پہ

#### بشریت کاافرار کیاصحت ایمان کے لیے شرط ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت قرآن کریم کی نص قطعی اور احادیث صحیحہ صریحہ ہے ثابت اور صحابہ کرام کے اجماعی موقف کے مطابق ہے تو یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشر میں سے تھے صحت ایمان کے لیے کیول شرط نہ ہوگا۔ یہی سوال حضرت الشیخ ولی الدین عراقی سے ان الفاظ میں لیچھا گیا۔ ھل العلم بکونہ صلی الله علیہ وسلمہ بشرا ومن العرب شرط فی صحة الایمان او من فرض الکفایة

آپ نے اس پر بیہ جواب تحریر فرمایا:

انه شرط فى صحة الإيمان فلوقال شخص او من برسالة محهد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادرى هل هو من البشر - او من المهلائكة او من الجن او لا ادرى هل هو من العرب او من العجم فلا شك فى كفر لالتكذيب القرآن وجعد لاما تلقته الاسلام خلفاً عن السلف وصارح معلوماً بالضرورة.

(غاية المواعظ للعلامہ خير الدين ابي البركات ج2 ص19)

'' یہ صحت ایمان کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں حضور کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ نوع بشر میں سے تقے یا فرشتوں میں سے یا جنات میں سے یا یہ کیے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عرب تھے یا عجم سے تھے توالیے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ شخص تکذیب قرآن کا مر تکب ہے اور اسلام جو بات خلف عن السلف کہتا چلاآیا ہے اور جس چیز کا دین میں سے ہونا بالضرورت معلوم ہو چکا ہے یہ شخص اس کا منکر ہے۔''

غیراللہ سے مدد مانگنا

مفتی احمہ یارخان تعیمی گجراتی لکھتے ہیں:

بحث اولیاءاللہ وانبہاء سے مد د مانگنا۔

(جاء الحق ص193)

يھر لکھتے ہيں :

اولیاءاللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے۔

(جاء الحق ص193)

پھر ص 193 سے لے کر ص 213 تک کل 21 صفحات میں یہ بحث کی ہے۔

(ديكھيے جاء الحق ص193 تا 213)

پھر آگے لکھاہے:

کہ انبیاءواولیاء سے مد د مانگنا یاان کو حاجت روا جاننانہ شرک ہے اور نہ خد اکی بغاوت بلکہ عین قانونِ اسلامی اور منشاءالٰہی کے بالکل مطابق ہے۔

(جاء الحق ص207)

قار ئین کرام! د نیا میں جتنے بھی مشرک کسی زمانہ میں گزرے ہیں۔ان کااس پراتفاق رہاہے کہ خدا تعالٰی کی نہ صرف ذات ہی موجود ہے۔ بلکہ وہ زمینوں

www.ahnafmedia.com

اور آسانوں کا خالق اور تمام کا ئنات ارضی وساوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی مد بر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے پنچے اور اس کے ورے دوسری مخلوق کو بھی الٰہ مانتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور وہ ''مشرک'' قرار پائے۔اور اللہ تعالیٰ نے ہر پینمبر کو میہ حکم دیا کہ تم میہ اعلان کر دو کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی بھی الٰہ نہیں۔جب وہ الٰہ ہی نہیں تواس غیر خدا کی عبادت کیسے ؟

(1) وَمَا آرُسَلْتَامِنْ قَبُلِك مِنْ رَّسُولٍ إلَّا نُوجِيْ إِلَيْهِ آنَّهُ لَا اِلْهَ إِلَّا اَكَافَاعُبُكُونِ٠

(پ17، انبياء، ع2، آيت:25)

''اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی تھم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر میں سوعبادت بھی میر ی ہی کرو'' اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جینے بھی خدا تعالیٰ کے پیغیبر اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ کا یہی تھم ہوتا رہا کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔

(2) يُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ بِالْرُّوجِ مِنْ اَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَّشَا َ مِنْ عِبَادِةِ اَنْ اَلْدُوْ النَّهُ لَرِ الدِّلِكَ النَّافَ الَّقُونِ ٠٠٠ اَنْنِدُوْ النَّهُ لَرِ الدِّلِكَ النَّالُةُ اللَّهُ وَنِ٠٠٠

(پ 14، النحل:2، ع1)

''خدااتارتا ہے فرشتوں کو بھید اور وحی دے کراپنے تھم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں کہ خبر دار کر دو کہ بے شک کوئی الٰہ نہیں مگر میں سومجھ سے ڈرو۔''

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد | 353 كير

اس آیت میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ دعوتِ توحید پر تمام پیغیمروں کا اتفاق رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ (مختار کل، نافع و ضار) نہیں اس لیے ڈرنا بھی صرف ای سے جا ہے۔

(3) حضرت نوح عليه السلام كاار شاد سنيے:

يَاقَوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالَكُم مِّن الهِ غَيْرُهُ

(پ8، الاعراف:59، ع8)

''اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارااس کے سواکوئی الٰہ نہیں''

(4) حضرت ہود علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں:

يَاقَوْمِ اعْبُلُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلهِ غَيْرُهُ

(پ8، الاعراف:65، ع9)

''اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تہہارااس کے سواکوئی الٰہ نہیں''

(5) خفزت صالح علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشار

فرماتے ہیں:

يَاقَوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالَكُم مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ

(پ8، اعراف:73، ع9)

''اے میری قوم اللہ کی عبادت کروتمہارااس کے سواکوئی الٰہ خہیں''

(6) الله تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت اور رسالت پر سیار

عطا فرما كي توبيه بهي ارشا و فرمايا: إذَّ بِي أَنَّا اللَّهُ لَا إِللَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي

(پ16، ط: 14، ع1)

''بیٹک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الٰہ نہیں سومیری ہی عبادت کرو''

# مير الله و الله و يلويت باك ولندكا العليقي جائزه ( 354 كالمحريم،

ان تمام آیات میں اس چیز کو دہر ایا گیا ہے کہ الوہیت اور عبادت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

عليه وسلم كويون خطاب فر مايا :

فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

(پ26، محمد:19، ع2)

''سوآپ جان کیجے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کو ئی الٰہ نہیں ہے۔''

(8) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقعہ پر جناب رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت مجھے اپنی جو تیاں دے کریہ فرمایا کہ جس

آ د می سے تیری ملا قات ہو درانحالیکہ وہ صدق دل سے لا الٰہ الا الله کی شہادت دیتا ہو تواس کو جت کی خوشخبر ی سنادینا۔

. (مسلم ج1 ص45ـ و ابوعوانہ ج1 ص10ـ و مشكوٰۃ ج1 ص15)

(9) حضرت عثمان رضی الله عنه ارشاد فر ماتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ 🎹

وسلم نے فر مایا جس شخص کی اس حالت میں وفات ہو گئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے بغیر کوئی الٰہ نہیں تووہ جت میں داخل ہو گا۔

(مسلم ج1 ص41 وابو عوانه ج1 ص18)

(10) حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه فرماتے ہيں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الله الاالله جت کی تنجی

#### مير الله و الله و يلويت باك ولندكا العليقي جائزه ( 355 كالمحرية)

(11) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خد اصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص

لا اله الا الله وحدة اور ان محمدًا عبده ورسوله

کی شہادت دے گا،اس پراللہ تعالیٰ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔

(مسلم ج1 ص43- ومشكولة ج1 ص15)

لینی اگراس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موجب نار ہو تو وہ جہم میں داخل نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام اس سے سر زد ہو چکا ہے تواپنی سزا جھگت کر بالآخروہ جنت میں داخل ہو جائے گااور تا بیدِ ناراس کے لیے حرام ہے۔ (12) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے چیاا بوطالب کو نزع کے وقت یہ کہا کہ اے چیاجان! آپ لا الله الا الله کہہ دیں تاکہ آپ کے لیے قیامت کے دن شہادت دے سکوں مگر بدبختی کہ اس نے یہ نہ کہا۔

(بخاری ج2 ص175- ومسلم ج1 ص40- وابو عوانہ ج1 ص14)

(13) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذ رضی الله عنه کویمن کا گورنر 🖥 بنا کر بھیجااور فر مایا سب سے پہلے مطالبہ جو تم نے ان سے کرنا ہے وہ بیہ ہو گاشہاد ۃ ان لا اله الاالله

(مشكوة ص155 متفق عليه)

(14) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : تم اپناایمان تازہ کر لیا کرو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کثرت سے لاالٰہ الااللٰہ پڑھا کرو۔

(الترغيب والترمحاب ج2 ص239)

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 356 ) کي پ

(15) حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتي بين كه حضرت نوح عليه السلام نے اپنے بيٹے كو بيه وصيت كى تھى كه لا الله الا الله پر سختی سے كار بند رہنا كيونكه اگر سات آسان اور سات زمينيں تر از و كے ايك پلڑے بيس ركھی جائيں اور لا الله الاالله وزنی ثابت ہوگا۔ اور لا الله الاالله وزنی ثابت ہوگا۔ (ادب المفرد ص80۔ والتربيب ج2 ص24 فال این كثیر رحمہ الله استاد صحیح البدایہ والنہایہ ج1 ص11 مستدرك ج1 ص49 فال الحاكم رحمہ الله صحیح)

جا ص ۱۱۹ استدی جا ص ۱۹۹۷ مال الحام رحمه الله والدہبی رحمه الله طحیح)

(16) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حضرت موسیٰ علیه السلام نے الله تعالیٰ سے در خواست کی که اے باری تعالیٰ! مجھے کوئی دعا بتلا ہیۓ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا لا الله الا الله کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیه السلام نے عرض کی: اے الله تعالیٰ! بیه سب بندے کہتے ہیں میں ایسی دعا چاہتا ہوں، جو صرف میرے لیے ہو۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے متدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں دو میٹوں کا ذکر ہے اور ادب المفرد میں ایک بیٹے کا ذکر ہے۔

موسیٰ!ا گرسات آسان اوران میں بسنے والی مخلوق اور سات زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، تراز و کے ایک پلڑے میں اور لا الٰہ الا اللٰہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الٰہ الا اللٰہ کا وزن زیادہ ہو گا۔

(مشكوة ج1 ص201 وقال المنذري رحم الله صححه الحاكم رحمه الله ، والترغيب ج2 ص239)

(17) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میدان محشر میں ایک ایسا مجرم پیش کیا جائے گا جس کے گنا ہوں اور بد کاریوں سے ننانوے رجسٹر پر ہوں گے اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر کلمہ شہادت لا الله الا الله الخ ہوگا۔

# مير ولويت باك وبندكا الحقيقي جائزه ( 357 كير

جب وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت بڑھ جائے گا۔

(ابن ماجه ص238 ـ ومشكوة ج2 ص476 ـ والترغيب والتربيب ج2 ص241)

یہ وہ شخص ہو گا جس نے نزع سے قبل کلمہ تو حید پڑھا ہو گا مگر اس کو عمل کی مہلت نہ مل سکی ہو گی، اس سے وہ کلمہ گو مراد نہیں جس کو زندگی تو ملی مگر اس نے اوامر اور نواہی کی یابندی نہ کی۔

(18) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اپنے اپنے موقع پر چھوٹے بچے، شہداء، صلحاءاور فرشتے مجر موں کے لیے سفارش کریں گے۔ شد قد فتہ الاڈن کی فریکار مدمن کی الدالہ الالاثار مدال میں کا مدمن کی الدالہ الالاثار اللہ مدال میں کا مدمن کی ا

ثمر تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله (الحديث) (مستدرك 4 ص86)

'' پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان لو گوں کے لیے جو سفارش کریں گے جنہوں نے لا الله الا الله کی شہادت دی ہو گی۔''

(19) جناب رسول خد اصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بہترین دعاوہ ہے ۔ جو عرفہ کے دن کی جائے۔

وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا النَّهُ وَحُمَاهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (موطا امام مالك ص165، والترغيب والتربيب 2 ص242)

''اور بہترین وہ چیز، جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام پیغیروں نے کہی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئیالہ نہیں اور وہ وحد لاشریک لَہٌ ہے۔''

# (20) آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(ترمذي ج2 ص174ـ وابن ماجہ ص278ـ ومشكوة ص201)

'که سب سے بہتر اور افضل ذکر لا الله الاالله ہے۔''

# ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزد ( 358 كيس

(21) آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض لا إله إلا الله

(مستدرك ج4 ص499، مجمع الزوائد ج8 ص12)

"اس وقت تك قيامت بريانهي موكى جب تك زمين پر لا الله الاالله

يڑھا جاتا ہو گا۔''

حضرات! آپ انجھی طرح پڑھ اور سمجھ بچکے ہوں گے کہ کلمہ لا الله الا الله کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا اہمیت حاصل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا رتبہ اور منزلت ہے۔ دوزخ کی اہدی سزاسے نجات حاصل کرنے اور جنت کی تحصیل میں بفضلہ تعالیٰ اس کو کتناد خل ہے۔ پیغمبروں کی شفاعت ، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، اس پر کس حد تک موقوف ہے بلکہ لا الله الاالله کی برکت ہی سے زمینوں اور آسانوں کا نظام چل رہا ہے۔

(22) حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قریش کو فر مایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں اگر تم نے وہ قبول کر لیا تو تمام عرب تمہارے تابع ہو جائے گا اور تمام عجم کا جزبیہ تمہارے قدموں پر نچھاور کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے لا الله الاالله کہ کوئی الٰہ نہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ۔

(مستدرك حاكم ج2 ص432 قال الحكم والذبهبي صحيح)

قریش نے س کر کہا:

ٱجَعَلَ الْالِهَةَ اللَّهَا وَّاحِدًا إِنَّ هٰنَا لَشَيْعٌ عُجَابٌ

# مير وقد ويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 359 كير

''کیااس نے سب اللوں کا ایک ہی الٰہ کر دیا ہے بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔''

اس حدیث اور آبت سے معلوم ہوا کہ وہی لوگ بالیقین خدا تعالیٰ ہی کو اپنااور زمین اور آبان کا خالق بلکہ حداقر الاحر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے سے۔ ان کو صرف ایک الٰہ کے ماننے میں نہ صرف تامل تھا بلکہ تعجب بھی تھا۔ چو نکہ وہ عرب اہل زبان تھے۔ وہ اچھی طرح سیحتے تھے کہ الٰہ کا معنی کیا ہے ؟ وہ سیحتے تھے کہ الٰہ کا معنی کیا ہے ؟ وہ سیحتے تھے کہ جب ہم کلمہ توحید لا الله الاالله پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا اور کیا کہنا پڑے گاور کیا چھوڑ نا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس کڑ وے گھونٹ کے قریب ہی نہیں آتے تھے۔ قر آن کر یم اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے لا الله الا الله ایٹم بم سے کم نہ تھا۔

(i) الله تعالى ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشر کین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا
 کہ خدا تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ نہیں توان کی کیا حالت و کیفیت ہوتی تھی؟ من لیجیے:
 إِنَّهُ هُدُ كَانُوْا إِذَا قِیْلَ لَهُ مُه لَا إِللة إِلَّا اللهُ يُسْتَکُ بِرُوُنَ

(پ23، صافات:35، ع2)

'' بے شک وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سواکوئی الٰہ نہیں تووہ غرور کرتے تھے۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشر کین خدا تعالیٰ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود صرف خدا تعالیٰ کو اللہ تسلیم کرنے سے ازکار اور غرور کرتے تھے اور ان کواس کے ماننے میں دقت پیش آتی تھی۔

### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 360 کا پي،

(نسائی ج1 ص74- وابن ماجہ ص52- وزیلعی ج1 ص263 وغیرہ)

یعنی دوبارہ بلند آواز سے کہو۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بلند آواز سے کہااور پھر مجھےاللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی۔

چونکه مشر کین کو لا الله الاالله کا معنی اچھی طرح آتا تھااور ان کو اس کا اقرار کرنا (اور اسی ہی کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا) بڑا ہی مشکل تھا، اس لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے شہاد تین کو پست آواز سے اواکیا، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، تاکہ مشرکین کو لا الله الاالله سے جو وحشت اور نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو۔

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 361 كيس

یمی وجہ ہے کہ مشر کین کو جواختلاف تھاوہ اللہ ہی سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے کہ

لاَ تَتَّخِذُوْ اللهَيْنِ اثْنَيْنِ إِثْمَا هُوَ اللهُ وَّاحِدُ

(پ14، النحل:51، ع7)

''تم دوالٰہ نہ بناؤالٰہ تو صرف ایک ہی ہے۔''

یہ نہیں فر مایا کہ تم دوخالق اور دوخدانہ بناؤ، بلکہ ارشادیوں ہوتا ہے کہ تم دوالٰہ نہ بناؤ، حالائکہ وہ اپناز مین و آسان کا خالق تو صرف خدا تعالیٰ ہی کو مانتے تھے حییا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اله كامعنى:

الٰہ کا وہ معنی جس میں مشر کین کو بڑااختلاف تھا قر آن کریم اور حدیث شریف کی روسے بیان کیا جاتا ہے جس میں زمانہ سابق وحال کے مشرک اور زمانہ قدیم اور حال کے جابل مبتلا تھے اور ہیں، اور تکالیف کے وقت غیر اللّٰہ کوالٰہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ اگر یہ معنی کھول کرنہ بیان کیا جائے تو نہ تو عبادت خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو سکے گی اور نہ تو حید و شرک کا مفہوم ہی سمجھ آ سکے گااور قرآن کریم پر ایمان اور پھین رکھنے کے باوجود عقیدہ نا مکمل رہے گا۔

ہر ایسی سمجھ والا زبان سے لا الله الاالله تو کہتارہے گا مگر سینکٹروں کوالٰہ بناتا رہے گا۔ وہ زبانی یہ دعویٰ تو ضرور کرے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کو رب نہیں سمجھتا۔ لیکن بایں ہمہ اس نے بہتوں کو آڈ بَااِبًا مِنْ دُوْنِ الله بنار کھا ہو گا۔ وہ پوری نیک نیتی سے کہے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی

### مير وقد ويلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 362 كالم

بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ الله تعالی ارشاد فرماتاہے:

ٱمَّنْ يُّحِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُ مِ خُلَفَاءً الْاَرْضِ َ الهَّمَّ عَالِيُهِ قَلِيْلاً مَّا تَنَ كَرُونَ

(پ20، النمل:62، ع5)

بھلا کون پہنچتا ہے بیکس کی پکار کو جب اس کو پکار تا ہے اور کون دور کرتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلول کا زمین میں کیا کوئی الٰہ ہے اللہ کے ساتھ ؟ ﴿ تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ مجبور اور اس کے کس کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا اللہ کا کام ہے گویا فریاد رس اور تکلیف دور کرنے والا اللہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی اللہ منبیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مجھلی کے پیٹ میں دعا کی تو یہ فرمایا کہ لَا آیائے آلاً آئیت

(پ17، انبياء، ع6)

''کوئی الد نہیں مگر صرف تو''مطلب یہ کہ اے اللہ! نہ تیرے بغیر کوئی فریاد رس ہے اور نہ تکلیف دور کرنے والا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا ہے۔

حضرات! قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ مشر کین غیر اللہ کو فریاد رس اور تکلیف دور کرنے والا سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشر کین کی (دَعَا یکر عُوْ کے الفاظ کو سامنے

### مير فرقه بريلويت پاک ولندكا تحقيقي جائزه ( 363 كيسي،

ر کھ کر) تر دید فر مائی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے اور نہ ہیں اور نہ ضرر کے اور نہ ہیں اور نہ ضرر کے اور نہ ہیں ان کو تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع ہے۔ اور دوسری طرف طرف الله تعالیٰ اپنے آخری پنیمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور مؤمنین کو بہ تکم ارشاد فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے بنچے کسی کونہ پکارو۔

الله تعالی فرماتاہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَّخْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ

(پ17، الحج:73، ع1)

'' بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہواللہ تعالیٰ کے ورے وہ ہر گر کھی نہیں بنا سکیں گے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔''

قُـلِ ادْعُوا الَّـنِيْنَ زَعَمْـتُـمـقِّنُ دُوْنِ اللَّهِ 5َلَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَ الَ ذَرَّقِ فِي السَّمَاوْتِ وَلَا فِي الْرَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِن شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ شِّنْ ظَهِيْرٍ

(پ22، سبا:22، ع3)

آپ کہہ دیجیے پکار وتم ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے بینچے خیال کرتے ہوگے وہ مالک نہیں ذرہ بھر کے آسانوں میں اور زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں شر اکت ہے اور نہ ان میں کوئی اس (اللہ تعالیٰ ) کا مدد گارہے۔''

قُلُ اَفَرَ اَيَتُه مَّا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضِّرٍ ـ هَلُ هُنَّ كشِفْتُ ثُرِّةِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُنسِكْتُ رَحْمَتِهِ قُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

### ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 364 كيس

آپ کہہ دیجے بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے پنچ اگر چاہے اللہ تعالیٰ مجھ پر پچھ تکلیف تو ایسے ہیں؟ کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی ہوئی؟ یااگروہ چاہے مجھ پر مہر بانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہر بانی کو؟ تو کہہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ ہی بس ہے اسی پر بھر وسہ رکھتے ہیں بھر وسہ رکھنے والے۔''

(پ26، احقاف:4،5، ع1)

''تو کہہ جھلا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے نیچے، دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یاان کی شراکت ہے آسانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی (عقلی دلیل اور) علم جو چلا آتا ہو، اگر ہو تم سچے، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ تعالیٰ کے نیچے، ایسے کو کہ نہ پنچے اس کی پکار کو قیامت کے دن تک اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔''

(5) وَالَّذِيْنَ تَلُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْبِيْرٍ 1 إِنْ تَلُعُوْهُمْ لَا يَسْبَعُوْا دُعَاً ۚ كُمْ وَلَوْسَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُوْنَ بِشِرُ كِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُك مِثْلُ خَبِيْرٍ .

(پ22، فاطر:13، 14، ع2)

''اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہواللہ تعالٰی کے ورے، وہ مالک نہیں ہیں

کھیور کی مسلم کے ایک تھلکے کے اگر تم ان کو پکار و توسنیں نہیں تمہاری پکار اور اگر سنیں بھی تو پہنچ نہ سکیں تمہارے کام پر اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شرک سے اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے خبر رکھنے والا (خد اتعالیٰ)''

ان تمام آیات میں اللہ تعالی نے مشر کین کا شرک یہ بتلایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نیچے مخلوق کو حاجت روااور مشکل کشا سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ غیر اللہ تکو بنی امور (تکلیف سے نجات دینے اور مہر بانی کرنے) میں ایک ذرہ کے مالک نہیں ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ورے دوسری مخلوق کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ توان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں۔ اور نہ ان کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ توان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں۔ اور نہ ان کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ توان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں۔ اور نہ ان کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہارے اس شرک (یعنی پکارنے) کا قیامت تک صاف انکار کریں گے اور یہ ساری با تیں شرک (یعنی پکارنے) کا قیامت تک صاف انکار کریں گے اور یہ ساری با تیں ہمانے والا وہ ہے جس سے کوئی بات چھی ڈھکی نہیں اوراسی آخری آیت میں اس فتم کے پکارنے پر شرک کا لفظ بولا گیا ہے بلکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

دفیل کُھر بِا نَّهُ اِذَا دُیجی اللهُ وَ حُیلَة کُھُر وَلُوں یُنْشُیَرَ کُو بِه تُوُومُدُوا فَالْکُ کُھُر

(پ24، مومن:12، ع2)

'' یہ (عذاب) تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارااللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے اب حکم وہی جو کرے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بڑا''

يلتوالُعَلِيّ الْكَبِيْرِ

### ميد و المرقة بريلويت باك ويندكا تحقيقي جائزة ( 366 كيد

اس آیت میں بھی اکیلے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار جان کر پکار ناشر ک قرار دیا گیا ہے۔ان تمام آیات میں دَعَا یَدُاءُوْا کے صیفے استعال کی جگئے ہیں کہ مشر کین سلسلہ اسباب و مسببات سے بالا تر ہو کر غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے اور یہی ان کا شرک تھااور جو شخص کسی اور کوالہ سمجھ کر پکارے گا تواس کارتی رتی کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَّنْ عُمَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا اخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاتَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّه

(پ:18، مومنون 46)

''اور جو کوئی پکارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرےالٰہ کو بلادلیل تواس کا حساب ہو گااس کے رب کے نز دیک۔''

. الله تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر ماتا ہے :

ۅؘۜڵٵۜٮؙٛٷؙڡؚڹٛۮؙۏڹۣاللهِ مَالاَيَنْفَعُكوَولاَيضُرُّك دَفَاِنُ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّامِّنَ الظَّلِمِيْنَ ۚ وَإِنْ يَّمُسَسْكَ اللهُ بِصُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهْ إِلاَّهُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلاَ رَآدَيْلِفُصْلِهِ

(پ11، يونس:106، 107، ع11)

''اور مت پکار واللہ تعالیٰ کے نیچے ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیر ااور نہ برا، پھر اگر توابیا کرے تو تو بھی اس وقت ہو گا ظالموں میں، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ ضرر تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا، اور اگر پہنچائے تجھ کو بھلائی تو کوئی بھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔''

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 367 كيس

ان آیات سے بیر بات بخونی اور بلاشک وشبہ ثابت ہو چکی ہے کہ غیر الله کو مافوق الاسباب طریق پر حاجت روااور مشکل کشاسمجھ کر مصیبت کے وقت یکارنا شرک ہے اور نہی مشر کین عرب کا شرک تھا۔جوان آیات میں بیان کیا گیاہے۔ یہ یاد رہے کہ یہاس کے وقت اپنے نو کر کو یانی کے لیے بکار نا، بیار ی میں علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانا، کسی اور الی ہی تکلیف اور مصیبت میں اینے کسی د وست ، عزیز اور رشتہ داریا عام انسان کی توجہ اپنی طرف منعطف کر نا یہ نہ تو شرک ہے اور نہ اس سے ڈاکٹر یا تحکیم وغیرہ کوالٰہ بنانا لازم آتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اساب کے تحت ہے نہ کہ سلسلہ اساب سے مافوق بخلاف اس کے جو شخص بھوک، پیاس، بیار کی یا د کھ در د میں کسی پیغمبر، ولی، شہیداور بزرگ کو یکار تا ہے جو سینکڑوں اور ہز اروں میل دورا پنی قبور میں آرام فر مارہے ہیں۔ تو اس پکارنے کے بیہ معنیٰ ہیں کہ وہان کو ہر جگہ حاضر و نا ظر اور عالم الغیب سمجھتا ہے 🗕 اور اس کو اس معنی میں متصرف فی الامور مانتا ہے کہ بیہ مشکل کشائی، حاجت ر وائی، پناه د ہندگی، امداد و اعانت و خبر گیری وحفاظت میں فوق الطبیعی طور پر اساب کو حرکت میں لا سکتے ہیں اور یہی اصل شرک ہے۔

ما فوق الاسباب طریق پر امید و نفع اور د فع مصرّت کے وقت غیر اللہ کو پکار نااس لیے شرک ہے کہ شرک کے اصولی طور پرتین ستون ہیں۔

(1) یہ کہ پکارنے والے کو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں۔ وہ میرے حال سے آگاہ اور میری مصیبت کی اس کو خبر اور علم ہے یعنی عالم الغیب یا عالم ماکان و ما یکون ہے۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیجے دوسروں کو

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 368 كيس

قیامت تک بھی اگر پکارا جائے توان کواس کی خبر نہیں ہوسکتی۔وَ ہُمْہُ عَنْ دَعَآ ﷺ غُفِلُوۡنَ (اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی)

(2) یہ کہ پکارنے والا سمجھتاہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ میری حالت کو دیکھتا اور میری آواز کو سنتا ہے یعنی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنْ تَکْعُوهُ مُدَ لَا یَسْمَعُوا دُعَاءً کُدُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا الله تَجَابُوا لَکُدُ

(فاطر :14)

''(کہ اگرتم ان کو پکارووہ سنیں نہیں پکار تمہاری اور اگر سنیں پہنچ نہ سکیں تمہارے کام پر) بھلا دور سے بجز پر ورد گار کے اور کون آ واز سنتا ہے اور پھر کام پورا کر سکتا ہے۔''

(3) پکارنے والا بیہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ مجھے نفع دینے اور تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسانوں میں۔ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے :

فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَالضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَخْوِيْلاَّ

(اسرائ:56)

''سووہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تمہاری تکلیف اور نہ بدل دیں۔'' علائے امت نے اس مسئلہ کی حقیقت کو جب سمجھا تو نہایت واضح اور غیر مہم الفاظ میں ان تیمؤں چیزوں کا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی۔ فقہاء لکھتے ہیں: من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلمہ یکفر

(فتاویٰ بزازیہ ص326۔ وبحر الرائق ج5 ص124)

### مير وقد ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 369 كير

'' جو شخص یہ کھے کہ بزر گوں کی ارواح حاضر ہیں اور وہ جانتی ہیں تواپیا شخص کافر ہو جائے گا۔''

اس عبارت میں حضرات فقہائے کرام نے پہلی دو چیزوں کو (یعنی غیر اللّٰہ کوعالم الغیب اور ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا) بیان کر کے ایساعقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

اور تیسری چیز کا حضرات فقهاء حفنیه کثر الله تعالی جماعتهم نے بیوں قلع مختم نے بیوں قلع مقع کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اور ہزرگ کے لیے نذر ومنت مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ نذر مانے والے کا خیال ہوتا ہے کہ (ان المهیت یقصر ف فی الامور دون الله واعتقاد لا بذلك كفر ، بحرالرائق ج5 ص 298 مصری وستای ج کی سخوی ج5 ص 298 مصری وستای ج کی سکھنوی ج5 ص 94 میت اللہ کے ورے معاملات میں تصرف کرتی ہے اور اس کا بیاعتقاد کفر ہے۔

وہ لوگ جو شرک صرف بتوں کے ساتھ ہی عقیدت وابستہ رکھنے کو سبجھتے ہیں۔ وہ حضرات فقہائے کرام کی ان عبارات کا کیا جواب ارشاد فر مائیں گے جن میں مشائخ اور میت کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا مشائخ اور میت بھی کوئی بت ہوتے میں ؟(العیاذ باللہ)

مفتی احمدیار خان صاحب نے بیہ دعویٰ کیا ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگناجائز ہے۔الخ

### ميه و الله يويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 370 كيم

اور پھر آگے لکھا ہے کہ انبیاءاور اولیاء سے مدد مانگنا یاان کو حاجت روا جاننا نہ شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین قانون اسلامی اور منشاءالٰہی کے بالکل مطابق ہے۔ جناب معراج میں نماز اولاً پچاس وقت کی فرض فر مائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے یا نچ رکھیں آخر ہے کیوں؟

(جاء الحق ص197)

مفتی احمد یار خان صاحب نے جتنی آیات اور احادیث پیش کی ہیں ایک بھی ان کے اس دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ غرض کہ مافوق الاسباب طریق پر عائبانہ استعانت واستمداد غیر اللہ سے ناجائز ہے۔ بعض اوگوں نے اپنے دعویٰ پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کیے ہیں۔ جو عشقیہ طور پر انہوں نے کہے ہیں جو خود قابل تاویل ہیں نہ یہ کہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں وہ صحیح ہیں۔ اور بعض مجوزات اور کرامات ہیں جو محل مزراع نہیں۔ الغرض غیر متعلق دلائل سے استدلال واحتجاج اور غیر معصوم آراء اقوال سے اثبات عقائد مفتی احمہ یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرب رفقاء کو ہی زیب دیتا ہے۔ تفیر روح البیان شریف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ''شیخ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البیان شریف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ''شیخ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھو کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسان کو زمین پر گرادون۔ اگر میں جاہوں تو تمام د نیاوالوں کو ہلاک کردوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔

جاء الحق ص 187)

سبحان الله! بير ب مفتى صاحب كى وزنى دليل حضرات انبياء كرام عليهم الصلوات و التسليمات تو اظهار معجزات اور مجرم اور نافرمان اقوام كى تباہى و

### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 371 کې پ

بربادی کا اختیار نہ حاصل کر سکے، بلکہ قُلُ لَو اَنَّ عِنْدِی مَا ذَسُدَةُ حِبِلُوْنَ بِهِ اللّهِ عَلَى اللّه عليه وسلم کو اعلان کرنے کا الآیۃ سے امام الانبیاء خاتم النہ بیٹین حضرت مجمد صلی اللّه علیه وسلم کو اعلان کرنے کا حکم خداوندی موصول ہوا۔ گر بقول ان حضرات کے شخ صلاح الدین رحمہ اللّه تمام کا نئات کو فنا کرنے اور آسانوں کو زمین پر دے مار نے پر بھی قادر ہوگئے ہیں۔ اور مفتی احمہ یار خان صاحب جوش بیان میں آتے ہیں توص 302 میں تفییر صاوی کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ گنیر صاوی کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ گنیر صاوی کے دلیل کا تین جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مر دہ کچھ مانگنا شرک ہے خار جیوں گی ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مر دہ کچھ مانگنا شرک ہے خار جیوں گی ہی ہی ہواس جہالت ہے۔ "

ی بیہ بواں بہات ہے۔ گر مفتی صاحب بیہ بتانے کی مطلقاً زحت گوارا نہیں کرتے کہ صاوی والا تیر ہویں صدی کا غیر معتبر اور رطب و پابس اقوال جمع کرنے والا ایک نیم شیعہ مفسر ہے۔ یہ ہے مفتی احمہ پار خاں صاحب کی کارستانی فوااسفا گر جیرت ہے کہ اب د نبامیں ایسے لوگ بھی مفتی بن گئے ہیں۔

مفتی احمدیار خال صاحب نے حضرت مولانا شیخ الہٰد محمود الحسن صاحب ﴿ رحمہ اللّٰہ کی وَاِیّاًكَ ذَسْعَةِ بْنُ كے حاشیہ سے بیہ عبارت نقل کی ہے۔

''ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الٰہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے توبہ جائز ہے کہ بیراستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔بس فیصلہ ہی کر دیا۔'' الخ

(جاء الحق ص191)

### مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 372 كير

اور حضرت مولانا اشرف على تھانوى (التوفی في 1362ھ) كے امداد الفتاويٰ ج4ص99كى اس عبارت كوكہ:

''جو استعانت واستمداد باعتقادِ علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستمد منہ حی ّہویا میّت ۔''

لکھ کر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کران سے استمداد جائز' ہےا گرچہ میت ہی ہو۔الخ (جاء المق ص193)

اس کا جواب ہیہ ہے کہ فریق مخالف کا نظریہ معلوم نہیں کہ وہ مستقل اور غیر مستقل کا کیا مفہوم مراد لیتا ہے مگر ہمارے اکا ہر جو کچھ فرماتے ہیں وہ س لیچیے فتاو کی رشیدیہ میں منقول ہے :

''قدرت واختیار چیزے عطافر مودن و قوت اقتدارِ آن تفویض نمودن مغمو مے دیگر مثلاً تو است و فعل خالص خود در چیزے ظاہر کردن مغمو مے دیگر مثلاً تو ان گفت که زید بقلم نوشت و فعل خاص خود که کتابت است در قلم ظاہر کردد نمی توال گفت که زید قدرت و اختیار حرکت و قوت اقتدار کتابت بقلم سپر زیرا که قلم تاو قتیکه مثل زید انسان نشود قدرت و اختیار حرکت و قوت واقتدار از کتابت عاصل نمیتوان کرد و خاصه انسان بدست نتوال آدرد الی ان قال که قدرت و اختیار افعال خاصه احدیت و قوت واقتدار آثارِ مختصه صدیت بکے یا چیزے سپرون از مرتبه اُمکان بمرتبه وجوب بردُن است الخ''

(ج3 ص22 قديم)

## مير الله و يلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 373 كاپير

اور پھر ج 3 ص 24 پر لکھاہے کہ:

''لفظ علم ذاتی و تصرّف استقلال و مثل آن که در کلام بعض علاء مثل مولانا شاه ولی الله رحمه الله و شاه عبدالعزیز رحمه الله نسبت بکفار واقع شده مراد ازان جمین اثبات قدرت و اختیار از درگاه پرور دگار است که موجب شرک کفار نابکار است ورنه مشرکین عرب ذات وصفات اصنام را مخلوق خدا و قدرت و اختیار آنها عطافر موده جناب کبریاء سیدانستندا"

اس سے معلوم ہوا کہ مستقل تصر ف کا یہ معنی ہر گزنہیں کہ وہ تصر ف ان کا خانہ زاد ہو بلکہ وہ اختیار اور تصر ف خد ا تعالٰی ہی کا عطافر مودہ ہے جبیبا کہ تمام عدالتیں فیصلہ صادر کرنے میں مستقل ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ بسااو قات اعلیٰ احکام کے خلاف بھی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں حتی کہ صوبہ اور مرکز کے خلاف بھی گر ان کے اختیارات عدالت بالا کے حکام اور ملکی آئین ہی کے تحت اور انہی ہے حاصل ہوتے ہیں اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان کو معزول بھی کرسکتی اور کرتی 📆 ر ہتی ہیں۔ تصر ف مستقل کا یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ ان کو بیہ اختیارات خود اپنی طر ف سے حاصل ہوں، جب خود ان کا وجود غیر مستقل ہے توان کی کسی صفت کا استقلال کیے؟ چنانچہ خود حضرت مولا نا تھانوی اپنی آخری تالیف میں ارقام فرماتے ہیں کہ ''اور مستقل بالتا ثیر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے سپر دایسے طور پر کر دیے ہیں کہ وہ اس کے نافذ کرنے میں حق تعالیٰ کی مشیت خاصہ کا محتاج نہیں ہے گواللہ تعالٰی کو یہ قدرت ہے کہ اس کواس کی تفویض واختیارات سے معزول کر دے۔" بلفظہ (بوادر النوادر ج2ص798)

### ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 374 كيس

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ اکا بر جس معنی کو مستقل فر مارہے ہیں وہی مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ کی اصطلاح میں غیر مستقل کے ہیں اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔

باقی حضرت تھانوی نے جو یَا شَفِیْجَ الْمِبَادِ خُنُ بِیَارِیْ الْحُ فرمایا ہے جس سے غیر اللہ سے استعانت کے بارے میں مفتی صاحب کو دھو کہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں خود مولانا کی ''نشر الطیب'' ص 253 کا مطالعہ کرنا چا ہے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ طبیعت صاف ہو جائے گی۔

حضرت مولانا تھانوی حدیث توسل میں لفظ یا محمد کی تشر سے میں فرماتے ہیں اور نداکا شبہ یہاں مجھی نہ کیا جاوے۔ دو وجہ سے ایک تو متبادر قصہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں ندا خائب لازم نہیں آئی دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد سے ندا بقصد تبلیغ ملا نکہ ان کے حال سے ظاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ میں غلور کھتے ہیں اس لیے ان کو منع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے خواص کو بھی رو کا جاتا ہے تیسرے وہ حضرات یہ نداء حاجت روا سمجھ کرنہ کرتے تھے۔ اب اس میں بھی غلو ہے لیس ان کا فعل ان نا قصیین کے فعل کا مقیس علیہ نہیں بن سکتا۔ اور میکی مراد ہے احقر کے اپنے اس قول سے آغاز فصل ہذا میں جب کہ حدود شرعیہ کو مخفوظ رکھے انتہی بلفظہ

(نشر الطيب ص253 طبع جيد برقى پريس دېلى)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی نہ توپار سول الله خذا بیدای کے

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 375 كيم

الفاظ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سیجھتے ہیں اور نہ حاجت روا بلکہ محض عشق و محبت اور شوق کے طور پر ایبا فرماتے ہیں اس قصد سے کہ فرشتے ہماری یہ بات حضرت کی خد مت اقد س میں پیش کر دیں گے۔ ہر یلوی حضرات کے مشہور اور محقق عالم مولوی عبدالسیع صاحب ایسے ہی ندائیہ اشعار کی بحث کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خد اصلی بحث کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خد اصلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور خطاب حاضر کیے ہیں وہ اس لیے ہیں چو نکہ تصور فی آپ کا دل میں بندھا ہوا ہے غلبہ اشتیاق میں خطاب حاضرانہ بباعث حضور فی الذہن کے کرتے ہیں۔ الح

(انوار ساطعہ ص228)

پھر آ گے کھتے ہیں کہ پھراسی طرح اس مقام میں سمجھ لوجو کوئی کہتا ہے: تمہارے نام پر قربان بارسول اللہ فداہے تم پیہ میری جان یارسول اللہ

اس کااصل مطلب میہ کہ میری جان حضرت پر قربان ہے مراداس کی جملہ خبر میہ ہے گواس نے لفظ ندائیہ بولا ہے کیا ضرور کہ یوں کہو میہ شخص توخدا کی طرح حاضر و ناظر جان کر پکارتا ہے ہاں البتہ تم خود معنی شرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جماتے ہو میہ کہہ کر کہ لفظ یا خبیس ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حالانکہ میہ قاعدہ غلط ہے۔

(ص229)

### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 376 ) کي پ

اور جو کوئی فقط ہے لفظ کے یا رسول اللہ اس کی نسبت ہم ہے کہتے ہیں کہ شرح ملا اور غایۃ التحقیق و غیرہ میں ہے کہ لفظ یا جمعنی اَدْعُونہ ہے اور ادعو کے معنی ہیں ہندی میں کہ میں پکارتا ہوں لیں جس نے کہا یا رسول اللہ اس کے معنی قاعدہ عربی سے بیہ ہوئے کہ پکارتا ہوں رسول اللہ کو یعنی ان کو یاد کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں کہواس میں کیا شرک کیا کفر ہوگا؟ اور بیہ بھی ضابطہ کلام عرب میں لفظ یا کی نسبت مھمر چکا ہے بنادی بہا القریب والبعید لیعنی پکارا جاتا ہے لفظ یا کے ساتھ نزد یک و دور ہر طرح۔

(انوار ساطعہ ص230)

مولوی محمد عمر صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک مصنوعی اور جعلی قصیدہ منسوب کر کے اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استداد استعانت کے جواز پر استدلال کیا ہے اور پھر اس مورچہ کو مفت میں سر کرنے کے بعد یوں ککھا ہے کہ اب تم اپنی حنفیت کو امام ابو حنیفہ کے عقیدہ کی کسوٹی پر پر کھو کہ واقعی تم حنفی ہویا نہیں اور استمداد من عباد اللہ کا انکار کر کے حنفی کہلانے کے حق دار ہویا وہابی ؟ انتہا یہ بلفظم

(مقياس حنفيت ص481)

مگر مولوی محمد عمر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی شخصیت کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف ہر اناپ شناپ کو منسوب کر کے منوا لیا جائے اور اس سے عقیدہ باطلہ ثابت کر لیا جائے۔ نہ تو یہ جعلی تصیدہ حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے اور نہ وہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب استمداد کے قائل ہیں خودان کی این تالیف فقہ الا کبر دیکھیں کہ وہ کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی

### مير فرقه بريلويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 377 كير

دلائل مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ نے پیش کیے ہیں ان میں ایک دلیل بھی ان کے باطل مدعا کو ثابت نہیں کرتی۔

یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ بعض حضرات کو بلاوجہ یہ شبہ اور وہم ہوا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں اور خصوصاً الفقہ الا کبر ان کی تصنیف نہیں بلکہ یہ ابو حنیفہ البخاری کی تالیف ہے لیکن یہ ان حضرات کا بالکل بے حالے حقیقت اور نراوہم ہے۔

حابے حقیقت اور نراوہم ہے۔ مشهور اور قديم موُرخ علامه ابو الفرج محمد بن اسحاق بن نديم (التوفّي 385ھ) اینی معلومات افنراء کتاب الفهيرست لابن النديم (جو انہوں نے 377ھ میں تصنیف کی ہے) میں کھتے ہیں کہ الفقہ الا کبر اور کتاب العالم والمتعلم اور الرد على القدريه وغيره امام ابو حنيفه كي تصانيف ہيں (ملاحظه ہو ص299 طبع مصر) اور علامه احمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرىٰ زاده (المتوفَىٰ 962هـ) فر ماتے ہیں کہ الفقہ الا کبر اور العالم والمتعلم حضرت امام ابو حنیفہ کی تصانیف ہیں<sup>۔</sup> معتزلہ کا بیہ زعم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ان کے مسلک پر تھے اور الفقہ الا کبر وغیر ہ میں توان کار د ہے تو پھر بھلا بقول ان کے کہ یہ ان کی تصنیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ امام مثم الدین کردری، امام فخر الاسلام نووی، امام عبدالعزیز ابنخاری اور مشائخ کی ایک بڑی جماعت کااس پر اتفاق ہے کہ الفقہ الا کبر وغیر ہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے۔

(محصله مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج2 ص9)

# فرقه بريلويت پاک وسدكا تحقيقي جائزه ( 378 نستاخانه عقائد



# مير المرابعة والمويت باك وبندكا الحقيقي جائزد ( 379 )

الله تعالی کے متعلق فرقہ بریلویہ کے عقائد

عقیدہ نمبر 1

### بشریت کے پردے میں خدا:

مولا نا احمد رضا خاں کے نز دیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا

گکڑاتھے جو بشریت کے پردے میں زمین پراترا۔

خال صاحب لکھتے ہیں:

اٹھاد وپر دہ د کھاد وچہرہ کہ نور بار ی حجاب میں ہے

زمانہ تاریک ہورہاہے کہ مہرکب سے نقاب میں ہے

(حدائق بخشش حصہ اول ص80)

پہلے مصرع میں یہ بات کہی گئی کہ بشریت کے پروہ میں آپ صلی اللہ

علیہ وسلم خداکے نور ہیں، پر دہاٹھادیں تو واضح ہو جائے گا کہ آپ خود خداہیں۔

عقیدہ نمبر 2

حضور صلى الله عليه وسلم نور مخلوق نهيس نور خالق بين:

مولوی احمد رضاکے مدرسہ کے نعت خواں خاص حافظ خلیل حسن ایک

جَّله لكھتے ہيں:

نور خالق آپ کانور السلام آپ ہی نور علیٰ نور السلام

(آئینہ پیغمبر ص158)

www.ahnafmedia.com

### مير فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزد ( 380 عمير

د نیا میں جو چیز بھی نور ہے یا ہو سکتی ہے آپ اس سے بالا ایک نور ہیں کیونکہ آپ نور خالق (پیدا کرنے والے کا نور) ہیں۔اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خود خدا ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ

عقيده نمبر3:

پھرایک اور جگہ لکھتے ہیں:

نور سے تھا بنا نور خدا کے نور کا پر نہ خداسے تھاجد انور خداکے نور کا

(خمخانه حجاز ص23)

عقيده نمبر4:

يهى حافظ خليل حسن كهتے ہيں:

نام خداحضور نے نام خداسکھادیا ہے بخداخدا نمانور خداکے نور کا آگئے مکان سے لحظے میں لا مکان تک نورِ خداسے حاملانور خداکے نور کا

(خمخانه حجاز ص24)

عقيده نمبر 5

ر سول این ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں:

مولا نااحمر رضاخاں لکھتے ہیں :

اور اگر کھے کہ اللہ پھر رسول خالق السبوات والارض ہیں اللہ پھر

### سیر فرقه بریلویت پاک ویند کا تحقیقی جانزه ( 381 کیا ہے، رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جمال ہیں تو یہ شرک نہ ہوگا۔

(الامن والعلى ص151)

بعض حطرات کہتے ہیں کہ یہ جملہ تو استفہامیہ ہے تو اعتراض کرنا ہے جا ہے تو جواباً عرض ہے کہ اعتراض ہنوز قائم ہے وہ اس طرح کہ اس عبارت کے سیاق وسباق اور اسلوب سے معلوم ہوتا ہے اگر آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی قدرت سے رازق جہاں کہا جائے تو شرک نہیں ہوگا حالانکہ دیگر صفات خداوندی کی طرح رزاق ہونے کی صفت بھی صرف اللہ کی ہے نہ تو یہ یا کوئی اور صفت اس نے کسی کو عطائی ہے اور نہ کوئی اور رازق جہاں ہے ذاتی وعطائی کی قید اور پوند سے اس کی صفات کی تقسیم نہیں کی جاسمتی اور یہ تو مشر کین مکہ کا بھی عقیدہ نہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی اور رازق جہاں ہے باقی عالم اسباب کے تحت مال باپ کا اولاد کے لیے، آ قا کا غلاموں کے لیے، حکومت کا اپنی رعایا کے لیے رزق مبیا کرنا محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ یہ سب بچھ عالم اسباب کے تحت ہوتا ہے مبیا کرنا محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ یہ سب بچھ عالم اسباب کے تحت ہوتا ہے مبیا کرنا محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ یہ سب بچھ عالم اسباب کے تحت ہوتا ہے نہ کہ مافوق الاسباب۔

اورا پسے ہی موقع کے لیے واللہ خید الراز قین جمع کاصیغہ مجازی طور پر اختیار کیا گیا ہے لیکن ان میں کوئی بھی رازق جہاں نہیں ہے گو عطائی طور پر کیوں نہ ہو۔ تو فاضل بریلوی نے آپ علیہ السلام کورازق تسلیم کیا ہے اور دوسری خرابی سیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے بھی عطائی قدرت یہ سے کہ اللہ تعالی کے لیے بھی عطائی قدرت ہو کیونکہ لکھا ہے اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہے تو یہ شرک نہ ہوگا؟ یعنی شرک ضرور ہوگا اور اس سے معلوم ہواکہ اگر اللہ اور رسول عطائی نہ ہوگا؟ یعنی شرک خرور ہوگا اور اس سے معلوم ہواکہ اگر اللہ اور رسول عطائی

قدرت سے رازق ہوں تو پھرنہ ہو گا۔

تو یہ جو خدا تعالیٰ کے لیے عطائی قدرت کا اثبات ہورہاہے یہ بھی تو جرم ہے۔(ماخوز چہل مسلم) کوئی کہے کہ یہ تو مفہوم مخالف ہے تو ہم عرض کریں گے کہ فہارس فتاویٰ رضویہ ص 501 پر لکھاہے کہ صحابہ اور ان کے بعد والوں کے کلام میں مفہوم مخالف معتبر ہوگا۔

مشر کین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت خلق میں کسی کو شریک نہ سیجھتے تھے۔ (لفان:55)

بلکہ رازق ہونے میں بھی وہ کسی کواللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرتے تھے۔

(يونس:31)

D گر خان صاحب کو دیکھیے وہ کس دید ہ دلیری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں مانتے ہیں کیا یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے ؟

عقيده نمبر6:

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قدرت

مفتی احمہ یار گجراتی فرماتے ہیں:

حضور علیہ السلام ذات الٰہی کے مظہر اتم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیتائے روز گار ہیں کہ ان کے ہر وصف عمل، علم و قدرت دیکھ کر خدا تعالیٰ کی کیتائی یاد آتی ہے۔

(مواعظ نعيميه حصه اول ص67)

### عقيده نمبر7:

مولا نا احمد رضاخان لکھتے ہیں:

شکل بشر میں نورالٰہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیر ہ ماءو مدر کی ہے

(حدائق بخشش حصہ اول ص97)

نہ بشریت کے لحاظ سے اس وجود کی جو پانی اور مٹی سے تیار ہوا کیا قدر ہو سکتی ہے ، کیچر بھی نہیں۔

چھ ن بیں۔ عقیدہ نمبر8:

### یردے میں ہونے اور پر دے سے باہر آنے کافرق:

بریلوی مولوی غلام جہانیاں صاحب صدر پاک سنی تنظیم ڈیرہ غازی

خال لکھتے ہیں:

اللہ و محمد میں جو ہے فرق تو اتنا واں پروہ نشین ہے یہاں پردہ دری ہے طالب وہی اللہ وہی احمد وہی نازک اغیار کہاں سب یار کی جلوہ گری ہے

(مفت اقطاب ص151)

(سلیس) اللہ تعالیٰ اور مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر پچھ فرق ہے تو صرف اتناکہ خدا تعالیٰ پردے میں ہے اور آپ پردہ سے باہر ہیں لیخی جو پردے میں تھا وہی پنجمبر ہو کر پردے سے باہر آگیا۔ اے طالب اللہ تعالیٰ پنجمبر صلی اللہ

www.ahnafmedia.com

### مير المراقع ويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 384 كارير)

علیہ وسلم اور میرے پیر جناب ناز کریم تینو ں ایک ہیں۔

عقيده نمبر9:

يمر لکھتے ہیں :

در يرده نور قديم توئي بيرده رؤف رحيم توئي یعنی پر دے کے پیچھے ہوں تو آپ ہی ذات الهی ہیں ، پر دے سے باہر آئئیں تو آپ نبی رؤف رحیم ہیں۔ایک ہی ذات جس کے دو جلومے ہیں۔(معاذ اللہ)

عقيده نمبر10:

حضور صلی الله علیه وسلم کے خداہونے کادعویٰ:

یہ بات معروف ہے کہ ہریلوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کے نور ذات کا جز و قرار دیتے ہیں۔اور ان کے واعظ حجوم حجوم کر نور من نور اللہ کی گردان کراتے ہیں۔اس عقیدہ کی حمایت میں انہوں نے ایک مجموعہ نعت نور محمے کے نام سے شائع کیا ہے۔

> میں سو حاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آئکھ صل علیٰ کہتے کہتے حبب خدا کو خدا کتے کتے خدامل گیامصطفی کہتے کہتے

حبیب خدا کو خدا ماننا اور حضور کو خدا کہنا قطعاً گفر ہے۔ یہ مجموعہ نعت بریلوبوں نے آرٹ پریس لاہور سے چھیوا کر نو لکھا بازار لاہور سے شائع کیا ہے۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 385 کام پي

### عقيره نمبر11:

اس عقیدے کو مولوی محمد یار فریدی اینی زبان میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

احد نال احمد آلا کیوں نہ دیکھاں حبیب خدا کو خدا کیوں نہ دیکھاں ہے صورت دے اولے اولے صورت آیا محمد دے اولے خدا کیوں نہ دیکھاں (سلیس) اَحد اور احمد بالکل ایک ہیں۔ در میان میں صرف میم کا پر وہ ہے۔ سو حبیب خدا کو میں خدا ہی نہ کہہ دوں؟ خداوہ ذات ہے جو صورت اور شکل سے پاک ہے۔ اس بے صورت ذات نے جب ظہور چاہا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دراصل خدا

(ديوان محمدي ص205)

عقيده نمبر12

ہی جلوہ گر تھا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كوخدا كهنه كاليك اور بيرابيه:

مولوی محمدیار ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بارے میں رقم طراز ہیں:

> مجمہ مصطفی محشر میں طہ بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کاپر دہ ہوید ابن کے ٹکلیں گے

### ربيع المرافع ويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 386 كيس

حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے تکلیں گے جے کہتے ہیں بندہ قل ہواللہ کے بن کے نکلیں گے بجاتے تھے جو انی عہدہ کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے

ديوان محمدي ص149)

انی عبدہ کا معنی ہے میں اس کا بندہ ہوں اور انی انا اﷲ کا معنی ہیر ہے کہ میں اللہ ہی ہوں لیعنی خود خدا ہوں۔

دیوان محمد ی جس سے بیہ حوالے لیے گئے ہیں۔اس کا مقدمہ جو مولانا احمد سعید کا ظمی نے مولوی محمد یار فرید ی کے ایک شعر کی شرح کی صورت میں لکھا تھااسے بنایا گیاہے۔اس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہریلوی حلقوں میں کس طرح ان عقائد کو فروغ دیا حارہاہے۔

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کہ آپ میدان حشر میں تماشہ بنیں گے۔ایک کھلا کفر ہے اور کسی طرح لا کق در گزر نہیں۔

عقيده نمبر13:

يېي مولوي محمد يار لکھتے ہيں:

ا تھاں خود عبد سڈ ویندے ، اتھاں حق نال مل ویندے د ماغیں کوں چکر ڈیندے ، ہے الٹی چال کیا <sup>پیو</sup>چھدیں

سرائیکی زبان سے سکیس اردومیں:

حضور صلی الله علیه وسلم یہاں بندہ کہلاتے رہے لیکن وہاں آپ صلی الله

مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 387 كيس

علیہ وسلم خدا کے ساتھ جاملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دماغوں کو چکر ہی دیتے رہے۔اس الٹی چال کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو۔ (معاذاللہ)

عقيده نمبر14:

حضور صلى الله عليه وسلم كوخداونداعتقاد كرنا:

مولانا احمد رضاخال کے خصوصی نعت گو حافظ خلیل حسن نے مدرسہ

بریلی کے سالانہ جلسہ میں یہ نظم پڑھی تھی:

(آئینہ پیغمبر ص191)

عام لوگ اس لفظ خداوند سے کیا مسجھیں گے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں خدا ہونے کا ایہام پیدا کرنا شرک پروری نہیں تو کیاا بمان داری ہے؟

عقيده نمبر15

صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا مکانی ہونے کا دعویٰ: حافظ خلیل حسن صاحب آپ کے مکین عرش ہونے کے تصور سے آپ پر سلام پڑھتے ہیں۔
السلام اے عرش منزل السلام
لا مکان کے شمع محفل السلام

(آئینہ پیغمبر ص195)

### عقيده نمبر16:

مولا نااحمر رضاخال لکھتے ہیں :

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کاسب ہے نہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمیں نہیں کہ زماں نہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں وہ خد اہے جس کا مکاں نہیں

(حدائق بخشش حصہ اول ص48)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ کہنا کہ آپ ہی سے سب چیزیں موجود کے ہوئیں، زمین و آسمان سب آپ ہی کی ملک ہیں۔ زمانہ آپ کے حکم سے ہی گردش کرتا ہے۔ آپ ہی لامکان کے مکین اور مستوی علی العرش ہیں۔ .

### عقيده نمبر17:

### معراج کی رات خود اپنے آپ سے ملاقات:

آ محضرت صلی الله علیه وسلم شب معراج الله تعالیٰ کے حضور پہنچے مولا نا

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 389 كيس

احمد رضا خاں کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اس رات خود اپنے آپ سے ہی ملا قات کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود اپنے آپ سے ہی ملنے گئے تھر

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اس کے جلوے اسی سے ملنے اس سے اس کی طرف گئے تھے

(حدائق بخشش حصہ اول ص114)

ان خیالات سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا احمد رضاخاں نے کس بے در دی سے اسلام کے عقیدہ تو حید پر تلوار چلائی ہے۔

عقيده نمبر18:

### حضور صلی الله علیه وسلم کے عین خداہونے کادعویٰ:

معراج کی رات حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے قریب پنچے۔
مولانا احمد رضا خال فرماتے ہیں کہ یہ فاصلہ بھی ایک ظاہر ی پردہ تھا۔ یہ پردہ اٹھے
توصاف پتہ چل جائے کہ یہ دونہ تھے حقیقت میں ایک ہی تھا، وہاں دوئی (2) کا
کیاسوال! فرماتے ہیں:

اٹھے جو قصر دنی کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی ، نہ کہہ وہ ہی نہ تھے ، ارے تھے

(حدائق بخشش حصہ اول ص114)

یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں دو ہستیاں تھیں۔ یہ نہ کہنا کہ وہی ذات ہر حق نہ تھے،ارے وہی توتھے۔(معاذاللہ)

عقيده نمبر19:

مولا نااحمد رضاخاں ایک دوسرے مقام پر ککھتے ہیں: مظہر حق ہو تمہی، مظہر حق ہو تمہی تم میں ظاہر خدا تم پر کروڑوں درود

(حدائق بخشش 16/2)

حضور بے شک خدا کے محبوب اور اس کی سب مخلوق سے اعلیٰ اور بر تر ہیں لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ آپ کی ذات گرامی میں خدا جلوہ گرتھا۔ عقیدہ نمبر20:

مولانا احمد رضا خال کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خال بھی

کہتے ہیں:

نہ ہو سکتے ہیں دواول نہ ہو سکتے ہیں دوآخر تم اول اور آخر ابتداتم انتہاتم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جد اکہتے نہیں بنتی اس پراس کو چھوڑاہے وہی جانے کیاتم ہو

(حدائق بخشش حصہ دوم ص104)

عقيده نمبر 21

### خداخواجه فرید کے روپ میں:

بریلویوں کی خود ساختہ شریعت کی ایک اور جھلک ملاحظہ ہو۔ مولوی غلام جہانیاں ایک جگہ لکھتے ہیں:

### مير المرافقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 391 🖈 🚅

نقش فرید ، نقش ہے رب مجید کا اظہار ذات حق ہے سرا پا فرید کا طالب مجھی چھپانے سے نورِ حق پردہ نشیں نے پردہ لیاہے فرید کا

(مفت اقطاب ص101)

یعنی خواجہ فرید کا نقش وہ خدا کا نقش ہے اور خدا کی ذات کا اظہار وہ خواجہ فرید ہیں۔ اے طالب نور حق چھپانے سے کبھی چھپتا نہیں ہے وہ پر دہ نشین والا (یعنی خدا)خواجہ فرید ہی میں۔(معاذاللہ)

عقیدہ نمبر22

### خداکی تصویر:

محمد یار گڑھی بختیار خال لکھتاہے:

کیاخدا کی شان ہے یاخود خداہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی

(ديوان محمدي ص78)

یعنی میرے پیر میں خدا کی شان اتری ہے یا پھر خدا خوداس میں اتر اہواہے اور اسی پر بس نہیں، حق یہ ہے کہ میرے پیر کی تصویر اللہ سے ملتی ہے۔ (معاذ اللہ) عقیدہ نمبر 23:

### حضرت على خدائى صفات مين:

مولا نا احمد رضا خاں کے نعت خواں خاص حافظ خلیل حسن اللہ رب

العزت کی صفت علی کو حضرت علی کے ساتھ ملانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں: ہیں:

> بے شک ہے علی کا نام نام اللہ با تیں ہیں آپ کی کلام اللہ قامت ہےالف د ہن کو ہے ہ سے تشبیہ دونوں گیسو ہیں دونوں لام اللہ

(نعت مقبول خدا ص82)

عقيده نمبر 24:

ا یک دوسری جگه لکھتے ہیں:

سمی حضرت رب علا علی ہے علی ہےاں کانام نہ شرک خفی نہ شرک جلی

(نغمہ روح ص90)

عقيره نمبر 25:

خدا کی پیدائش کاعقیده:

بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 350ھ کو پیدا ہوئے۔ (معاذ اللہ ثم ا

معاذالله)

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ حضرت ابو الحن الخر قانی کی پیدائش 352ھ کو ہوئی اور بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ:

(حضرت ابوالحن الخر قانی نے) یہ بھی فر مایا کہ میں اپنے رب سے دو

www.ahnafmedia.com

سال حچوڻا ہوں۔

(فيوضات فريديه ص78)

عقيده نمبر26:

جاب اٹھنے میں لا کھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لا کھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے

(حدائق بخشش حصہ اول ص113)

جنم کے بچھڑے جڑواں بچوں کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد کہیں بچھڑ گئے ہوں۔ مولانا احمد رضا خال کے عقیدے میں بید دونوں جوڑے تھے جو پہلے کہیں کھو گئے تھے اور معراج کی رات عرش معلی پر گلے مل رہے تھے۔

عقيده نمبر 27:

(استغفر الله ثم استغفر الله)

### خداکے لیے بیٹے کی تجویز:

مفتى احمد يار لكھتے ہيں:

''ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سنیں۔ تم ہمیں سناؤ اللہ احد بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ محبوب فر زند سے باتیں سنتے ہیں۔''

(شان حبيب الرحمن ص13)

فر زند کا لفظ یہاں کسی مثال یا تشبیہ کے لیے نہیں کہا جارہا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کو بلا تشبیہ الله کا بیٹا کہا ہے۔

# م و قد بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 394)

عقيده نمبر28:

خدا سے کشتی کرنے کا تصور: حضرت ابوالحن الخرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور جمیں بچھاڑ دیا۔ (فوائد فریدیہ ص78)

عقيره نمبر 29

خداسے لڑائی لینے کاعقیدہ:

مولا نااحمد رضاخال ایک مقام پر لکھتے ہیں:

خداہے لیں لڑائی وہ ہے معطی نبی قاسم ہے توموصل ہے یا غوث

(حدائق بخشش) .

اس شعر کا مطلب نہ سجھنے کی وجہ سے بعض لو گوں کو پریشانی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم مطلب عرض کرتے ہیں مطلب میہ ہے کہ سید ناعبدالقادر جیلانی خدا سے لڑ کر بھی لے کے دلوادیتے ہیں۔خد اعطا فر مانے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں اور آپ شخ جیلانی لے کر پہنچانے والے ہیں۔

تو فاضل بریلوی نے بیہ عقیدہ دیا کہ آپ خدا سے لڑ سکتے ہیں ویسے بریلویوں کاعقیدہ بھی یہی ہے کہ فلال پیر صاحب نے خدا سے کشتی کی توخدا نے گرادیااور بیہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء کرام وغیر ھم کا اللہ تعالیٰ پر ناز کی بنیاد پر لڑ جھگڑ کر دخول جنت کے لیے شفاعت (کرنا درست ہے)

(شرح مسلم ج2ص60)

تومعلوم ہوا کہ بریلوی مذہب میں خداسے لڑائی جائز ہے۔ اب شاید بریلوی ہیہ کہیں کہ فلاں پیر صاحب اور صوفی صاحب نے بھی تواس

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 395 كيس

قسم کی بات کی ہے تو جواباً عرض ہے کہ صوفیاء کے غیر شرعی اقوال کے متعلق اصول میہ ہے کہ اور نہ تقلید کرتے ہیں اس لیے صوفیاء کی باتوں ہے دلیل کپڑنا جائز نہیں دلیل توقر آن وسنت سے پیش کرنی چاہیے۔

### عقيده نمبر30:

### امكان كذب كابريلوى عقيده:

مولا نااحمد رضاخان لکھتے ہیں:

اللہ نے خبر دی کہ فلاں بات ہو گی یا نہ ہو گی اب اس کا خلاف ممکن سے یا محال؟ ممکن تو ہے نہیں اور محال بالذات ہو نہیں سکتا کہ نفس ذات میں امکان ہے

(ملفوظات حصہ چېارم ص18)

### عقيده نمبر31:

### الله تعالى كے بالفعل جھوٹاہونے كابريلوى عقيدہ:

بریلوبوں کے مولوی محمہ عمراحچروی لکھتے ہیں:

الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کو '' إِنِّیْ خَالِقَ بَشَرًا وَ مِنْ صَلَّمَ الله تعالی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کو '' اِنِّیْ خَالِقَ بَشَرًا وَ وَالا عَلَی الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ

www.ahnafmedia.com

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 396 كيس

العزت نے مخالف نبی اللہ کو جب معلوم کر لیا کہ یہ نبی اللہ کے قدر شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ یہ تو اس کے ظاہر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے۔ تو رب العزت نے خالف نبی اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے خیال کے الفاظ پیش کرکے پھر سجدے کا تکم صادر فرمایا۔

(مقياس النور ص191)

#### عقيده نمبر32:

بریلوی مذہب میں خداتعالی کے بالفعل جھوٹ بولنے کی ایک اور مثال:

اللہ تعالیٰ سورہ توبہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی میں فرماتے

ېں:

"وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ"

(پ11، سور^ توبم:101، ع13)

''اور مدینہ والوں میں سے کچھ لوگ منافقت پر اڑے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔''

## اس پر مولوی محمد عمرا چھروی لکھتے ہیں:

'' یہ محاورہ اس وقت استعال کیا جاتا ہے جب کسی دوست کے مقابلے میں اس کے دشمن کو ضروری سزاد بنی مقصود ہو تو دوست کی طرف مخاطب ہو کر اور دشمن کی طرف تہدیدی نظر اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ تو نہیں جانیا میں اس کو جانیا ہوں تا کہ دوست کے علم پر ہی مو قوف رکھے اور اس کی سفارش نہ کرے۔'' موں تاکہ دوست کے علم پر ہی مو قوف رکھے اور اس کی سفارش نہ کرے۔'' (مفیاس الحنیف ص 886)

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 397 كيس

اس جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ بات کو دوست کے علم تک مو قوف رکھنے
اور اسے سفارش کرنے سے روکنے کے لیے کہا جارہا ہے کہ ''آپ انہیں نہیں
جانتے'' مطلب ہیہ ہے کہ آپ جانتے تو ہیں لیکن ان کی سفارش نہ کریں۔ اب
آپ ہی غور کریں کہ اللہ تعالی تو کہ لا تعلم بھر (آپ انہیں نہیں جانتے) اور
بریلوی کہیں کہ مرادیہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ''لیکن مصلحاً ایسا کہا کہ کہیں آپ
ان کی سفارش کر کے انہیں چھڑانہ لیں۔ اس کا حاصل سوائے اس کے اور کیا ہو
سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے لیے ایک بات خلاف واقعہ کہہ دی۔
عقیدہ نمبر 33:

## الله تعالى كى قدرت كو كھلا چيلنج:

مولا نااحمد رضاخان فرماتے ہیں:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر محال بالذات ہے تحت قدرت ہیں۔ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔

(ملفوظات حصہ سوم ص59)

مولانا اگریمی بات لکھ دیتے کہ ہو ہی نہیں سکتا کیا یہ کافی نہ تھا تحت قدرت ہی نہیں۔ یہ کہہ کرمولانا کو کیاذ ہن سکون حاصل ہوا... یمی ناکہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر دیا ہے۔ جیرت ہے جس خدانے پہلی مرتبہ پیدا کیا اب کیوں قادر نہیں؟ عقیدہ نمبر 34:

## شر مناك قلم كانقطه منتلى:

مولا نا احدر ضاخال اور ان کے پیروؤں نے اسلام کے چشمہ توحید کو کس

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 398 کې پ

بے دردی سے گدلا کیا۔ اس کے نظائر و شواہد آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی گہرائی میں اتریں تو جاہلیت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ظاہر میں دیکھیں تو اسلامی بستیاں اجڑی دکھائی دیں گی۔ جہاں الحاد و بدعات کے اڑتے غبار کے سوا پچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک خالی الذہن شخص سریٹے کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شرمناک قلم ایک فرضی عقیدے کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایسا لکھنے والے کو کافر نہ کہو۔ اس عقیدے کے باوجود انسان مسلمان رہ سکتا ہے۔ (استغفر اللہ) مولانا احمد رضاخان نے جس عقیدے کے بارے میں کہا کہ اس کے قائل کو کافر نہ کہو وہ شرمناک الفاظ اللہ تعالی کے متعلق یہ ہیں:

'' نا چنا، تھر کنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عور توں سے جماع کر نا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مر تکب ہو نا، حتی کہ مخنث کی طرح مفعول بننا، کو ئی فضیحت اس (خدا) کی شان کے خلاف نہیں۔''

(فتاوی رضویہ ج1 ص745)

یہ الفاظ کسی اور شخص کے نہیں نہ اب تک بیر کسی کا عقیدہ رہا ہے نہ آئ تک کوئی شر مناک قلم اس سمت چلا ہے نہ یہ تحریر بایں الفاظ دنیا کی کسی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے کسی شخص کے نام پر بیہ الفاظ خود ہی وضع کیے ہیں خود ہی ان کے چٹحا رے لیے ہیں اور یہی بات ان کے شر مناک قلم کا نقطہ منتہی ہے اور پھر ایساعقیدہ رکھنے والے کے بارے میں لکھتے ہیں:

علاء مخاطين انہيں كافر نه كہيں۔ يمى صواب ہے۔ وهو الجواب وبه يفتى وعليه الفتوى وهو المناهب وعليه الاعتماد وفيه السلامة

#### ميدو فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 399 كيد

والسواد یمی جواب ہے یمی فتویٰ دیا جائے گا اور اس پر فتویٰ ہے اور یمی ہمارا مذہب اور اس پراعتاد اور اس میں سلامتی ہے اور اسی میں استفامت۔''

(تمهید ایمان، مولفه مولانا احمد رضا خان ص42)

رہیں ہوسہ و اس مناک عقیدہ رکھنے والا بھی کافر نہیں تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اور کفر کیا ہوگا؟ جو شخص الیا عقیدہ رکھنے والے کو بھی کافر نہ کہے اس شخص کا اللہ رب العزت کے بارے میں اپنا تصور کیا ہوگا؟ مولا نا احمد رضا خال نے سیے شر مناک الفاظ وضع کر کے اللہ کے حضور جس گتا فی کا ار تکاب کیا ہے شاید انسانیت کی پوری تاریخ اس کی نظیر نہ پیش کر سکے۔ یہاں پہنچ کر زبان رکتی ہے اور قالم تھمتا ہے یہ ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

واالله على مأ اقول شهيد.

# مير و فرقه بريلو يت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 400 کا کي پ

# انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق فرقہ بریلویہ کے گستاخانہ عقائد

#### رسالت کے بارے میں:

الحمدالله الذي اصطفى من الملائكة رسلاومن الناس وهو اعلم حيث يجعل رسالته وسلام على عبادة الناين اصطفى خصوصاً على من لا ينطق عن الهوى وعلى اله الاتقياء واصحابه الاصفياء اما بعد!

جاننا چاہیے کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام رسانی ہے۔ دین ومذہب کا سارا دائرہ اسی مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ عالم محسوسات میں پیغیبر ہی خدا کے ترجمان اور اس کی رضا اور عدم رضا کے نشان ہیں۔عقیدہ ان نفوس قد سیہ کے بارے میں صحیح ہو تو پورے دین ومذہب کا نقشہ صحیح تھنچتا چلا جاتا ہے۔ رسالت خدا کے ماتحت ہے اور وہی جانتا ہے کہ اسے کہاں رکھنا ہے، کوئی اپنی محنت سے اس مرتبے کو نہیں پاسکتا۔

#### عقيره نمبر35:

انبیاء کرام علیم السلام اخلاق فاضلہ کا نمونہ علیا ہوتے ہیں وہ کبھی مجرا Dance نہیں کرتے نہ مجراکر ناان کی شان کے لا کُق ہوتا ہے، مگر مفقی احمد یار صاحب شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد اقصیٰ میں پہنچے توانبیاء کرام نے آپ کے استقبال میں مجرا کیا۔ (معاذاللہ)

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 401 كيس

'' نماز کی تیاری ہے،امام الانبیاء کا انتظار ہے، دولہا کا پہنچنا تھا کہ سب نے

سلامی مجراادا کیا۔"

(مواعظ نعميه حصه اول ص7)

عقيده نمبر36:

مولا نا احمد رضا خال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قستوں کا مالک قرار دیتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محو و اثبات کے دفتر پر آخری افسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقررہ کردہ ہے۔

میری تقدیر بری ہو تو تھلی کر دے کہ ہے محو وا ثبات کے دفتر پر کڑ وڑا تیر ا (حدائق بخشش حصہ اول ص3)

عقيده نمبر37:

انسانی قسمتوں کے فیصلے کہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، مفتی باراحمہ گجراتی کھتے ہیں: ماتحت ہیں، مفتی باراحمہ گجراتی کھتے ہیں:

'' حضور کو بیہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لیے چاہیں،اس کی زندگی میں ہی توبہ کادروازہ ہند کر دیں کہ وہ توبہ کرےاور قبول نہ ہو۔''

(سلطنت مصطفى ص43 نعيمي كتب خانه گجرات)

عقيره نمبر38

مولا نا احمد رضاخاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو مخاطب کرتے ہوئے

# مير المرافقة بريلويت باك ومندكا الحقيقي جائزة ( 402 )

لکھتے ہیں:

ولی کیا مرسل آیں خود حضور آیں وہ تری وعظ کی مجلس ہے یا غوث

(حدائق بخشش حصہ دوم ص7)

تشريح:

ولی کا کیا مقام ہے یہاں تو پیغیر بھی حاضری دیتے ہیں بلکہ خود حضور صلی ہے۔ اللہ علیہ و حضور صلی ہے۔ اللہ علیہ و سلم بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کے حضرت غوث پاک کی تعریف بیان کرنے کا ایسا انداز جس میں حضورت طلی اللہ علیہ وسلم کی بےادنی اور تو ہین ہو جائے ہر گزلائق قبول نہیں۔ ولی بڑے ہے۔ سے بڑا ہو کسی نبی کے درج تک نہیں پہنچتا۔

عقيده نمبر39،:

شيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله كوحضرت يوسف عليه السلام پرترجيحوينا:

مولانا احمد رضا خال حفزت شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله كي تعريف

میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یوں توہین کرتے ہیں:

روئے یوسف سے فنروں ترہے حسن روئے شاہ

یشت آئینہ نہ ہوانباز روئے آئینہ

(حدائق حصہ سوم ص64)

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 403 كانسي

یہ شعر جس نظم سے لیا گیا ہے اس نظم کا عنوان حسب ذیل ہے : در شان حضور غوث الثقلین غیث الکو نین مغیث الملوین سلطان بغداد سیر نا غوث الاعظم رضی اللہ تعالٰی عنہ وارضاہ عنا

صرف یوسف علیہ السلام ہی نہیں، بریلوی مذہب والے حضرت شاہ جیلانی کو حضرت یوسف، حضرت علیہ موسلانی کو حضرت یوسف، حضرت علیہ مسلانی کو حضرت مسلولات والتسلیمات سے افضل قرار دیتے ہیں اور حضرت شاہ جیلانی کو سب کے انبیاء کرام کا جامع سمجھتے ہیں۔ اہل سنت عقیدہ کے مطابق یہ زندقہ والحاد ہے کہ ایک ولی کو پنجیبروں سے افضل یاان کے برابر مانا جائے۔

#### عقيره نمبر40:

مولانا ابو البركات نے الجواہر المضیہ کے نام سے قصیدہ غوشہ کی ایک اردو شرح لکھی ہے، اس میں مقالہ ثامنہ کے تحت کرامات و خوارق کے عنوان سے لکھتے ہیں: حضرت قدس سرہ (حضرت شیخ عبد القادر جیلانی) کی کرامات و کمالات اس قدر مشہور و معروف ہیں اور سیکٹڑوں کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں کہ تفصیل و تشریح سے مستغنی ہیں۔ میں اس شعر کو تفصیل کے لیے کافی خیال کر تا ہوں۔

حسن یوسف دم عیسی ید بیناداری آنچه خوبال جمه دارنه تو تنهاداری (شرح عقیده عوثیه ص61 نوری بک ڈبو لاہور) (سلیس) حضرت یوسف علیه السلام کا حسن، حضرت عیسی علیه السلام کا

## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 404 كيس

وم میجائی، جس سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا (روشن ہاتھ) یہ سب کمالات آپ رکھتے ہیں۔ ان محبوبات خدا کے جملہ اوصاف آپ کی ایک ذات میں جمع ہیں۔

#### عقيده نمبر41:

حضرت يحيى منيرى رحمه الله كوحضرت خضرعليه السلام يرترجيحوينان

حضرت یحییٰ منیری (782ھ) سلسلہ فردوسیہ کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے روحانی کمالات کا بیان آسان کام نہیں۔ لیکن سیہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ نبی نہ تھے نہ نبوت کے درجے تک پنچے تھے۔ مولانا احمد رضا خال حضرت یحییٰ منیری کو ایک پنجیمر پر کس طرح تر ججے دیتے ہیں۔انہوں نے اپنے اس عقیدے کو اس کہانی میں یوں لیپیٹا ہے۔

#### مولانااحدرضافرماتے ہیں:

حضرت یحیی منیری کاایک سچا مرید دریا میں ڈو بنے لگا، امداد کے لیے اپنے پیر کو یاد کیا، است منیں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے لاؤ ہاتھ میں نکال اوں۔ مرید نے پوچھاتم کون ہو؟ کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اس مرید نے کہا ڈوب جانا بہتر ہے مگر جوہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں جاچکا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ ابھی مرید کا یہ جملہ پورا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ خضر علیہ السلام عائب ہوگئے اور یحییٰ منیری موجود تھے۔ فرمانے لگے شاباش ایک مرید کو اپنے عائب ہو گئے اور یحییٰ منیری موجود تھے۔ فرمانے لگے شاباش ایک مرید کو اپنے پیر کا اتناہی پکا معتقد ہونا چا ہیے اور ہاتھ پکڑ کر دریا کے پار کر دیا۔ (سواخ اعلی حضرت بریلوی ص 133)

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 405 ک

#### حضرت خضرعليه السلام نبي تصيياولي؟

حضرت یحیی منیری ولی اللہ تھے، نبی اللہ نہیں کوئی شخص ان کے نبی

ہونے کا مدعی نہیں لیکن خضر علیہ السلام رانج قول کے مطابق نبی ہیں۔ حضرت ملا
علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر میں انہیں نبی لکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خال
نے ڈو بنے کی مذکورہ حکایت کی تائید کی ہے اور ایک ولی کو ایک نبی کے مقابلے
میں لائے ہیں۔ کیا یہ شان نبوت میں گتا نی نہیں؟ بعض ہر یلوی مولانا احمد رضا
خال کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔
ان کی اصلاح اور اطلاع کے لیے خال صاحب کا اپنا ایک ملفوظ ملحوظ رکھیے۔

ان کی اصلاح اور اطلاع کے لیے خال صاحب کا اپنا ایک ملفوظ ملحوظ رکھیے۔

«جمہور کا مذہب یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں زیرہ ہیں۔
خد مت بحر انہی سے متعلق ہے۔ "

(ملفوظات مولانا احمد رضا خال 3 ص40)

#### عقيده نمبر42:

## حضرت عليها السلام كى توبين:

پیغیروں کی توہین کا سلسلہ بریلویوں میں ایسا چلا ہے کہ وہ بعض انبیاء کرام کو اپنے مثن میں فیل تک کہنے سے نہیں چوکتے۔ ان کے مفتی ملا نظام الدین ملتانی جو ان پانچ بڑے علاء میں سے ہیں، جن کے فتاو کی ان کے ہاں انوار شریعت ملتانی جو ان پانچ بڑے علاء میں سے ہیں، جن کے فتاو کی ان کے ہاں انوار شریعت ملیہ (THE LIGHT OF ISLAM) کہلاتے ہیں، حضرت علیہ السلام کی آمد ثانی پر تبھرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''دو ہارہ وہی جیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہے۔امتحان میں دو ہارہ وہ لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں۔ حضرت مسے علیہ السلام پہلی آمد میں ناکام رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت انجام نہ دے سکے۔اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے۔''

(انوار شریعت جلد2 ص38 حصہ نہم)

بریلوبوں کے پاپنج بڑے علماء جن کے فتاویٰ ان کے ہاں انوار شریعت –

کہلاتے ہیں، یہ ہیں:

1\_مولانا احمد رضاخال 2\_مولانا حامد رضاخال

3\_مولانا نعيم الدين مراد آبادي 4\_مولانا سر داراحد لا كل پوري

5\_مولانا نظام الدين ملتاني

مولانا محمد اسلم علوی قادری نے بیہ کتاب انوار شریعت سنی دار الاشاعت ڈ جکوٹ لاکل پور سے دو جلدوں میں شائع کی ہے۔ اس میں سیدنا حضرت علیمی علیہ السلام کی بیہ سخت توہین کی گئی ہے۔

عقيده نمبر 43:

## حضرت يعقوب عليه السلام كى توہين:

بریلوی ایک طرف تو ہے کہتے ہیں کہ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والے کے ہیں اور دوسری طرف ہے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ہیٹوں کی اس خبر پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا بہت گھبرا گئے سے۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی برادران یوسف کی بحث میں کلھتے ہیں:ان

www.ahnafmedia.com

## ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 407 كيس

کے چیخنے کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی تو گھبر اکر باہر تشریف لائے۔ (خزان العوفان ص282)

افسوس که جناب نعیم الدین صاحب مراد آبادی کو اسے ایک پیغیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایمانی حجاب مانع نہ آیا۔

حضرت لیقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو پائی تواپنے بیٹوں سے کہا:

«اِنِّيۡ لَاَجِلُارِ يُحۡ يُوسُفَ لَوۡلاَ اَنۡ تُفَيِّدُونِ٠٠»

(پ13، يوسف ع11، آيت94)

''میں یوسف کی خوشبو پارہا ہوں اگرتم میر ی طرف نقصان عقل کی نسبت نہ کرو۔

اب مولا نااحمد رضاخان کا ترجمه دیکھیے:

'' بے شک میں یوسف کی خوشبو پا تا ہوں اگر مجھے نہ کہو کہ سٹھ گیا ہوں۔'' (<sup>کن</sup>ز الایمان ص492)

سٹھ گیا ہوں عجیب دیہاتی زبان ہے، سٹھ جانا اس وقت ہو گئے ہیں جب انسان عام آبادی میں ناکارہ سمجھا جانے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر اپنے ناکارہ ہونے کا اندیشہ ہر گزنہ ہوا تھا۔ نبی ناکارہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں کہیں سٹھیانے کا لفظ نہیں تھا۔ خان صاحب نے اپنی طرف سے یہ لفظ یہاں بڑھا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خان صاحب خود ہی سٹھیائے ہوئے تھے۔ یہاں بڑھا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خان صاحب خود ہی سٹھیائے ہوئے تھے۔ ساٹھ سے اوپر پہنچ ہوئے تھے۔ سٹھیاتا نہیں۔ مولانا احمد رضا خال کے اس تر جمہ میں کھلی توہین ہے۔

#### عقيده نمبر44:

## شیطان کومقیاس بنانے کی گستاخی:

بریلوبوں نے مقام نبوت کی اس قدر تو ہین کی ہے کہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات بیان کرنے میں اہلیس لعین کو کسوٹی بنانے تک
سے باز نہیں رہے۔ان کے مولوی عبد السیع صاحب رام پوری حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے حاضر ناظر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کی مثال لاتے ہیں:
اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس اور غیر
نہ ہی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نہیں کرتے، ملک
الموت اور اہلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک کفرو غیر
کفر میں بایا جاتا ہے۔

(انوار ساطعہ ص57)\_\_

#### عقيده نمبر45:

مفتی احمد یار گجراتی بھی ایک جگہ اپنے عقائد کے اثبات کے لیے شیطان کی صفات کواس طرح کسوٹی بناتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم دیا گیا ہے چنانچہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں... تو نبی کا علم اس سے زیادہ ہو نا چاہیے۔ (نفسیر نور العرفان ص241)

#### عقيده نمبر46:

مفتی صاحب ہی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 409 كير)

جب شیطان مر دود کی دعاہے عمر میں زیادتی ہوگئ توا گرانبیاء کرام اور اولیاء عظام کی دعاؤں سے یا بعض نیک اعمال کی ہرکت سے عمر کمبی ہو جاوے تو کیا مضا کقد ہے۔

(تفسير نور العرفان ص240)

#### عقيده نمبر47:

# پغمبر شیطان کی زدمین (معاذالله):

مفتى احمد يار گجراتی لکھتے ہيں:

کوئی شخص کسی جگہ شیطان کے وسوسہ سے محفوظ نہیں، آدم علیہ السلام متبول بارگاہ تھے... یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتاہے۔ (نفسیر نور العرفان ص241)

عقيده نمبر48:

حضرت آدم عليه السلام كي توبين:

مولا ناابولحسنات محمد احمد الورى لكھتے ہيں :

وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متوج عزت تھے آج شکار تیر مذلت ہیں۔(استغفر اللہ)

(اوراق غم ص2)

#### عقيده نمبر49:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین: مفتی احمد پار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں لکھتے ہیں:

## مير و فوقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 410 )

'' بعض مشر کین آپ کو کرشن کہہ کر آپ کااحترام کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک مذہبی ہندونے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہوانہیں ہم کرش تی کہتے ہیں اور حضرت اساعیل کوار جن۔''

(تفسير نور العرفان ص492)

#### عقيره نمبر50:

مفتى صاحب حاشيه قرآن مين ايك دوسرى جلّه لكھتے ہيں:

ہند کے مشرک انہیں کرش کا نام دے کر تعریفیں کرتے ہیں مشر کین

عرب بھی اپنے کوابر اہیمی کہتے تھے۔

(تفسير نور العرفان ص590)

#### عقيده نمبر 51

#### حضور صلى الله عليه وسلم كي آواز سے مشابهت:

بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ شیطان حضور علیہ السلام کی می آواز زکال سکتا ہے اور مغالطہ دے سکتا ہے کہ گویا حضور علیہ السلام ہی بول رہے ہیں (معاذ اللہ) مفتی احمدیار گجراتی لکھتے ہیں:

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیہ صفت خاص ہے کہ آپ کا ہمشکل کوئی نہیں بن سکتا، ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہمشکل بن گئے البتہ شیطان اپنی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے جیسا کہ سورہ النجم شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھ دی۔

(مواعظ نعيميه حصه اول ص142 نوري كتب خانه لابمور)

## 

#### -حضور صلی الله علیه وسلم کی خوشبوسے مشابہت:

مولانا احمد رضاخال فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ برکات احمد کی قبر کی خوشبو بالکل روضہ انور کی سی خوشبو تھی اور تصر تے کرتے ہیں کہ وہ بیہ بات کوئی مبالغ کے طور پر نہیں کہہ رہے بلکہ حقیقت کہہ رہے ہیں۔

جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا مجھے بلامبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ (ملنوظات حصہ دوم ص23)

#### عقيده نمبر53:

## بريلويون كاكتاخانه عقيده پيغمبر شكاري كي ادامين:

مفتی احمہ یار گجراتی کھتے ہیں: میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔

(جاء الحق ص176)

#### عقيده نمبر54:

مفق احمد یار کھتے ہیں: بعض اولیاء اللہ جو کچھ اپنے مراتب بیان کر جاتے ہیں وہ ان کے جوش کی غیر اختیاری آواز ہوتی ہے اِلمِّمَّمَّا اَکَا بَشَرٌ مِّشُلُکُمْ اس درجہ کی آوز تھی اور ایم مثلی میں شریعت کی جلوہ گری تھی۔

(شان حبيب الرحمن ص238)

یہ توسناتھا کہ منصور کا نعرہ انا الحق ایک جوش بے خودی تھا، اسلام کی رو

www.ahnafmedia.com

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 412 )

سے کوئی جائز آوازنہ تھی۔ بعض اولیاء اللہ سے بعض او قات شطیحات کا صدور ہو جاتا ہے لیکن کسی صحابی یا امام نے آج تک نہ کہا تھا کہ پیغیبر بھی کبھی اس بے اختیاری سے بولتے ہیں یا یہ قرآن کریم میں بھی اس جوش کی غیر اختیاری آوازیں پائی جاتی ہیں اس سے بڑھ کر انبیاء کی شان میں بڑی گستاخی کیا ہو گی؟

#### عقيده نمبر55:

حضور صلى الله عليه وسلم كي صورت مين خواجه غلام فريد:

حضرت خواجہ غلام فرید نے کبھی ہید دعویٰ نہ کیا تھا کہ ان کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہر وز و ظہور ہے۔ ان کا عقیدہ ہیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع صفات جمال و جلال اور کمال و افضال میں بے مثل پیدا فرمایا ہے، مگر افسوس کہ اہل بدعت اپنے پیروں کی عقیدت میں اسنے کھو گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی پرواہ نہ کی، حضرت خواجہ غلام فرید کو عین محمد قرار دے دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

ایک بریلوی انوارِ فریدی میں لکھتے ہیں:

فرید باصفانستی محمد مصطفی ہستی چہاگویم چہانستی خدانہستی خدانہستی

(انوار فریدی ص63)

تشهيل:

"آب با صفا فرید ہیں، یہاں تک کہ آب ہی محمد مصطفی ہیں میں کیا

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 413 كير

کہوں آپ کیا ہیں؟ آپ خدا ہیں خدا آپ ہی ہیں۔''

عقيره نمبر56:

## حضور حضرت معين الدين كي صورت مين:

کوٹ مٹھن ضلع راجن پور پاکتان میں ایک شخص میاں جمعہ کی بیوی فوت ہو گئی، وہ بہت اداس تھا، کہتے ہیں کہ اس کی تسلی کے لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں ملے۔ یہ واقعہ ان لو گول کے اپنے الفاظ میں سنیے:

''درات کو خواب میں میاں جمعہ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور پر نقاب ڈالا ہوا ہے۔ جس وقت میاں جمعہ قدم بوس ہوتا ہے اور حضور پاک سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کیڑا اٹھاتے ہیں تو عین شہنشاہ مولانا محمہ

( ممفت اقطاب ص191 از غلام جهانیاں)

#### عقيره نمبر 57:

غلام جهانیان صاحب لکھتے ہیں:

معین الدین کا چرہ سامنے آ جاتا ہے۔''

وہ مدنی محمد معین بن کے آیا غضب کا جوان حسین بن کے آیا میر ک لا کھ جانیں ہوں قربان اس پر جو یثر بسے چاچڑ نشین بن کے آیا

## ميدو فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 414 كيد

ولی الله کتنے ہی اونچے مرتبہ پر کیوں نہ ہو عین محمد صلی الله علیہ وسلم مجھی نہیں ہو سکتا۔

#### عقيره نمبر58:

حضور صلی الله علیه وسلم کے جمله کمالات شیخ جیلانی رحمہ الله میں:

صفور پر نور سید نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقد س وانور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل نائب تام و آئنہ ذات ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال وافضال کے ان میں متجلی ہیں۔

(فتاویٰ افریقہ ص116 مطبوعہ کراچی)

#### عقيده نمبر59:

## حضور صلى الله عليه وسلم كى امامت كادعوى!

مولا نااحمد رضا بریلوی صاحبزادہ برکات احمد کی وفات کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں
زیارت اقد س حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑ کے پر
تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جاتے ہیں،
فرمایا برکات احمد کے جنازہ کی نماز پڑھنے۔ الحمد للد سے جنازہ مبارکہ میں نے

(ملفوظات حصہ دوم ص23)

عقيده نمبر60:

یڑھایا۔

حضور صلی الله علیه وسلم جسم پاک سے تشریف لائے:

بریلویوں کا بیہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طور

پراس جنازہ میں تشریف لائے تھے بلکہ وہ بیراعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور مع اپنے جسم

اطہر کے اس میں تشریف لائے تھے۔ مفتی احمدیار کھتے ہیں:اس طرح صالحین کی

نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم یاک سے تشریف فر ماہوتے ہیں۔

(جاء الحق ص144)

عقيده نمبر61:

سيدناابو بكر صديق رضى الله عنه كي خلافت پر طنز:

مولا نااحمد رضاخان صاحب کے خلیفہ ابوالحسنات قادری لکھتے ہیں:

خلافت پہاترے توسیئے لطیفہ

یہ لگتی ہے رائے جچی و خفیفہ

کہ اجماع میں چوکے اہل سقیفہ

بنانا تھا حضرت حسن کو خلیفہ

توہوتے نہاتنے تفنن کے جھگڑے

تشیع کے قصے تسنن کے جھکڑے

(اوراق غم ص176)

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 416 كير

مولانا احد رضاخال کے خلیفہ نے اسے تحقیق حق قرار دیا ہے اور سقیفہ

بنی ساعدہ کے صحابہ کے اجماع پر طنز کیا ہے۔

عقيره نمبر62:

حضور صلى الله عليه وسلم كي وفات كو حضور صلى الله عليه وسلم كازوال كهنالا معلاشي:

مولانالوالحسنات آيت الْيَوْمَر أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ يركَهة بين:

آ قائے مدینہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں رائحہ انقال یا ئیاس لیے کہ بعد کمال زوال ہوتا ہے :

> چو آ فتاب به نصف النهاریا نت کمال مقرر است که روئے نہد به سوئے زوال

(اوراق غم ص113)

عقيده نمبر 63:

## بریلویوں کے نزدیک احدرضاکامقام:

بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نثان ہدایت تھے، عجم کے لیے مولانا احمد رضا خاں اس السی ہدایت کا قبلہ نما تھا۔ آپ کے خلیفہ عبدالعلیم صدیقی والد گرامی شاہ احمد نور انی جب جج سے واپس لوٹے تو آپ نے احمد رضا خال کے حضور ایک مدحیہ نظم پڑھی ، ایک شعر ملاحظہ ہو: عرب میں جا کے ان آٹھوں نے دیکھاجس کی صورت کو عرب میں جا کے ان آٹھول نے دیکھاجس کی صورت کو عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو (سواخ اعلی حضرت ص 148)

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 417 )

اس نظم پر مولانا احمد رضا خال نے مولانا عبدالعلیم صدیقی کو ایک قیمتی مخلی جبه مرحمت فرمایا۔

عقيده نمبر64:

## سيدنا آدم عليه السلام كي توبين:

جب تبھی حضور علیہ السلام کسی سے بے توجہی فر مالیتے ہیں تو وہ بدبخت بننا ہے اور گناہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاکا ہو نااس سے ہوا۔ (شاں حبیب الرحن ص146)

> سید ناآدم علیه السلام کو بد بخت و گناه گار بنار ہے ہیں (العیاذ باللہ) عقیدہ نمبر 65:

#### مولانااحدرضاخال كاعقيده حيات مسيج:

مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہ
قبّل کر سکے نہ پھانسی دے سکے بلکہ وہ زندہ آسانوں پر اٹھا لیے گئے اور قریب
قیامت میں آپ پھر نزول فرمائیں گے۔ ان کا وجود علامات قیامت میں سے ایک
علامت ہوگا۔ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس حیات کا انکار کرتے ہیں اور
انہیں وفات طبعی سے فوت شدہ مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند
کموں کے لیے موت کے قائل ہیں اور پھر ان کے جی اٹھنے اور آسانوں میں چلے
جانے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کا تصور حیات میے اسلامی اعتقاد سے
دور اور قادیانی عقیدے کے بہت قریب ہے۔

آپ لکھتے ہیں:

## ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزه ( 418 كيس

''حیات وفات سیر ناعیسیٰ رسول الله علی نبیینا الکریم وعلیه الصلواۃ الله تسلیمات الله کی بحث چھیڑتے ہیں جو خود ایک فرعی سہل، خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے۔ جس کا قراریا انکار گفرتو در کنار صلال بھی نہیں۔''

(الجراز الدياني ص23 مطبوعه كانپور)

مزید کھتے ہیں:''حیات و وفات حضرت مسے علیہ السلام کا مسّلہ قدیم سے مخلف فیہ چلا آرہاہے مگر آخر زمانے میں ان کے تشریف لانے اور د جال لعین کو قتل کرنے میں کسی کو کلام نہیں۔''

(الجراز الدياني ص25 مطبوعه كانپور)

عقيده نمبر66:

## حضرت بيران پير کابچايا مواد ولها گجرات مين:

مفتى احمريار لكھتے ہيں:

وہ دولہا جسے شخ عبدالقادر جیلانی نے بارہ سال بعد دریا سے نکالا تھا ہی<sup>ں</sup> وہی ہے جو شاہ دولہ کے نام سے معروف ہے اور اس کی قبر گجرات میں ہے۔ (نور العرفان حر688)

دولہ دولہا کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے! مفتی صاحب نے یہ کیسا جوڑ ملایا ہے۔ حضرت پیران پیر چھٹی صدی ججر کی 561 میں فوت ہوئے اور شاہ دولہ جن کا مزار گجرات (پاکستان) میں ہے وہ 1075ھ میں فوت ہوئے۔ مفتی صاحب نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پھر یوں زقند لگائی کہ شاہ دولہ کی عمر چھ سوسال تک بڑھا کر انہیں پیچھے حضرت پیران پیر تک لے آئے!

# ميد فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائز: ( 419 ) ميد عقيره نمبر 67):

كياحضور صلى الله عليه وسلم مومنين ميں داخل نہيں؟

قرآن کریم میں ہے

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

(پ3 البقرة، ع40)

حضور ایمان لائے مگر بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ \_\_\_\_\_\_ وسلم مومنین میں سے نہ تھے ان کے مفتی احمد یار لکھتے ہیں : مومنین کے لفظ میں \_\_\_

نبی داخل نہیں ہوتے۔

(نور العرفان ص77)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرقہ بریلویہ کے

كتناخانه عقائد

عقيده نمبر68:

صحابه کرام کی برابری کادوعویٰ:

مولانا حسنین رضاخاں بریلوی مولانا احمد رضاخاں کے بارے میں لکھتے

ہیں:

''اعلیٰ حضرت (بریلوی) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ اور مظہم اتم تھے۔''

(وصايا شريف ص23)

## مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جانزد ( 420 ) مير د م عقيره نمبر 69:

#### حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی برابری کادعولی:

مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی مولانا احمد نورانی کے والد ایک موقع پر مولانا احمد رضا خال کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے وہاں مولانا احمد رضا خال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا حامل قرار دیا اور آپ کو مخاطب کر کہا:

> عیاں ہے شان صدیقی تمہاری شان تقویٰ سے کہوں اتقی نہ کیوں کر جب کہ خیر الاتقیاء تم ہو

(سوانح اعلیٰ حضرت ص148)

#### عقيده نمبر70:

## حضرت عثمان غنی رضی الله عنه برطعن:

اہل علم سے مخفی نہیں کہ سیدنا حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جعد کی اذان ثانی مسجد کے اندر منبر کے سامنے ہونے لگی اور اس پر اجماع صحابہ ہوا۔ کسی نے اس پر کئیر نہ کی۔ اس وقت سے لے کر اب تک بیہ سنت اسلام اسی طرح چلی آرہی ہے۔ مولانا احمد رضا خال نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور فتویٰ دیا کہ جمعہ کی اذان ثانی بھی مسجد کے باہر ہونی چا ہیے۔ علاء بدایوں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اٹھے تو مولانا احمد رضا خال نے انہیں پدر پر ستی کا طعنہ دیا۔ مولانا عبد المقتدر بدایونی نسباءِ عثانی متے اور مسلک اہل سنت پدر پر ستی کا طعنہ دیا۔ مولانا عبد المتقتدر بدایونی نسباءِ عثانی متے اور مسلک اہل سنت

احمد رضاخاں کے الفاظ دیکھئے کس بے در دی سے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کٹیم اتے ہیں، لکھتے ہیں:

جو دربارہ اذان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اگرامام وقت ہے۔ جابل و نامہذب اور ہز ارول دشام کا مستوجب ہے۔ اور جو پدر پرستی میں سنت نبوی اور ارشادات فقہ کو پس پشت چھینک دے وہ جابل سے جابل ہوامام اور علامہ چندیں و چناں ہے۔

(اجلى انوار رضا ص13)

اجمیر شریف کے مشہور عالم دین حضرت مولانا معین الدین صدر گلاری مدرس مدرس مدرس عثانیہ علاء دیوبند میں سے نہ تھے۔ خیر آبادی حضرات سے تلمذ کستھ تھے اور جناب پیر قمرالدین صاحب سیالوی کے استاد تھے۔ وہ مولانا احمد رضا خال کی اس گستاخی پر چپ ندرہ سکے۔

#### آپ لکھتے ہیں:

یہ صری حضرت عثان غنی ذوالنورین خلیفہ سوم رضی اللہ عنہ پر طعن ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا اور اس خلاف میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ساتھی ہوئے اور اتباع سنت کی توفیق ملی تواس شخص کو جو چو دہویں صدی میں خاک بریلی سے اٹھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب فرمائے کیا وہابیوں کے سرپر سینگ ہوتے ہیں کہ وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر طعن اور آزادی کے باعث لا فہ ہب (یہاں لا فہ ہب بمعنی غیر مقلد ہے نفی اسلام یہاں مراد نہیں) کہلائے جاویں اور اعلیٰ حضرت حضرت

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 422 )

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوالی صاف سنانے پر بھی ہے گئے سنی بنے رہے ہیں۔ فاعت بروا یا اولی الابصار ۔

(تجليات انوار المعين ص43)

#### عقيده نمبر71:

## صحابهرضى الله عنهم سے برترى كادعوىٰ:

مولانا حسنين رضاخان لكھتے ہيں:

ز ہد و تقویٰ کا بیہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائح کرام کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کے اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ (وصایا شریف ص24 طبع اول)

عقيده نمبر72:

## حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق:

پھران لو گوں کا صحابہ کے بارے میں انداز کلام دیکھیے حضرت ابوہریر ہ رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں:ابو ہریر ہ فتح خیبر میں مسلمان ہوا تھا پس قطهاً متاخ ...

(نجم الرحمن ص17 مولوی غلام محمود پیلانوی مطبوعہ لاممور)

نہ '' حضرت'' کالفظ ہے نہ''رضی اللہ عنہ'' لکھا ہے نہ احتراماً جمع کے لفظ سے ذکر کیا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ مولوی صاحب بیہ عبارت لکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے اسم گرامی کے

#### مريحة ﴿ فوقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ﴿ 423 ﴾ كاريم،

ساتھ امام معصوم کے الفاظ مذ کور ہیں مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کس عامی انداز میں کیاہے یہ بہت لا کق افسوس ہے انہی میں سے ایک صاحب ایک جگیہ ککھتے ہیں: '''ا گرامام معصوم کے ساتھ کچھ کینہ وبغض ہو یااس کی حدیث پر کوئی طعن ہو تو بخاری شریف کی حدیث سن کیجے۔''

(نجم الرحمن ص17 مولوي غلام محمود پيلانوي مطبوعہ لامور)

#### عقيده نمبر73:

## صحابی رسول حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه کی گستاخی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اللہ تعالٰی کو بیہ زیادہ پیند تھا کہ آپ ان معذوری شکتہ حالی اور طلب صادق کے پیش نظران کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں کیکن آپ نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا تھا کہ آپ کے 🧲 فیض توجہ سے وہ اور سنورتے قر آن کریم کے بارہ 30 ''سورہ عیس'' میں اس کا بیان ہے حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم کی تو یہ شان ہے کہ ایک مریتیہ حضور صلی الله عليه وسلم نے بھی ان کے بیچھے نمازیڑ ھی تھی مگراب بریلوی جرأت بھی دیکھیے کس طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرتے ہیں۔ بریلوپوں کے مفتی احمہ بار لکھتے ہیں:

''عشاق آ داب سے بے خبر ہوتے ہیں ان کے ایسے قصور معافی کے لا کُق ہیں اس لیے انہیں نامینافر مایا لیعنی جو آپ کے عشق میں آ داب سے نامینا ہے۔'' (نور العرفان ص934)

## مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 424 كيري

غور تیجیے اور دیکھیے کہ ایک ممتاز صحابی کو کس بے در دی سے آ داب سے
اندھا کہا جارہا ہے۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت
سے تزکیہ قلبی کی نعمت پاچکے تھے۔ ظاہری آ تکھوں سے نابینا ہونا یہ کوئی عیب
نہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جے چاہے پیدا کرے اور جے چاہے رکھے لیکن باطنی
آ تکھوں سے نابینا ہونا بلاشبہ ایک عیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر
ہونے کے آ داب سے اندھا ہونا ایک بڑی کمزوری ہے افسوس کہ بریلوی مفتی
صاحب نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ظاہری طور پر نابینا ہونے کو باطنی طور
پر نابینا ہونے پر محمول کر دیا۔افسوس صدافسوس۔

#### عقيده نمبر74:

بربلوی عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے
ناراض تنے (معاذ اللہ): صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور
اطاعت شعاری میں اپنی مثال آپ تنے۔ ان پاکیزہ ہستیوں نے اپنی ہر خواہش کو
امر رسالت کے آگے زیر کرر کھا تھا شمع رسالت کے پروانوں میں تسلیم ورضااور
امتثال و وفا کے جوہر انتہائی شان میں ممتاز تنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دنیوی بات میں (کہ تھجور پیوند لگانے کے بغیر کاشت کی جائے)

(صحیح مسلم ج1 ص264)

ایک رائے دی لیکن اس کا بتیجہ حسب منشاء ظاہر نہ ہو آپ نے فرمایا انتھ اعلمہ بامور دنیا کھ کہ تم اپنی دنیا کے امور کو بہتر سمجھتے ہو۔ صحابہ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی پر مبنی نہ تھی نہ صحابہ کبھی اس کی جرأت

#### ميه و الله برياد يت باك والدكا الحقيقي جائزة ( 425 كيس

کر سکتے تھے۔ لیکن بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ حضور (معاذ اللہ) صحابہ سے ناراض تھے اس لیے آپ نے ایسافر مایا تھا۔ان کے مفتی احمد یار لکھتے ہیں:

اظہار ناراضگی کے لیے فرمایا: انتھ اعلمہ بامور دنیا کھ

(نور العرفان ص383)

مفتی احمد یار صاحب کو بتلانا چاہیے تھا کہ تاہیر نخل کے واقعہ میں نتیجہ حسب منشاء نہ نکلاتو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پر کچھ اعتراض کیا جو پھرا گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے ناراض ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یو نہی بے پرکی اڑا دینا کہ آپ صحابہ سے ناراض تتے اہل النة والجماعة کی بری طرح دل آزاری ہے۔

#### عقيده نمبر75:

## صحابي رسول حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه قارى كى تكفير:

صحابہ کے بارے میں بریلوی روش آپ کے سامنے ہے قبیلہ بنی قارہ آ کے حضرت عبدالر حمٰن قاری صحابی رسول تھے۔ ان کے بارے میں سنیے ایک بار عبدالر حمٰن قاری کہ کافر تھا اپنے

ہمراہیوں کے ساتھ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آپڑا۔

(ملفوظات حصہ دوم ص44)

حضرت عبد الرحمن قاری حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانے میں بیت المال پر مامور تھے علائے مدینہ میں ان کا ثنار ہوتا ہے مولا نااحمد رضاخاں نے ان پر جو طبع آزمائی کی ہے بیدا یک بہت بڑی زیاد تی ہے۔مولا نااحمد رضاخاں بیہ بھی بیان

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 426 کا کي پ

كرتے بيں كه حضرت عبد الرحمٰن رضى الله عنه كى وفات كفر پر ہوئى تقى اور حضرت ابوقاده نے انہيں قتل كيا تھا۔ (استغفر الله هذا بهتان عظيم) مولانا احدر ضاخال كھتے ہيں:

اس محمدی شیر (حضرت ابو قنادہ رضی اللہ عنہ ) نے خوک شیطان (عبدالرحمن قاری) کودے۔

(ملفوظات حصہ دوم46)

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا صحابی رسول حضرت عبدالر حمٰن قاری کی سکفیر سے جب جی نہ بھرا تو انہوں نے ان کے لیے خوک (سور) اور شیطان جیسے ناپاک الفاظ بھی کہہ دیے تج ہے ہر تن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ہو الافاء یہ پیشھ بھا فیمہ مشہور مثل ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کی صحابہ کی شان میں اس سکتاخی ہر غور بیجے۔

عقيده نمبر76:

ام المومنين حفرت عائشه صديقه رضى الله عنهاكي شان ميس گستاخي:

مولانا احمد رضا خال نے اپنی چلبلی طبیعت میں آکر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گتا خی کر دی اور وہ فخش زبان استعمال کی کہ کوئی شریف انسان اپنی مال کے بارے میں اس قسم کی شرم ناک بات نہ کہہ سکے گا۔ چہ جائیکہ اس مال کے بارے میں جو تمام مومنین کی مال ہے اور جس کی عزت پر کروڑوں ماؤں کی عزتیں نچھاور کی جاسکتی ہیں گر مولانا احمد رضا خال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کھتے ہیں:

#### ميه و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 427 كيم

نگ و چست ان کالباس اور وہ جو بن کا ابہار مسکی جاتی ہے قباسر سے کمرتک لے کر یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن مرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ وپر

(سلیس) آپ اتنا چست و تنگ ٹیڈی لباس پہنتی تھیں کہ قباسر ہے۔

(حدائق بخشش حصہ سوم ص37)

لے کر کمر تک بالکل تھیج جاتی تھی گویا بھی پھٹی کہ پھٹی جوانی کااپیاابھار تھا کہ سینہ اور پہلو کیڑے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ ہر بلوی لوگ جب اس کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تواینے عوام کو مظالطہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ حدا نُق بخشش دو حصوں میں مکمل ہے اس کا کوئی تیسرا حصہ نہیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیاہے یہ بات ہر گز صحیحے نہیں۔ کچھوچھوی صاحب کے صاحبزادے مدنی میاں جمبئی سے ایک ماہنامہ المسزان نکالتے ہیں ادارہ المیزان نے 1976ء میں اس کا مام احمد رضانمبر نکالا تھا اس کے ص 447، 448، 451، 452، 453 پر حدا کُق بخشش حصہ سوم کے کئی حوالے موجود ہیں۔ پہلے دو حصول کے پہلیشر نے کتاب کو مکمل ظاہر کرنے کے لیے پہلے دو حصوں پر حدائق بخشش مکمل لکھ دیا ہے تو بیدایک تا جرانہ ہوشیاری ے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدا کُق بخشش حصہ سوم لو گوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے مولا نا احمد رضا خال کے اس کلام کو ترتیب دینے والے مولا نا محبوب علی خاں صاحب، مولوی حشمت علی لکھنوی کے حقیق بھائی اور بربلوی جماعت کے

#### ميه و الله برياد يت باك والدكا الحقيقي جائزة ( 428 كيس

ممتاز عالم دین تھے۔ حدائق بخشش حصہ سوم کو مخالفین کی اختراع بتلانا ہریلویوں کا ایک شرمناک جھوٹ ہے۔ مولوی محبوب علی صاحب نے مولانا احمد رضا خال کے کلام کے اس جھے کو بڑی احتیاط سے جمع کیا تھا)

قار ئین کرام غور کیجیے کیا اس ستم کیش میں جب وہ یہ اشعار کہہ رہا تھا ایمان اور حیاباتی تھا؟ علاء کی کیا لیمی زبان ہوتی ہے؟

## بریلوبوں کے ہال سے معمولی غلطی ہے:

ر بلویوں کے مامیہ ناز مفتی مظہر اللہ صاحب کا جواب مسلمانوں کے زخموں پراور نمک یا ثق کر رہاہے آپ لکھتے ہیں:

اس معمولی غلطی کو جو شرعاً قابل گرفت نہیں کیاان کی (حضرت عائشہ اس معمولی غلطی کو جو شرعاً قابل گرفت نہیں کیاان کی (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی) ذات کریمہ معاف نہ فرمائے گی؟ اور فرض کیجیے وہ معاف نہ فرمائیں گی تب بھی مسلمانوں کواس سے کیاعلاقہ؟ کہ بیہ معاملہ ایک خطا کار بچہ کااور اس کی مشفقہ ماں کا ہے جس پر کروڑوں ماؤں کے اشفاق بے پایاں نثار پھر یہ معاملہ قیامت کا ہے دنیوی احکام تو تو بہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔

(فتاویٰ مظہری ص388)

مفتی صاحب! ہیہ معاملہ صرف گتاخ بچے کی ماں کا نہیں سب مسلمانوں کی ماں کا نہیں سب مسلمانوں کی ماں کا نہیں سب مسلمانوں کی ماں کا نہیں ہیں کہ مسلمان کی ماں کا ہے یہ بیاں کہ جو چاہیں کریں مسلمان انہیں پچھ نہ کہیں یاد رکھیے مسلمان بریلویوں کی ان گتا خیوں کا ضرور نوٹس لیس گے آپ کا جواب عذر گناہ بدتر از گناہ کی بدترین مثال ہے۔

# ميد فرقه ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 429 كيد)

#### حدا كُق بخشش حصه سوم كاتعارف:

ماہنامہ المییزان جمبئی کے احمد رضانمبر میں ہے۔

حدا کُل بخشش حصه سوم مرتبه مولانا محمد محبوب علی خاں صاحب قادری بر کاتی رضوی اسٹیم پریس ریاست نابھ 1342

(الميزان احمد رضا نمبر ص448)

مولانا احمد رضا خال 1340 ھ میں فوت ہوئے اس کے دوسال بعد ان کے خادم خاص مولانا محبوب علی خال نے ان کاوہ کلام جو حداکت بخشش کے پہلے دو حصوں میں نہ آ سکا تفامر تب کر کے شائع کیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کتاب ارمغان جاز بھی تو ان کی و فات کے بعد ہی شائع ہوئی تھی اگر اس سے حوالے ڈاکٹر اقبال کے نام سے دیے جا سکتے ہیں تو حداکق بخشش حصہ سوم کے حوالے سے مولانا احمد رضا خال کے ملفو ظات کے ہمی تو آ خر ان کے عقیدت مندول کے ہی مرتب کردہ ہیں۔ حداکق بخشش حصہ سوم محبوب علی خال نے مرتب کر کی تو کیا ستم ہو گیا۔ رہا یہ جواب کہ ممکن ہے مرتب کردہ بین جواب کہ ممکن ہے مرتب کتاب سے غلطی ہوگئ ہواس کا جواب الجواب حداکق بخشش حصہ سوم کے خود مرتب سے ہی من لیجے۔

یہ اشعار اعلیٰ حضرت کی بیاض سے نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کیے۔ (المیزن احمد رضا غیر 448)

مولانا احمد رضا خال کے صاحبزادوں اور عقیدت مندوں نے مجھی ان گتاخانہ اشعار سے اظہار لا تعلقی نہ کیا یہاں تک کہ اس پر تیس سال گزر گئے اور کتاب کا دوسراایڈیشن بھی شائع ہو گیا اور ام المومنین کی شان میں گتاخی اور

## مير ولويت ياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 430 كي

درید ه د بنی ای طرح ربی اور بریلوی اس کی بر ابر اشاعت کرتے رہے۔ ·

#### توبه کی بات کب انتھی:

مولانا محبوب علی خال مذکورہ محلہ مدن پورہ بمبئی کی مسجد میں امام تھے

اپنے مسلک کی کتابوں کی برابر اشاعت کرتے رہتے تھے لوگوں کو جب ان

گتا خانہ اشعار کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا یہاں

تک کہ ایجی ٹیشن شروع ہوا اور ناموس رسالت کی خاطر ایک شخص نے جان بھی

دے دی یہ شہید غازی علم دین کے قریبی دوست تھے۔ بریلوپوں کو اعتراف ہے

کہ علمائے دیو بند ہی اس گتا خی کے خلاف میدان عمل میں نکلے تھے یہ لیجے: سنے

ہندوستان کے دیو بندوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مضمون کھے اور پورے بمبئی کا نور لگایا مضمون کھے اور پورے بمبئی کے

میں جلے کیے ایجی ٹیشن چلایا کہ امام موصوف کو مسجد سے علیحدہ کیا جائے اور اسی

سلسلہ میں اس مسجد میں فساد ہوا اور ایک قتل بھی ہوا اور بہت دنوں تک مقدمہ جاتیارہا۔

(ديكھيے ماہنامہ سنى لكھنؤ ذوالحجہ 1374كا شارہ، فتاوىٰ مظہرى ص393 سطر12)

مولانا محبوب علی خال نے اس وقت اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ایک بیان شائع کیا کہ وہ اشعار ترتیب کی الٹ پلٹ سے اس طرح جیپ گئے تھے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علمائے دیوبند اس گتا ٹی کے خلاف ایر ٹی چوٹی کا زور لگا
رہے تھے مضمون لکھ رہے تھے اس وقت مولانا محبوب علی خال نے کیول نہ کہہ
دیا کہ یہ اشعار ترتیب کی الٹ پلٹ سے جیپ گئے ہیں اگریہ اشعار واقعی حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہ ہوتے تو وہ اس احتجاج سے پہلے ہی

#### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 431 )

یہ بیان دے دیتے انہوں نے آخر خود تواپنی مرتبہ کتاب کو بار ہایڑھا ہو گااور پھر اشعار کی کتامیں تواصحاب ذوق بار باریڑ ھتے ہی رہتے ہیں آخر کیاوجہ تھی کہ جب تک ایجی ٹیشن میں ایک شخص شہید نہ ہو گیا مولانا محبوب علی خال صاحب نے ا گُڑائی تک نہ لی۔ ترتیب کی الٹ یلٹ کا عذر کہیں بیان نہ کیااور اپنی ذ مہ دار ی اس وقت محسوس کی جب ان کے لیے جمبئی میں زندہ رہنامشکل ہو گیا تھا۔اس کی وچہ یمی تھی کہ ان کے نز دیک یہ گتاخانہ اشعار واقعی حضرت عائشہ صدیقہ ر ضی اللہ عنہا کی شان میں کہے گئے اور اشعار واقعی مولانا احمد رضا خاں کے ہی تھے مولا نا محبوب علی خاں نہ چاہتے تھے کہ شا گرد کے ہاتھوں استاد کی اصلاح ہو وہ 🗖 ان اشعار کو مولا نا احمد رضا خال کے نام پر اسی طرح رکھنا چاہتے تھے اپنے ذوق کے اعتبار سے ایک معمولی غلطی سمجھتے تھے لیکن جب لو گوں نے عملًا ثابت کر دیا کہ وہ ان نا پاک اشعار کو ہر گز بر داشت نہ کریں گے توانہوں نے 1955ء میں ا یک توبہ نامہ شائع کر دیا۔ بریلویوں کے فتاویٰ مظہری میں ہے''اس معمولی غلطی کو جو شرعاً قابل گرفت نہیں ان کی ذات کریمیہ کیا معاف نہ فر مائے گی''

(فتاویٰ مظہری ص388)

گتاخی مولانا احمد رضاخال کی ہو اور توبہ مولانا محبوب علی خال کی۔ بیہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی مولانا محبوب علی خال نے اگران گتاخانہ اشعار کی اشاعت سے توبہ کی ہے تو ان اشعار سے توبہ کون کرے؟ بیہ کس کی ذمہ داری ہے؟ افسوس کہ مولانا احمد رضاخال جن کے ذمہ اس گتاخی سے توبہ کرنا تھاوہ قبر کے گڑھے میں جا بیچا اور اب یہال وہ کبھی توبہ کرنے کے لیے نہ آئیں گے ان کا

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 432 )

یہ کلام ان کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادوں اور عقیدت مندوں میں پنیتیں سال تک بلا کسی نگیر اور سوال کے بڑی عقیدت سے دیکھا اور پڑھا جاتا رہا ہے۔ حدائق بخشش حصہ سوم کی پہلی اشاعت 1342 ہجری میں مولانا احمد رضا خاں کے انتقال کے دوسال بعد ہوئی تیس سال بعد اس کا دوسراایڈ یشن بھی اسی طرح نکل گیا اور سالہا سال تک اندھے عقیدت مندان گتا خانہ اشعار سے اپنے ایمان کو بر باد کرتے رہے۔ مولانا محبوب علی خاں جب انتہائی ننگ آگئے تو انہوں نے ان اشعار سے تو بہ کی ہر ما پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور جھوٹ گھڑا کہ حدائق بخشش حصہ سوم مولانا احمد رضا خاں کی وفات کے پھیری سال بعد شائع ہوئی تھی۔ان لوگوں کا جھوٹ ملاحظہ کیجیے:

مولا نااحمد رضاخال کی نعتوں کا دیوان جس کے دو حصے حدا کُق بخشش کے مام سے شائع ہو چکے ہیں اور ساری دنیا ام سے شائع ہو چکے ہیں اور ساری دنیا ام سے شائع ہو چکے ہیں اور ساری دنیا ام ساحب کا دیوان جانتی اور مانتی رہی اور آج بھی جانتی اور مانتی ہے۔ 25، 30 سال بعد مولانا محبوب علی خال صاحب پیش امام بڑی مسجد مدن پورہ بمبئی نے ایک اور مجموعہ اشعار شائع کیا...اس کو انہوں نے حدائق محضہ سوم کانام دیا۔

(احمد رضا نمبر ص435)

مولانا احمد رضاخاں کی وفات 1340ھ میں ہوئی حدائق بخشش حصہ سوم 1342ھ میں شائع ہوئی اسے آپ کے پچیس یا تمیں سال بعد کی اشاعت بٹلانا اور اس طرح مولانا احمد رضاخاں کو اس کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنا ایک

#### ميه و الله يويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 433 كيس

طفلانہ حرکت ہے اور ایک شرم ناک جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر حامد علی خال صاحب لیکچرار مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جنہوں نے مولانا احمد رضا خال کی شاعری پر ریسر چ کی ہے وہ حدا کق بخشش حصہ سوم کو 1342ھ کی اشاعت ہی بتلارہے ہیں۔ (احدرضا غیر ص348)

اس وقت یہ کتاب اسٹیم پر لیس ریاست نا بھ سے شائع ہوئی تھی۔ 25 تیس سال بعد اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا جے بریلوی مولانا محبوب علی خال کے توبہ نامے کے قریب کرنے کے لیے پہلی اشاعت کہہ رہے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ بریلوی حضرات مولانا احمد رضا خال کے ان اشعار کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں نت نے بیان دیتے ہیں اور بڑے اضطراب اور تذبذب کا شکار ہیں۔

مولانا مصطفی رضا خال کہتے ہیں کہ یہ اشعارا علی حضرت کے ہیں ہی نہیں۔

(فتاہی مظبی ع عروہ ہے واقع اللہ علی حضرت کے ہیں ہی نہیں۔

مولا نا محبوب علی خال کہتے ہیں کہ انہوں نے بیہ اشعار اعلیٰ حضرت کی ۔ بیاض سے نہایت احتیاط سے نقل کیے تھے۔

(فتاویٰ مظہری ص393 سطر 12)

پھرانہوں نے اپنے توبہ نامے میں یہ فخش اشعارام زرع پر لگائے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فر مایا تھا: کُفْتُ لَكِ كَأَبِی ذَرْجِ لِأُهِّرِ ذَرْجِ

(صحیح بخاری)

"میں تیرے لیے اس طرح ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھے۔" اب آپ ہی غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام زرع کی تشبیہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے ذکر فرماویں اور مولانا احمد رضا خاں ام زرع کے ميه و فرقه بريلويت پاک ولند کا تحقيقي جائزد ( 434 کې پ

لیے یہ فحش اشعار کہیں تواس کی زوانجام کار کیا حضرت عائشہ صدیقہ پر بھی نہیں پڑتی ؟ مولانا محبوب علی خال نے اپنے توبہ نامے میں یہ شعر ام زرع پر منطبق کیے ہیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام زرع کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نسبت دے چکے ہیں خان صاحب نے مولانا احمد رضا خال کے دفاع کی توبہت کوشش کی لیکن بات جہال تھی وہیں رہی۔

بریلویوں سے جب کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ننگ پاجامہ پہننے والی عور توں کے لیے دعائے بخشش بھی تو کی تھی سواس میں توہین کا کوئی پہلو نہیں اس کے لیے مولانا احمد رضا خال کی بیہ تحریر پیش کی جاتی ہے:اللھھ اغفر للمستود ات

''اے اللہ بخش دےان عور توں کوجو پا جامہ <sup>پہن</sup>تی ہیں غالباً پا جامہ تنگ تھا۔ ''

(احكام شريعت حصہ دوم ص223)

مولانا احمد رضاخاں کو کیسے پیۃ چل گیا کہ پاجامہ ننگ تھا؟اعلی حضرت کی نظر کہاں رہتی تھی اور ایسے امور کو کیسے بھانپ لیتی تھی؟افسوس صدافسوس۔ عقیدہ نمبر 77:

# حضرت ام المومنين كي شان مين ايك اور گستاخي:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بے شک تمام مسلمانوں کی ماں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیوی تھیں اور آپ کے حضور انتہائی مودب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا جس میں

#### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 435 كيس

گتاخی ہو اور وہ شان اقد س کے منافی ہو یہ تصور کہ آپ حضور سے جلال کے ساتھ پیش آتی تھیں آپ پر ایک تہمت اور حضور اور حضرت ام المومنین دونوں کی شاخی ہے۔ مگر افسوس مولا نااحمد رضاخال کہتے ہیں کہ آپ حضور کی شان میں الی باتیں بھی کہہ جاتی تھیں جن پر شرعاً سزائے موت دی جاسکے۔ فرماتے ہیں:
''ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا جوالفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئی ہیں دوسراکے تو گردن ماری جائے۔''

(ملفوظات حصہ سوم ص87)

صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں بریلوی مذہب کیا ہے۔ ہم اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کی گئی اس گتاخی سے دل زخمی ہے اور بات کو آگے لے جانے سے دل لرزتا ہے اور قلم تھراتا ہے۔

عقيده نمبر78:

#### جميع امهات المومنين كي شان مير گستاخي:

کوئی ہونہار بیٹا اپنی مال کے بارے میں وہ بات نہیں کہتا جو ایک گتا خ بچے نے اپنی دینی ماؤں کے بارے میں کہی ہے پھر یہ وہ مائیں ہیں جن کے ساتھ صرف احترام کا ہی تعلق نہیں ایمان کا بھی تعلق ہے اور یہ بات بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس گتا فی سے خود احترام رسالت بھی بری طرح مجر وح ہوتا ہے۔

# مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 436 كي

مولا نااحمر رضاخان ارشاد فرماتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب یا ثلی فرماتے ہیں۔

(ملفوظات حصہ سوم ص28)

مولانا احمد رضا خال اپنی اس گستانی میں محمد بن عبدالباقی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ قطعاً جھوٹ ہے تا ہم ہم ہر اس شخص سے لا تعلق ہیں جو الیم لغو بات کہے۔ کسی بیٹے کے لیے اپنی مال کے بارے میں اس قسم کی کھلی بات ہر گز جائز نہیں پھر اس کی بھی حقیق چا ہے کہ محمد بن عبدالباقی نے یہ لغو بات کہی بھی یا نہیں۔ مولانا احمد رضا خال نے یہاں کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور ہمیں پورایقین ہے کہ خال صاحب نے اپنی عادت کے مطابق یہاں جھوٹ بولا ہے اور قیامت تک یہ الفاظ کہ انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں کسی سی بزرگ کی کتاب سے نہیں و کھا سکتے چاہے سارے بریلوی سرجوڑ کر بیٹھ جائیں۔ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بارے میں اس جائیں۔ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بارے میں اس

#### مولانااحدرضاخال شيعيت كي آغوش مين:

شیعہ لوگ امہات المومنین کے خلاف ہیں انہیں اہل بیت میں سے نہیں مائٹ ہیں۔ یہ عقیدہ مائٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخ ہیں۔ یہ عقیدہ دراصل ان کا تھا کہ از واج روضہ اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

# میں فرقہ بریلویت ہاک ویند کا تحقیقی جائزد ( 437 ) گئیں۔ شیعہ کے جلیل القدر محدث محر بن یعقوب الکلینی نے اصول کافی میں باب

باندھا<u>ہے:</u>

باَب النهی عن الاشر اف علی قبر النبی صلی الله علیه واله ''اس باب میں نمی کریم صلی الله علیه وسلم کی قبرسے اوپر چڑ ھنا منع ہے۔''

شیعہ مذہب کے علامہ کلیبنی جعفر بن المثنیٰ الخطیب سے روایت کرتے ہیں :

میں ان دنوں مدینہ میں تھا جب مسجد کی حجبت کا وہ حصہ جو حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تھا گرا، کام کرنے والے اوپر چڑھتے اور اترتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں (شیعوں) سے کہا کہ آج رات کیا تم میں سے کوئی امام جعفر الصادق کے پاس جائے گا۔ مہران بن ابی نصر اور اساعیل بن عمار الصیر نی دونوں نے کہا ہاں۔ ہم نے انہیں کہا کہ وہ حضرت امام سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرسے اونےا چڑھنا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا:

ما احب لاحد منهم ان يعلوا فوقه ولا امنه ان يرى شيئا ينهب منه بصر داو يرادقائمًا يصلى او يرادمع بعض از واجه.

(اصول الكافي ج1 ص452)

(ترجمہ)''میں پیند نہیں کرتا کہ کوئی ان میں سے اس سے اوپر چڑھے اور نہ میں اس سے بے خوف ہوں کہ وہ کوئی الیمی چیز دیکھے کہ اس کی نظر ہی جاتی رہے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا نماز پڑھتے پائے یا ہیہ کہ آپ کو اپنی بیوی سے مشغول دیکھے۔''

شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ یو نہی حضرت امام جعفر صادق کے ذمے لگایا

ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 438 كيس

ہے جعفر بن المثنیٰ تو ان کے عہد میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تاہم اس سے انکار نہیں کہ یہ عقیدہ شیعوں کا ہے جے مولانا احمد رضا خاں نے اپنایا ہے اور دروغ بیانی سے اسے محمد بن عبدالباتی الرز قانی کے ذمہ لگایا ہے۔ علامہ زر قانی نے حیات انبیاء کی بحث میں شیعوں کے اس عقیدے کا اشار قوذ کر فرمایا ہے۔ علامہ زر قانی کھتے ہیں: والانبیاء والشهداء یاکلون فی قبور ھھ ویشر بون ویصلون ویصومون ویحجون واختلف ھل ینکحون نساء ھھ امر لا۔ ویشابون علیصلوا تہم وجھ ولا کلفة علیہم فی ذلك

(شرح موابىب اللدنيه للزرقانى المالكي ج5 ص334، طبع 1326ھ مطبع ازبىريە مصر)

''انبیاءاور شہداءاپنی قبور میں (وہاں کے مناسب حال) کھاتے بھی ہیں۔ اور پیتے بھی، نماز، روزہ اور جج کرتے ہیں اور بیہ کہ وہ اپنی عور توں سے نکاح کریں۔ اس میں (شیعہ کا)اختلاف ہے۔وہ اپنی نماز وں اور جج پر ثواب بھی پاتے ہیں لیکن وہ وہاں ان کاموں کے مکلف نہیں ہیں۔

پچھلے صفحات میں علامہ زر قانی نے وراثت انبیاء کی بحث میں شیعوں کے جہا سے ہی اختلاف کیا تھا۔ یہاں بھی انہی کا اختلاف مراد ہے اور علامہ کلیبنی کی روایت بھی اس کی شاہد ہے۔ سواسے محمد بن عبدالباقی کا عقیدہ قرار دینا کذب صرح اور مولانا احمد رضا خال کا کھلا جھوٹ ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کی انتہاہے۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا انعقيقي جائزد ( 439 🗫 🚅

# فرقه بریلویہ کے اولیاءاللہ کے متعلق گساخانہ عقائد

عقيده نمبر79

#### اولیاء کوشیطان سے ملانے کی گستاخی:

مفتى احمد يار لكھتے ہيں:

خیال رہے کہ موت کا دن بزر گوں کی دعاسے ٹل جاتا ہے بلکہ شیطان کی دعاسے بھی۔اس کی عمر لمبی بخشی گئ فرماتا ہے فائک من المنظرین حضرت آدم علیہ السلام کی دعاسے داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے چالیس سال کے سوسال فرمان دی گئی۔

(نور العرفان ص688)

عقيده نمبر80:

#### شیطان غائبانه امداد کر سکتاہے:

فرقہ بریلویہ کے مناظر اعظم مولوی مجمد عمر صاحب اچھروی سے سوال کیا گیا ''کیا

شیطان بھی غائبانہ امداد کر سکتا ہے" تو آپ نے فرمایا: ضرور اللہ تعالی فرماتے ہیں: إِنَّا جَعَلْمَنَا الشَّيمَاطِيْنَ اَوْلِيمَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِ شَك ہم نے بنایا شیطان کو بے ایمانوں کے واسطے مددگار (مقیاس حنفیت ص482 سے آیت سورہ اعراف رکوع دوم کی ہے اس کا ترجمہ سے ہے " بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست ذکر کیا جو ایمان نہیں لاتے" (ترجمہ مولانا احمد رضا

#### مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 440 🗫 🚅

خاں) مولوی صاحب نے یہاں اولیاء کا ترجمہ دوست کرنے کی بجائے مدد گار اس لیے کیاہے کہ وہ اپناعقیدہ ثابت کر سکیں۔

عقيده نمبر81:

خداتعالی بهر و پیا(العیاذ بالله):

اگرذات مطلق تنزل نه کرتی تو فر مائیں کیا ہوتی صورت یہ کارہ گری کس ہے بہر وپیا کی خدا کی خدائی ہوئی محوجیرت

(اسرارالمشتاق ص12)

یعنی خدا تعالی نے آسانوں سے نزول فرمایا اور بہر وپیابن کے انسانیت کے سامنے آیا ہے توخد ابن کے نبی آیا تو ساری خدائی دیکھ کر محو حیرت گئی۔ عقیدہ نمبر 82:

مفتی احمد یار صاحب گجراتی لکھتے ہیں:

ا یک وقت میں چند جگہ موجود ہو جانا اللہ والوں کے نز دیک باذن الٰہی مشکل نہیں ایسے ہی قبر میں سوال کرنے والے ، مال کے پیٹ میں بچے بنانے والے ، فرشتے بیہ طاقت رکھتے ہیں حاضر ناظر ہو نا لعض بندوں کی صفت ہے۔

(نور العرفان ص245)

اب آپ ہی خیال کریں کیا یہ لوگ کئی جگہ پر حاضر و ناظر ہونا حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صفت مانتے ہیں یاان کے ہاں اور بھی کئی بندے اس شان

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 441 )

میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے شریک ہیں۔

عقيره نمبر 83:

#### اولیاءاللہ کے لیے گرھے کی مثال لانا:

مولانا احمد رضاخال صاحب نے اولیاء اللہ کے الہام نیبی اور کشف باطنی کو گدھے کے برابر لا کر ایک اور گتاخی کا ارتکاب کیا ہے اولیاء اللہ کو اللہ تعالی جب اور جینے غیب کی خبر دیں یہ نور سنت کا فیض ہے ان کی پاک ہستیوں کو جب بھی امور غیبیہ پر کوئی اطلاع ملے تو یہ اطلاع غیب ہوتی ہے علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ ان کے روحانی کمال کی ایک جھلک ہوتی ہے جو بھی کشف سے اور بھی اطلاع علی الغیب سے بعض امور غیبیہ کو پالتے ہیں۔

گر ہریلویوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اولیاءاللہ کاعلم گدھے سے بڑھ کر نہیں مولانا احمد رضاخاں نے اپنے اس عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے ایک حکایت نقل کی ہے ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ کے دربار میں حاضری دیاان کے پاس کچھ سیب تھے بادشاہ نے ایک خاص سیب کا ارادہ کیا کہ مجھے دیں گے توانہیں ولی سمجھوں گااس پر انہوں نے ایک گدھے والی حکایت بیان کی اعلیٰ حضرت یہ بات ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں:

ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم ہوسی کے لیے حاضر ہوا۔ حضور کے پاس کچھ سیب نذر میں آئے تھے۔ حضور نے ایک سیب دیا اور کہا کھاؤ۔ عرض کیا حضور بھی نوش فرمائیں۔ آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ بیہ جو

#### ميه و الله عليه و يلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 442 كيمير)

سب میں بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہے اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ نے وہی سیب اٹھا کر فر مایا ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جلسہ بڑا بھاری تھا۔ دیکھا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آئکھوں پر پٹی بند ھی ہے ایک چیز ایک شخص کی ایک دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر طیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں۔ اور اگر دے دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا۔ یہ فرما کر سیب بادشاہ کی طرف بھینک دیا۔ عیب کی بات جانا کوئی درجہ کمال نہیں:

مولا نا احمد رضاخال مذكوره بالا واقعه ير لكهة بين :

بس سمجھ لیجیے وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہوسکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور جو غیر مسلم کے لیے ہوسکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں۔

(ملفوظات حصہ چہارم ص10)

اس تفصیل سے بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ علم غیب اور حاضر نظر جیسے دیگر مسائل جن کو ہر بلوی مذہب کے پیرواپنے امتیازی عقائد سیجھتے ہیں ان کی اپنی حقیقت ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ نہیں نہ اس میں ان کا کوئی کمال ہے۔اولیاءاللہ کا غیب کی کسی بات کو جان لیناان کے ہاں گدھے سے ہڑھ کر نہیں اور ان کا کئی جگہ حاضر و ناظر ہو جاناان کے ہاں بیہ کوئی شان نہیں۔ بیہ لوگ کفار و مشرکین اور کرش کنہیا میں بھی ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں پھر تعظیم کہاں

#### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 443 كيس

گئی اور تکریم کہاں رہی؟ کیا یمی عنوان ہیں جن کے ماننے اور نہ ماننے پر مسلمانوں میں کفر واسلام کے فاصلے قائم کیے جاتے ہیں اور انہی کے محاذیر عرصہ در از سے جنگ لڑی جارہی ہے۔ فاعت بروایا اولی الابصار

#### عقيده نمبر84:

## شیطان بھی علم غیبر کھتاہے:

مفتى احمديار صاحب لكھتے ہيں:

شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم دیا گیا ہے۔

نور العرفان ص241)

اب آپ ہی اندازہ کریں کہ بریلوی اولیاء کے ساتھ شیطان کو کیوں ملا رہے ہیں۔اولیاء کرام کی کیا کچھ عزت ان کے دلوں میں ہے؟ بالکل نہیں۔ عقیدہ نمبر 85:

#### اولیاءاللہ پہلوانوں کے اکھاڑے میں:

مولا نااحمد رضاخال صاحب بریلوی کہتے ہیں:

خواجہ نقشبند بخارا میں حضور امیر کلال کا شہرہ من کر خد مت میں حاضر ہوئے آپ کو دیکھا ایک مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے۔ اکھاڑے میں کشتی ہورہی ہے حضرت بھی تشریف فرما ہیں اور کشتی میں شریک ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند عالم جلیل پابند شریعت ان کے قلب نے بچھ پہند نہیں کیا حالا نکہ کوئی ناجائز بات نہ تھی میہ خطرہ آتے ہی غنودگی آئی دیکھا کہ معرکہ حشر بپاہے ان کے اور جنت کے در میان ایک دلدل کا دریا حائل ہے یہ اس سے پار جانا چاہتے تھے دریا میں در میان ایک دلدل کا دریا حائل ہے یہ اس سے پار جانا چاہتے تھے دریا میں

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 444 كيس

اترے جتنا زور کرتے و ھنسے جاتے کہ بغلوں تک دھنس گئے اب نہایت پریشان کہ کیا کیا جائے؟ اسے میں دیکھا کہ حضرت امیر کلال تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے نکال کر دریا کے اس پار کر دیا آپ کی آئھ کھل گئی قبل اس کے پچھ عرض کریں حضرت امیر کلال نے فرمایا اگر ہم کشتی نہ لڑیں توبیہ طاقت کہاں سے آئے۔ کریں حضرت امیر کلال نے فرمایا اگر ہم کشتی نہ لڑیں توبیہ طاقت کہاں سے آئے۔ (ملوظات حصہ جہارہ ص 27)

#### عقيره نمبر86:

#### اولیاءاللہ 'خداکے ساتھ اکھاڑے میں:

فوائد فرید بیہ میں ہے:

'' حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی نے فرمایا ہے کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشق کی اور ہمیں بچھاڑ دیا۔''

اب اس کی دلیل بھی سنیے:

''اوریه مجی فرمایا که میں اپنے رب سے دوسال چھوٹا ہوں۔''

(فوائد فريديہ ص78)

#### عقيده نمبر87:

#### ہر وقت مرید کے پاس ہونا:

منٹی محبوب بخش میاں محمد خان صاحب کے آخری لمحات کے ذکر میں کلصتے ہیں: آپ کے پاس صرف حضرت میاں علی محمد خان صاحب علیہ الرحمۃ بیٹھے رہے اور آپ پر گریہ طاری تھا حضرت قبلہ قطب زمان نے حضرت میاں علی محمد خان صاحب کی طرف اشارہ فرما یا کہ اپنا چرہ جھکادیں تو حضرت میاں علیہ الرحمۃ

#### مير فرقه ويلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 445 كيس

نے اپنا چبرہ اپنے مقدس شیخ اور مشفق نا نا کے حضور جھکادیا تو نا نا نے اپنے پیارے نواسے کی پییشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا ''گھبر اؤ نہیں ہم ہر وقت ہر آن تمہارے ساتھ ہیں۔'' اس کے بعد آخری سانس لیا اور اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ (شہباز قدس ص15 شاتھ کودہ جامعہ فریدیہ ساہبولل)

#### عقيده نمبر88:

#### پير کاقبر ميں آنا:

(فيوضات فريديه ص60)

مریلوی عوام کواور کیا چاہیے بس حنانت مل گئی کہ انہیں قبر تک میں کسی ۔ سوال کا جواب دینانہ پڑے گا ہیر ہی سب کام کرے گا تمہارے ذمہ صرف یہی ہے! کہ پیر بناؤاور نذرانے دیتے جاؤ۔

#### عقيده نمبر89:

#### ولی عارف زوجین کی خلوت کے وقت بھی سامنے:

بریلوی اپنے اس قتم کے نظریات ثابت کرنے کے لیے بزرگان دین کو کھی اپنے ساتھ بری طرح ملوث کرتے ہیں اور لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہی اپنے ساتھ بری والی باتیں کہی بھی یا یو نہی ان کا نام استعال کیا جارہا ہے۔ حضرت سید احمد بن رفاعی کے کسی خادم یعقوب کے نام سے ان لوگوں نے ولی

# مير الله والموابد باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 446 كيم

عارف کی یہ پہچان لکھی ہے۔

لاتستقر نطفة في فرج اثني لا ينظر ذلك الرجل المها ويعلم بها (نجم الرحن ص52)

دیکسی عورت کے اندام نہانی میں کوئی نطفہ قرار نہیں پاتا مگریہ کہ ولی عارف ضرورات دیکھ رہاہوتا ہے۔

عقيده نمبر90:

حضور صلی الله علیه وسلم زوجین کے جفت کے وقت موجود ہوتے ہیں:

مولوی محمد عمر صاحب احپھروی لکھتے ہیں۔

۔ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر (موجود اور دیکھنے والے) ہوتے ہیں۔ خلاصہ مقالیہ حنفت ہے۔

عقيده نمبر91:

# حضرت شیخ سر ہندی کی شان میں گستاخی:

مولانا احمد رضاخان قادری سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام ر بانی مجد دالف ثانی نقشبندی سلسلہ کے پیشوائے طریقت تھے مولانا احمد رضاخال ان کی عظمت شان کے معتقد نہ تھے اس لیے آپ انہیں جہاں بھی ذکر کرتے ہیں اس میں ان کی جبلی عصبیت کار فرما دکھائی ویتی ہے مولانا احمد رضاخاں انہیں مسلمانوں کے عمومی پیشوااور ہزرگ کے طور پر نہیں صرف خاندان دہلی کے پیشوا کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں۔

#### ميه و الله بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 447 كالميمين

مولانا احمد رضا خال ان کے لیے محض اتفاتی طور پر یہ لقب ذکر نہیں کرتے اس کا بار بار تکرار کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خال اپنی کتاب الکو کہت الشہابیہ ص 41 میں یوں ذکر کرتے ہیں: ''تمام خاندان دہلی کے آ قائے نعمت'' پھر الیا قوۃ الواسطہ ص 10 پر کہتے ہیں۔ ''تمام خاندان دہلی کے آ قائے نعمت'' اور کہیں حضرت اور کہیں حضرت امام ربانی کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کھتے۔ نقشبندی سلسلے سے مولانا احمد رضا کو یہ بغض کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سنت کی حمایت اور بدعت کی مخالفت میں بہت کوشاں سے مولانا احمد رضا خال انہیں اپنے بزرگوں میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ عقیدہ نمبر 92:

#### حالت سكر مين غلطيان:

مولانا احمد رضا خال صاحب حضرت مجدد الف ثانی پر اعتراض کرتے۔ ہوئے ایک جگہ کلھتے ہیں: ''کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے ہم قوالیے شخص کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحوسے بتایا خدا کے فرمانے سے کہا تمام جہان کے شیوخ نے جو زبانی دعوے کیے ہیں ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارا سکر ہے اور ایسی غلطیاں دود جموں سے ہوتی ہیں ناواتفی یا شکر سکر تو یہی ہے۔''

(ملفوظات حصہ3 ص70)

سب مسلمانوں کے مسلم پیثیوا اور نقشبندی حضرات کے پیرو مرشد حضرت امام ربانی کی غلطیاں نکالنے والے اور ان پر طنز کرنے والے اعلیٰ حضرت کے اپنے عقائد آپ دیکھے چکے ہیں۔

# فرقه بريلويت پاک وسندکا تحقيقي جائزه ( 448



# مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 449 كير)

# فرقه بريلوبه كي تعليمات

#### (1) محفل میلاد کرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سيرت كے واقعات و حالات بيان كرنا ايك ايك الي بات ہے جو يقينا مطلوب ہے۔ اس ليے كه اسلام كى نگاہ ميں ہدايت و فلاح اور نجات ورستگارى تمام تر آپ صلى الله عليه وسلم كى اور آپ صلى الله عليه وسلم كے ايك ايك نقش بإكى بيروى اور متابعت ميں ہے اور بيه اس وقت ممكن ہے جب كه آپ صلى الله عليه وسلم كى حيات طيبه مسلمانوں كى نگاہ ميں ہو۔ اس ليے جب كه آپ صلى الله عليه وسلم كى حيات طيبه مسلمانوں كى نگاہ ميں ہو۔ اس ليے ايسے جلسوں كا انعقاد جس ميں سير ت نبوى صلى الله عليه وسلم كا ذكر ہو، بے شك جائز بكه بہتر ہے۔

سب با رہمد ، رہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے زمانہ میں اس کے ساتھ متعدد الیی چیزیں شریک کر دی گئی ہیں جس نے اس کی حقیقی افادیت کو بھی ضائع کر دیا ہے اور بدعات کے زمرہ میں لا کھڑا کیا ہے۔

#### ان میں پہلی چیز:

یہ ہے کہ 12 ربیج الاول کی تعیین کرتے ہیں۔

#### دوسری چیز:

12ر بیج الاول کو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔

# تیسری چیز:

محفل میلاد میں قیام کو ضرور ی سمجھتے ہیں۔

# مير و فرقه بريلويت باك ويندكا تحقيقي جائزد ( 450 كيري

چو تھی چیز:

اس دن حلوس نکالتے ہیں۔

#### يانچويں چيز:

اس دن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔

یہ تمام چیزیں بریلوی حضرات کی کتب میں موجود ہیں۔ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ بریلوں کے مند عالم دین جناب مفتی احمد یار خان تعیمی گجراتی کیستے ہیں: محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا۔ اس کے ذکر کے موقعہ پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شرینی تقسیم کرنا، غرضیکہ خوشی کا اظہار جس جائز طریقہ سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الٰمی کے نزول کا سبب ہے۔

(جاء الحق، حصہ اول، بحث محفل میلاد شریف، ص231، نعیمی کتب خانہ، مفتی احمد یار ﴾

#### مفتى احمد يارصاحب لكصة بين:

عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی

؞ڒڗۜڹۛڬٵڹؘڒٟڵ؏ؘڵؿڬٵڡٙٲؿؚڬةٞڡۣٞؿٵڶۺؖؠٙٵٵػؙٷ۫ڽؙڵؽٵۼؿ۠ٮٞٞٵڵۣۘڒٷٙڸؽٵۅٙٵڿڕؚڬٵ؞ٵ

معلوم ہوا کہ مائدہ آنے کے دن کو حضرت مسے علیہ السلام نے عید کادن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دستر خوان اتر اتھا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے للذا ان کی ولادت کادن بھی یوم العید ہے

(جاء الحق بحث محفل ميلاد ص231)

# ميه و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزة ( 451 )

#### مفتى احمد يار صاحب لكھتے ہيں:

میلاد شریف قرآن واحادیث وا قوال علاءاور ملا ککہ اور پیٹمبروں سے ثابت ہے

(جاء الحق بحث محفل ميلاد ص231)

#### مفتى احمد يارصاحب لكھتے ہيں:

میلاد نسبت ملا نکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہو نا ملا نکہ کاکام خان روڈ گجرات) ہے۔اور بھاگا بھاگا پھر نا شیطان کا فعل۔ (جاہ الحق بحث علل میلاد ص233)

# مفتى احمد يارصاحب لكھتے ہيں:

میلاد پاک میں ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا سنت صحابہ اور سنت سے سلف صالحین سے ثابت ہے۔

(جاء الحق بحث محفل ميلاد ص252)

#### مفتى احمد يارصاحب لكھتے ہيں:

للذا قیام میلاد چند وجہ سے سنت میں داخل ہوا۔

(جاء الحق بحث محفل ميلاد ص252)

مولانا عبدالسیع رام پوری انوارِ ساطعہ دربیان مولود و فاتحہ مطبوعہ ضیاء ۔ القرآن پہلی کیشنز لاہور کے ص504 سطر 20 پرایک سرخی قائم کرتے ہیں: نقل مواہیر علماء عرب: پھر ص506 سطر 6 نمبر 5 میں ایک عبارت محمد بن یحییٰ کی اپنی تائید میں نقل کی ہے،اس میں ہے:

يحب القيام عندذكر ولادته صلى الله عليه وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے وقت کھڑا ہوا

#### ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 452 )

واجب ہے۔ قارئین آپ نے ہریلوی علاء کے میلاد اور قیام میلاد کے متعلق حوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔اب ہم اس کی اصل حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔

#### مجلس میلاد کا بانی:

یہ برعت 604ھ میں موصل کے شہر میں مظفر الدین کو کری بل اربل التوفیٰ 630ھ کے تھم سے ایجاد ہوئی جو ایک مسرف اور دین سے بے پروا بادشاہ تھا۔

(ديكھيے ابن خلكان وغيرہ)

#### بریلوی مسلک کے عالم مولاناعبدالسمیع لکھتے ہیں:

جس وقت ملک ابو سعید مظفر نے محفل مولد شریف کا سامان کیا اور مفتیان دین میں اس مسئلہ کا 604ھ میں اعلان کیا۔ (انوار ساطعہ ص324، مطبوعہ ضیاء الفرآن لاہور)

مولا ناعبدالسمع صاحب مزيد لكھتے ہيں:

لیکن یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اس کو بھی مخصوص شہر رہے۔ الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی بار ہواں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد۔ میں ہوا یعنی چھٹی صدی کے آخر میں اور اول ہیہ عمل رہجے الاول میں کرنا تخصیص اور تعییّن کے ساتھ شہر موصل میں ہوا کہ ایک شہر ہے ملک عراق میں۔

(انوار ساطعہ ص267)

#### مولاناعبدالسمع صاحب لكھتے ہیں:

اور بادشا ہوں میں اول بادشاہ ابوسعید مظفر نے مولد شریف تخصیص وتعیین

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 453 كيس

کے ساتھ رہیجے الاول میں کیا غرض کہ اس باد شاہ نے شیخ عمر مذکور کی پیروی اس فعل میں کی ہر سال رہیجے الاول میں تین لا کھ اشر فی لگا کر بڑی محفل کیا کرتا تھا۔ (انوار ساطعہ ص267)

# علامه ذهبي رحمه الله المتوفى 748ھ نقل كرتے ہيں:

وہ ہر سال میلاد (جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ) پر تقریباً تین لا کھ

روپیه خرچ کیا کرتا تھا۔

(دول الاسلام ج2 ص103)

#### حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله شافعی نقل کرتے ہیں:

وه ائمه دین اور سلف کی شان میں بہت ہی گتاخی کیا کرتا تھا، گندی زبان کا

مالک تھا۔ بڑااحمق اور متنکبر تھا، دین کے کاموں میں بڑا بے پر وااور ست تھا۔ (لسان المیزان ج4 ص296)

نیز حافظ موصوف نقل کرتے ہیں کہ علامہ ابن نجار فرماتے ہیں کہ میں نے لو گوں کواس کے جھوٹ اور ضعف پر متفق یا یا۔

(لسان الميزان ج4 ص295)

# ميلاد پرسب سے پہلے كتاب لكھنے والا:

جس دنیا پرست مولوی نے اس جشن کے دلدادہ باد شاہ کے لیے محفل میلاد کے جواز پر مواد اکٹھا کیا تھا اس کا نام عمر بن دحیہ ابو الخطاب (التوفیٰ 633ھ) تھا جس کواس کتاب کے صلے میں صاحب اربل اور مسرف باد شاہ نے ایک ہزار یونڈ انعام دیا تھا۔

(دول الاسلام ص104 ذہبي)

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزد ( 454 )

#### عمر بن دحیہ کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

یہ جھوٹا شخص تھالو گول نے اس کی روایت پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھااور اس کی بہت زیادہ تذلیل کی تھی۔

(البدايه والنهايه ج13 ص145)

بارہ وفات ختم کرا کے اس کی جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جار ی کرانے والاشخص

# عيد ميلادالنبي كاباني:

عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے تھے۔
مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 رکتے الاول کو یوم وفات منانا شروع
کیا اور یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پہلے 12 رکتے الاول کا دن 12
وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ بعد میں بریلوی مولویوں کی انجمن نعمانیہ عکسائی
گیٹ لاہور کے زیر اہتمام پیرسید جماعت علی شاہ مولوی محمہ بخش مسلم اور خاص
کر پروفیسر مولانا نور بخش توکلی ایم اے اور دیگر بریلوی علماء نے قرار داد کے
ذریعے گور نمنٹ کے کاغذات میں سے 12 وفات ختم کراکراس کی جگہ عید میلاد

بریلوی مسلک کے مشہور عالم دین مولانا محمد عبدا تکیم شریف قادری علامہ محمد نور بخش توکلی کے متعلق لکھتے ہیں: مولانا مرحوم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرشار متھے۔ آپ ہی کی مساعی ُجیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہوناقرار پائی تھی۔ وید یک سنال لاہور) (وندی مطبوعہ فرید یک سنال لاہور)

#### ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 455 كالميمين

# عید میلادالنبی صلی الله علیه وسلم کے جلوس کا بانی:

سب سے پہلے 12 رہے الاول کا جلوس لا ہور میں سن 1934ء /1935ء میں موچی دروازہ سے نکالا گیا۔ جلوس نکالنے کی اجازت کا لائسنس اگریزوں کے گورز سے حاصل کیا گیا۔ بر بلویوں کے ایک وفد جس میں خلیفہ شجاع الدین، محمہ الدین، بیر سٹر چوہدی فتح محمہ، محمہ فیاض اور میاں فیرورالدین احمد اگریز گورز سے ملے۔ انگریز گورز نے میاں فیروز الدین احمد کے نام جلوس کا لائسنس واجازت نامہ جاری کیا۔ عملی طور پر جلوس کی قیادت انجمن فرزندان توحید موچی گیٹ کے سپر دہوئی۔ بعض بر بلوی مورخ جلوس کا بانی الحاج عنایت اللہ قادری کو بناتے ہیں حیاں کہ ان کی وفات پر روزنامہ جنگ لا ہور مورخہ 12 جنوری 2002ء کی جیسا کہ ان کی وفات پر روزنامہ جنگ لا ہور مورخہ 11 جنوری 2002ء کی اشاعت میں کھا ہے: عید میلاد النبی جلوس کے بانی عنایت اللہ قادری لا ہور میں انتقال کر گئے۔ رسم قل کل ہو گی۔ ہاری طرف سے بانی کوئی بھی ہو ہم نے تو صرف ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ بیہ جلوس نکالناعبادت نہیں ہے بعد کی ایجاد ہے۔ ہر بیوی مسلک کے مشہور عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی کی گھتے ہیں:

بہلے مسلمان صرف محافل کا انعقاد اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے بعد میں اہل صحبت نے اس خوشی میں جلوس نکالناشر وع کیا۔ (شرح مسلم ج3 ص120) مروجہ محفل میلاد مفسرین، محدثین، فقہهاءاور علائے امت کی نظر میں:

جب سے یہ محفل میلاد شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک علاء کی دورائے رہی ہیں۔ بعض صرف جواز کے قائل تھے اور بعض بدعت کہتے سے۔ بعد میں اس میں اضافے ہوتے رہے ان اضافوں کی وجہ سے حکم بھی بدلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر طبقہ کے علاء نے اس محفل میلاد کی تردید کی

#### 

*لطه (*0 ين).

1 ... امام ابواسحاق شاطبی نے بدعات کاذکر کرتے ہوئے کھاہے: کالن کر بہیئة الاجتماع علی صوت واحد واتخاذیوم ولادة النبی صلی الله علیه وسلم عیدًا.

(الاعتصام ج1 ص39)

جیسے کہ ہم آواز ہو کر اجماعی طور پر ذکر کر نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو عید کے طور پر منانا۔

2... علامه تاج الدين فاكها فى كامسلك اوران كا قول معروف ہے كه لاجائز ان يكون عمل المول مباحًا لان الابتداع فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين.

(بحوالہ مجموعہ الفتاؤي)

ممکن خہیں ہے کہ عمل میلاد درست اور مباح ہو۔اس لیے کہ دین میں سی نئی بات کااضافہ بالاجماع مباح نہیں ہے۔

3... ابن امير الحاج فرماتے ہيں:

ومن جملة ما احدثولامن البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر ما يفعلونه فى شهر ربيع الاول من المولدوقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات.

(المدخل ج1 ص75)

اور من جملہ من گھڑت بدعات کے ایک بدعت جس کو وہ بہت بڑی عبادت اور شعائر اسلام کااظہار تصور کرتے ہیں وہ ہے جو رکتے الاول کے مہینہ میں میلاد کے سلسلہ میں کیا کرتے ہیں اور یہ میلاد مختلف بدعات اور حرام چیزوں کو

# مير و فرقه بريلويت باك ومندكا الحقيقي جائزه ( 457 )

ثا مل ہے۔

4... حافظ ابوالحن على بن فضل ما كمي فر ماتے ہيں:

بلاشبہ یہ محفل میلاد سلف صالحین سے منقول نہیں بلکہ بعد کے برے زمانے میں ایجاد ہوئی۔

(جامع الفضائل بحوالہ تاریخ میلاد ص86)

5... شيخ عبدالرحمن مغربی حنفی اپنے فقاوی میں لکھتے ہیں:

محفل میلاد منعقد کرنا بدعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اورائمہ نے نہ تواہیا کیااور نہ ایسا کرنے کو فر مایا۔

(بحوالہ الجنہ ص177)

6... امام نصیرالدین شافعی نے فر مایا :میلاد نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ سلف ہے ۔ ایسامنقول نہیں بلکہ عمل قرون ثلاثہ کے بعد برے زمانے میں ایجاد ہواہے۔ (بحوالہ الجنہ ص 177)

7... علامہ حسن بن علی کتاب طریقۃ السنۃ میں لکھتے ہیں :جابل صوفیوں نے ماہ رئتے الاول میں محفل میلاد نکالی ہے شریعت میں اس کی کچھے اصل نہیں بلکہ وہ ہدعت سیئہ ہے۔

(بحواله الجنه ص178)

8... قاضى شهاب الدين حنفى تحفة القضاة مين لكھتے ہيں: بيہ جو جاہل لوگ ہر سال ماو رنچ الاول ميں ميلاد كرتے ہيں اس كى كوئى حقيقت نہيں۔

(بحوالہ الجنہ ص177)

9... علامہ احمد بن محمد مصری مالکی قول معتمد میں لکھتے ہیں : چار وں مذاہب کے علماء اس محفل میلاد کی مذمت پر متفق ہیں۔

(بحوالہ الجنہ ص178)

#### ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 458 عميم

10... حافظ ابو بكر بغدادى اپنے فتاوىٰ ميں لکھتے ہیں: ميلاد كا عمل سلف صالحين سے منقول نہيں جو كام سلف نه كيا ہواس ميں كو ئى خوبى نہيں۔

(بحوالہ الجنہ ص178)

11... فمآویٰ ذخیر ہ السالکین میں ہے: جس کو میلاد کہا جاتا ہے وہ بدعت ہے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی خلفاء رضی اللہ عنہم ،ائمہ رحمہم اللہ نے فر مایا نہ ہی خود ایسا کی۔

(بحوالہ الجنہ ص178)

12 ... علامه تاج الدين فاكهاني جواجله فقهاء ميں سے ہيں انہوں نے ككھاہے:

اس محفل میلاد کے لیے کوئی دلیل مجھے کتاب و سنت سے نہیں ملی اور نہ

ہی سلف کے بیرو کار ائمہ دین سے اس کا کوئی ثبوت منقول ہے بلکہ یہ ایسی بدعت ہے جو جھوٹے اور نفس پرست لو گوں نے کھانے پینے کی غرض سے نکالی ہے۔ (بحوالہ الجنہ سے 176)

13... حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:میرے محترم! میں سمجھتا ہوں جب تک اس قشم کی محفل میلاد کا دروازہ بند نہ کیا جائے ہوس پرست باز نہیں آئیں گے۔

(مکتوبات، ج1 حصہ5 ص22 مکتوب نمبر 273)

اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں۔

- (1) الْجُنَّةُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ مولانا محمد عبد الغي خان
  - (2) تاریخ میلاد، مولا ناعبدالشکور مرزا پوری
    - (3) تحفه میلادا قبال رنگوئی
    - (4) مروحه محفل میلاد قاری عبدالرشید

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويند کا ادخيقي جائزد ( 459 )

# (2) قبرون پر قبه (گنبد) بنانا

بریلوی مسلک کے مشہور عالم دین مفتی احمہ یار خان تعیمی گجراتی ککھتے ہیں:

علاء مشائخ عظام اولیاء اللہ جن کے مزارات پر خلقت کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی و فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان کے آسائش اور صاحب قبر کی اظہار عظمت کے لیے اس کے آس پاس سایہ کے لیے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے۔

(جاء الحق ص282)

جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور قبر پر بیٹھنے اور اس پر عمارت تقمیر کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(مسلم كتاب الجنائز)

اب فقہ حنفی کے حوالہ جات ملاحظہ فر مائیں۔

1 ... خلاصة الفتاو کی ج 1 ص 226 میں ہے : فان کتب علیہ شیءاو وضع ح الا حجار فلا باس بہ عندالبعض ولا یجصص القبر ولا یطبین ولا پر فع علیہ بنای۔

قبر پر کچھ کھنے یا پھر لگانے میں بعضوں کے نز دیک مضائقہ نہیں، البتہ قبر پختہ نہ بنائی جائے، نہ اس کو مٹی سے لیپا جائے اور نہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔

2... فآويٰ عالمگيري ج4ص 110 ميں ہے:

#### مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 460 )

ولو اتخن كأشانه ليدفن فيها موتى كثيرة يكره ايضًا لان البناء على المقابريكره.

اگر کاشانہ بنایا کہ اس میں بہت سے مردے دفن کیے جائیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔اس لیے کہ قبر پر تقمیر مکروہ ہے۔

3... مراقی الفلاح میں ہے:

يكرةالدفن في الاماكن التي تسمى الفساقي وهي كبيت متعدد إلبناء

الیی جگہوں میں د فن کر نا مکروہ ہے جن کو ''فساقی'' کہتے ہیں اور وہ متعدد گھروں کے حکم میں ہے۔ تغمیر کی وجہ ہے۔

4... اس کی شرح میں ہے:

الرابع تجصيصها والبناءعليها الخ

چو تھی و جہاس کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا ہے۔

(طحطاوي شرح مراقي الفلاج ص357)

5... امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ

ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ جو مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیاد ہاس پر گ ڈالی جائے۔اور ہم مکر وہ سمجھتے ہیں کہ قبر پختہ بنائی جائے یااس پر لپائی کی جائے۔ (کتاب اکہار صر49 مطبوعہ کیب خانہ جیدیہ ملتان)

6... فقاوی عالمگیری میں ہے:

قبر ایک بالشت او نجی کوہان نما بنائی جائے چو کور نہیں۔اسے پختہ نہ کیا جائے۔ البتہ پانی چیٹر کنے میں کوئی حرج نہیں۔اور مکروہ ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے (فتادی عالم کیری ج 1 ص 166 مطبع امیریہ یولاق مصر 1310ء)

w.ahnafmedia.com

#### مير المرابع والمويت باك والدكا تحقيقي جائزه ( 461 كيري

# (3) قبرون پرچادرین ڈالنا

#### مفتی احمہ یارخال صاحب لکھتے ہیں:

چادریں ڈالنااولیاء، علاء، صلحا کی قبور پر جائز ہے۔

(جاء الحق ص296)

#### مزيدلكھة ہيں:

\_\_\_\_\_\_ ان کی (یعنی اولیاء اللہ کی) قبروں پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرناسب میں ان کی تعظیم ہے للذ اجائز ہے۔

(جاء الحق ص297)

## مزيدلكهة بين:

اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں ڈالنا جائز ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے ۔ عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

#### مزيدلكھة ہيں:

احترام اولیاء کے لیےان کی قبور پر بھی غلاف ڈالنامستحب ہے۔ (جاء المق ص299)

جب کہ حدیث میں ممانعت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم مٹی اور پھر کو کپڑے پہنائیں۔ (مسلم ص200 ج2)

# میں میں فرقہ بریلویت ہاک ویند کا تحقیقی جائزد ( 462 ) میں میں شاہر نے اللہ کے فقادی میں صفحہ 14 پر ہے:

واما ارتكاب محرمات از روشن كردن چراغها و ملبوس ساختن قيورب عد شنيعه اند

یعنی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا مثلاً قبروں پر چراغ جلانا اور ان پر چادریں چڑھانا اور سرود اور گانے بجانے کے آلات استعال کرنا بدعات، شنیعہ میں سے ہے اور الیی مجالس میں حاضر ہونا ممنوع ہے۔

(فتاويٰ شاه رفيع الدين ص14)

فتاوی شامی میں ہے:

كرة بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبر الصاكمين والاولياء قال فى فتاؤى الحجة وتكرة الستور على القبور ـ (دد الحتار 232/5)

فقہاء نے صالحین اور بزرگوں کی قبروں پر کپڑے، عمامے اور چادر چڑھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ فہاو کی حجہ میں بھی قبروں پر چادر چڑھانے کو مکروہ قرار دیا گیاہے۔

قاضی ابراہیم حنفی نے ''مجالس الا برار'' ص118، میں ان امور کا ذکر کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے تمام ائمہ کرام کے یہاں بالا تفاق ناجائز ہیں، ککھاہے:

> تعلیق الستور علیها'''ان پر چادریں چڑھانا'' لیکن کیا کیا جائے کہ ہریلوی حضرات مان کر ہی نہیں دیتے۔

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 463 كيس

# (4) قبرون پر چراغ جلانا

مفتی احمدیار صاحب لکھتے ہیں: عام مسلمانوں کی قبر پر ضرور قداولیاء اللہ کی مزارات پراظہار عظمت کے لیے چراغ روشن کرنا جائز ہے۔

(جاء الحق ص300)

جب کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

عديث:

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عور توں پر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اوران پر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ (ارداز 25 م 2015)

اس سلسله میں فقہائے کرام کی تصریحات ملاحظہ فر مائی جائیں:

تفسیر مظہری میں ہے:

"لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السروج اليها ومن اجتماع بعد الحول كالعياد ويسهونه عرسًا

(تفسير مظہري، ج2 ص650)

'' جبلاء اولیاء و شهداء کی قبروں پر جو سجدہ و طواف، چراغاں اور سالانہ عرس وغیرہ کرتے ہیں وہ جائز نہیں۔''

قبروں پر چراغ جلانے اور چراغال کرنے کی بابت فناوی عالم گیری میں ہے:

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 464 کا کي پ

"وايقادالنار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل والغرور

(ج1 ص86)

'' قبروں پر آگ روشن کر نا جاہلانہ رسوم اور باطل طریقوں میں سے ہے۔''

مزيدلكهاي:

واخراج الشموع الى رأس القبور في الليالي الاولى بدعة

(فتاویٰ عالمگیری 110/4)

''اہتدائی راتوں میں قبروں پر چراغ جلانا بدعت ہے۔''

ملاعلی قاری قبروں پر چراغاں کیے جانے کی ممانعت کی حکمت ان الفاظ

میں بیان کرتے ہیں:

"النهى عن اتخاذ السر. جاماً لها فيه من تضييع الهال لانه لا نفع للحدمن السر. اج ولانها من أثار جهنم واماً للاحتراز عن تعظيم القبور كالنهى عن اتخاذ القبور ومساجد."

(مرقات ج1 ص470)

قبروں پر چراغاں چلانے کی ممانعت، سووہ اس لیے کہ اس میں تضییح مال ہے کیوں کہ اس چراغ سے کوئی فائدہ نہیں اور اس لیے کہ یہ دوزخ کے آثار میں سے ہے اور اس لیے کہ قبروں کی ایسی تعظیم سے بچا جائے جیسا کہ قبروں کو مسجد بنائے جانے سے منع کیا گیا ہے۔

لیکن بریلویوں کی دکانداری ہی نہیں چلتی جب تک مزارات پر اور قبروں پر چراغ نہ جلائے حائیں۔

# مير ولويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 465 كالميري

# (5) قبرون پر پھول ڈالنا:

بریلوی مسلک کے مفتی احمہ یار خان تعیمی گجراتی لکھتے ہیں:

"علمائے اہل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا توہر مومن کی قبر پر جائز

ہے خواہ وہ ولی اللہ ہو یا گنہگار''

(جاء الحق ص296)

#### مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں:

تر پھول میں چونکہ زندگی ہے اس لیے وہ تشیج و تہلیل کرتا ہے جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے یااس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ زائرین کو خوشبو حاصل

ہوتی ہے۔للذایہ ہر مسلمان کی قبر پر ڈالناجائز ہے۔

(جاء الحق ص297)

مفتی صاحب کے استاذ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے تواس مسئلہ پر پورار سالہ فرائدالنور کے نام سے لکھا ہے۔ جبکہ نہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ڈالے نہ امت کو تر غیب دی اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے ڈالے اور نہ ائمہ مجہتدین حضرات نے بلکہ اکا ہرائمہ نے اس کورد کیاہے۔

مثلاً (1) امام خطابی لکھتے ہیں: جو عمل یہ لوگ کرتے ہیں (قبور پر تھجور کی سبز شاخیں رکھنے کا) اس کی کوئی اصل نہیں۔ (معالم السنن ج 1 ص 20،19) (2) علامہ عینی لکھتے ہیں: جو فعل کہ اکثر لوگ کرتے ہیں یعنی پھول اور سبز ہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا یہ کوئی چیز نہیں (لیس شئی) سنت اگرہے تو شاخ گاڑنا ہے۔

#### ميد و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 466 كيدي

(3) شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں امام خطابی نے جو ائمہ علم اور قدوہ شراح حدیث میں سے ہیں اس قول کو (پھول وغیرہ قبروں پر ڈالنے کو) رد کیا اور اس حدیث سے ہمک کرتے ہوئے قبروں پر سبزہ اور پھول ڈالنے سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ بیدبات کوئی اصل نہیں رکھتی اور صدر اول میں تھی۔

(اشعة اللعمات ج1ص200)

(4) شیخ عبد الحق محدث دہلوی مزید حنفیہ کے امام حافظ فضل اللہ توریثی سے نقل کرتے ہیں بیہ ایک (قبروں پر پھول ڈالنا وغیرہ) بے مغزوبے مقصد قول ہے اہل علم کے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

(لمعات التنقيح ج ص44)

# (6) قبرون پر ہرسال عرس کرنا

مفتی احمدیار گجراتی لکھتے ہیں:

بحث عرس بزرگان، اس کے بعد پھر ایک سرخی قائم کرتے ہیں پہلا باب ثبوت عرس میں۔

(جاء الحق ص321)

آگے لکھتے ہیں:

عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنااور قرآن خوانی وصد قات کا ثواب پہنچانا۔

(جاء الحق ص322)

جب کہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا:

# فرقه بريلويت باك وسند كا تحقيقي جائزه ( 467 ) من مرد ي قرر كو عيد ند بناؤ \_

(مسند احمد ص367 ج3، مشكوة جلد1 ص86)

اس حدیث کی شرح میں شاہ اللہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری قبر کی زیارت کو عید نہ بناؤاس میں اشارہ ہے کہ تحریف کا دروازہ بند کر دیا جائے کیو نکہ یہود اور نصار کی نے اپنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو حج کی طرح عید اور موسم بنادیا تھا۔

(حجة االله البالغه ج22/1)

قاضى ثناءالله يإنى بتى لكھتے ہيں:

کہ جاہل لوگ حضرات اولیاء و شہداء کے مزارات کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ سب کے سب ناجائز ہیں لینی ان کو سجدہ کرنا اور ان کے گرد طواف کرنا اور ان پر چراغال کرنا اور ان کی طرف سجدے کرنا اور ہر سال میلوں کی طرح ان پر جمع ہونا جس کانام عرس ہے۔

(تفسیر مظہری ج2 ص65)

شاه ولى الله محدث د ہلوى لکھتے ہيں :

بڑی بدعتوں میں سے بیہ ہے کہ لو گوں نے قبور کے بارے میں بہت کچھ دے کہ میں تقدیم کے انگریزیاں

اختراع کیاہے اور قبروں کومیلہ گاہ بنالیاہے۔

(تفہیات الٰہیہ ج2 ص64)

شاه اسحاق محدث د ہلوی لکھتے ہیں:

عرس کا دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔

(مسائل اربعين ص38)

## ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 468 )

## (7) تيجه، د سوال، چاليسوال اور برسي كرنا

یہ لوگ کسی کے مرنے کے بعد بہت سے بدعتیں کرتے ہیں جو مرنے

کے بعد سال ہاسال جاری رہتی ہیں۔

مفتی احمہ یار خال نعیمی لکھتے ہیں:

بحث فاتحه تیجه، د سوال، چالیسوال کابیان۔

(جاء الحق ص 260)

مفتى صاحب لكھتے ہيں:

فاتحه تیجه، د سوال، چالیسوال و غیر ه اسی ایصال ثواب کی شاخیس ہیں۔ (جاء الحق ص261)

مفتى صاحب لكھتے ہيں:

تیجہ و چہلم کااجتماع سنت سلف ہے۔

(جاء الحق ص262)

موت کے بعد ''سوم'' اور '' چہلم'' کارواج جو ہمارے ملک میں ہے اور جس میں اکثر او قات ان لو گول کی شرکت بھی ہو جاتی ہے جن کو اہل دین و تقویٰ سمجھاجاتا ہے، بالکل غیر شرعی اور خلافِ کتاب وسنت ہے۔

فناویٰ عالمگیری میں ہے:

ولايباح اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام كذا في التاتار خانيه»

(فتاويٰ عالمگيري ج1 ص86)

موت کے تیسر سے دن ضیافت کاا ہتمام جائز نہیں۔

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

## مير المراقع ويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 469 كالميري

"قرر اصحاب المنهب انه يكرة اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع"

(مرقات ج5 ص483)

اصحاب مذہب نے ثابت کیا ہے کہ پہلے، تیسرے دن اور ایک ہفتہ کے بعد ضیافت کا اہتمام مکروہ ہے۔

ای طرح تعزیت کی ایس مجلسیں جس میں آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہو، کراہت سے خالی نہیں۔ حضرت جعفر کی وفات کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خانہ کے لیے کھانا بنوایا، اس کی تشر سی کشتے ہوئے ملاعلی قاری ککھتے ہیں:

"واصطناع اهل البيت له لاجل اجتماع النياس عليه بدعة مكروهة بلصح عن جويرية كنا نعدة من النياحة وهو ظاهر في التحريم قال الغزالي ويكرة الاكل منه وهذا اذالم يكن من مال اليتيم او الغائب والافهو حرام بخلاف.

(مرقاة المفاتيح 393/2)

میت کے اہل خانہ کا لوگوں کے اجتماع کے لیے کھانا بنانا کمروہ بدعت ہے، بلکہ صحیح طور پر ثابت ہے (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وہ فرماتے ہیں) کہ ہم لوگ ایسانو چہ کرنے والوں کے لیے (جاہلیت) میں کیا کرتے تھے اور اس کا حرام ہونا ظاہر ہے، امام غزالی نے کہا ہے کہ اگریتیم یا کسی غیر موجود وارث کا مال اس میں شریک نہ ہوتواس وعوت میں کھانا مکروہ ورنہ حرام ہے۔

## ريد و فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 470 كاپيري

مشهور حنفی فقیه علامه ابراهیم حلبی فرماتے ہیں:

"ويكرة اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقلالطعام الى القبر في الهواسم واتخاذ الدعوة بقرأة والقرأن وجمع الصلحاء والقراء للختم أولقرأة سورة الانعام والاخلاص."

(كبرى:565)

پہلے دن، تیسرے دن اور ایک ہفتہ پر کھانا بنانا، قبر پر خصوصی، مواقع پر کھانا بنانا، قبر پر خصوصی، مواقع پر کھانے کا اجتمام کرنا، صالحین اور حفاظ و قراء کو ختم قرآن کے لیے جمع کرنا یا سورہانعام اور سورہاخلاص پڑھنے کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔

علامه طحطاوی حنفی لکھتے ہیں:

«وتكرةضيافة من اهل *البيت* لانها شرعت في السر ـور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ـ»

(طحطاوي على مراقي الفلاح: 339)

اہل میت کی طرف سے ضیافت مکروہ ہے اس لیے کہ بیہ موقع خوشی کے لیے ہے نہ کہ مواقع غم کے لیے اور بیر برترین ہدعت ہے۔

(8) اذان میں انگوٹھے چو منا

مفتی احمہ یار تعیمی لکھتے ہیں:

بحث اذان میں انگوٹھے چومنے کا بیان۔

(جاء الحق ص394)

## مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 471 )

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

جب موُذن کیے ''اَشْھَاُ، اَنَّ مُحْمَۃًا اَّ سُوْلَ اللّٰهِ'' تواس کو سن کر اپنے دونوں انگوٹھے یا کلے کی انگل چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔اس میں دنیاوی ودین بہت فائدے ہیں۔

(جاء الحق ص394)

اس ہارے میں بریلویوں کی طرف سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب سخت قشم کی ضعیف یا موضوع ہیں۔

امام زر قانی کا بیان ہے:

"مسح العينين بباطن اعلى السبابتين بعد تقبيلها عند قول المؤذن اشهدان مجمًا رسول الله لا يصح"

(مختصر المقاصد الحسمنه ص182)

شہادت کی انگلیوں کے بالائی حصہ کا بوسہ لے کر موُذن کے ''اشہدان محمدار سول اللہ'' کہنے کے وقت آنکھول پر پھیر نا درست نہیں ہے۔اور یہی رائے سخاوی،ابن ربھی،غرس الدین خلیلی جیسے بلندیا پیہ نا قدین کی ہے۔

(المقاصد الحسن. ص382،تميز الطيب 15 لابن ربيع ، كشف الالتباس 306/1لغرس الدين)

## (9) ایصال تواب کے کھانے پر ختم پڑھنا

مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں:

معلوم ہوا کہ ختم قر آن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصالِ ثواب مجی دعاہے لہٰذ ااس وقت ختم پڑ ھنا بہتر ہے۔

(جاء الحق ص262)

## ميد فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزه ( 472 )

مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں:

ہدعت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رواج ہے کہ بعد موت سات روز تک برابر روٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں (جاء الحق ص262)

حالا نکہ کھانے پر جو مر وجہ فاتحہ دی جاتی ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ صریح بدعت ہے۔ شریعت نے اصول متعین کر دیا ہے کہ جو ذیبیج ہوں ان پر ذبح کے وقت ''بیسچہ اﷲ اﷲ اگبر'' کہاجائے اور دوسرے کھانے پر مسنون ے کہ کھانے سے پہلے "بسھ الله وعلیٰ بر کة الله'' اور کھانے کی پیمیل پر کلمہ "الحمد الله الذي اطعمنا وسقاناً وجعلناً من المسلمين" كما جائـــاس کے علاوہ کو ئی ذکر نہیں جو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ اس مر وجہ فاتحہ لینی ختم کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ اور نہ اس کی کوئی اصل ہے؟ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا دینا ہو تواس پر فاتحہ کی ضرورت نہیں کہ وہ صدقہ کے حکم میں ہے اور صد قات کی جتنی صور تیں شریعت میں ہیں لیعنی ز کوۃ و صدقہ فطر وغیرہ جس کا مقصود صدقہ کرنے والے کا اپنے آپ کو ثواب پہونجانا ہوتا ہے ان میں کہیں یہ حکم نہیں کہ سامنے رکھ کر کچھ مخصوص آیات پڑھ کر فاتحه دی جائے تب ہی زکوۃ وصدقہ قبول ہو گاور نہ نہیں یا کم از کم از راہِ استحباب ہی اس پر فاتحہ دینے کا تھکم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں پر کوئی فاتحہ نہیں دیتا۔ فتاویٰ سمر قند یہ میں ہے کہ سورہ فاتحہ اور اخلاص اور کافرون کا کھانے پریڑھنا

## مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 473 كي

## (10) نماز جنازہ کے بعد دعاما تگنا

بريلوي عالم مفتى احمه يار نعيمي گجراتی لکھتے ہيں:

یہلا باب د عابعد نماز جنازہ کے ثبوت میں۔

(جاء الحق ص274)

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

عقل کا بھی یہی تقاضاہے کہ بعد نماز جنازہ دعا جائز ہو۔

(جاء الحق ص277)

مفتى صاحب لكھتے ہيں:

معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ دعائے مغفرت جائز ہے۔

(جاء الحق ص275)

حالا نکہ فقہائے احناف جنازہ کے بعد د عاکو منع کرتے ہیں۔

قر آن و حدیث سے جنازہ کے بعدییہ مخصوص دعا ثابت نہیں ہے،اسی

طرح نمازِ جنازہ سے پہلے قر آن مجید کی تلاوت یا اس کے بعد مر وجہ طور پر تلاوت اور دعا بھی شر عاً ثابت نہیں ہے۔

صاحبِ خلاصة الفتاويٰ لکھتے ہیں:

«لايقوم بالدعاء في قرآة القرا الجنازة ولا يقوم بالدعاء في قرأة القرأن لاجل الميت بعد صالوة الجنازة وقبلها»

(خلاصة الفتاؤي، ج1 ص225)

نمازِ جنازہ کے بعد پھر دعاکے لیے نہ کھڑا ہواور نہ نمازِ جنازہ سے پہلے یا اس کے بعد قرائت قرآن کے ساتھ دعا کی جائے۔

# فرقه بريلويت باك وبند كا تحقيقي جائزه ( 474 ) من على على الماء ابن نجيم مصرى لكهة بين:

"كرةانيقومرجل بعداماً اجتمع القوم للصلوة ويدعو للميت ويرفع صوتة"

(البحر الرائق 319/5)

لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوں تواس موقع پر ایک شخص کا کھڑا ہو کر زور زور سے باآ واز بلند د عاکر نامکروہ ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

ولايىعوللميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة "

(مرقات 219/2)

نمازِ جنازہ کے بعد مر دہ کے لیے الگ دعا نہ کرے کہ اس سے نماز جنازہ میں اضافیہ کاشبہ پیداہوتا ہے۔

ہاں البتہ تدفین کے بعد قبر پر کچھ دیر تک تھہر نا، تلاوت کرنا اور مر دہ کے لیے دعاکر نا درست ہے۔

فناویٰ عالمگیری میں ہے:

"ويستحب اذا دفن الميت ان يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرأن ويدعون للميت."

(فتاویٰ عالمگیری ج1 ص85)

تد فین کے بعد اونٹ کے ذ<sup>خ</sup> کرنے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بقدر قبر پر لو گوں کا بیٹھنا قرآن مجید کی تلاوت کر نااور میت کے لیے دعا کر نامستحب ہے۔

## ميه و فرقه بريلويت پاک ويند کا انطبيقي جائزد ( 475 )

### (11) جنازہ لے جاتے وقت جنازہ کے ساتھ ساتھ

## ذكر بالجهير ونعت خواني وغيره كرنا

مفتی صاحب احمد یار نعیمی گجراتی بریلوی لکھتے ہیں:

باب جنازہ کے آگے کلمہ طیب یا نعت خوانی کا ثبوت

(جاء الحق ص404)\_

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

جنازہ کے آگے کلمہ طیبہ یا تشیج و تہلیل یا درود شریف یا نعت شریف آہتہ آہتہ یا بلند آواز سے پڑھنا جائز اور میت و حاضرین کو مفید ہے اس پر قر آئی آبات واحادیث صحیحہ واقوال فقهاء شاہد ہیں۔

(جاء الحق ص404)

لیکن فقہاء احناف اس کو پہند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک آدمی خاموثی کے ساتھ جنازہ میں شریک رہے اور اپنے ذہن میں موت اور آخرت کا استحضار کرے، اگر کچھ ذکر کرنا چاہے تو آہتہ آہتہ کرے، بلند آوازے نہ اذکار پڑھے نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے بلکہ بقول طحطاوی کے جو اس کیفیت سے روکنے پر قادر ہواس کے لیے اس پر خاموثی اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو:

امام طحطاوی نقل کرتے ہیں:

ويستحبلمن تبع الجنازة ان يكون مشغولاً بن كر الله اى اسرًا والتفكر في ما يلقاة الميت وان هذا عاقبة اهل الدنيا وليحذر عمالا فائدة

#### ميه و فوقه و يلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 476 كاپي،

فيه من الكلام وان هذا وقت ذكر وموعظة فتصبح فيه الفضلة فأن لم ينكر الله تعالى فليلزم الصهت ولا يرفع صوته بالقرأة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك واما ما يفعل الجهال في القرأة على الجنازة من رفع الصوت والته طيط فيه فلا يجوز بالاجماع ولا يسع احدًّا يقدر على انكارة ان يسكت عنه ولا ينكر عليه

(طحطاوي على مراقي الفلاح ص253)

جنازہ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے مستحب سے ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور میت کو پیش آنے والے اور اہل دنیا کے انجام پر غور کرتا رہے اور بے فائدہ ہاتوں سے بچتارہے کہ بیہ پند و موعظت کا وقت ہے جس میں بڑے بڑوں کا حال بگڑ جاتا ہے۔ پس اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو خاموش رہے اور ذکر و قر اُت میں آواز بلند نہ کرے اور ایسا کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے دھو کہ نہ کھائے، جنازہ پر بآواز بلند پڑھنے کا جو عمل جہال کرتے ہیں بیہ بالا جماع وائر نہیں، اور نہ کسی ایسے شخص کے لیے جو اس پر اظہار نا لیند یدگی کرنے پر قادر ہواس پر خاموش رہنا اور اظہارِ نالیندیدگی سے گریز کرنا جائز ہے، یعنی وہ منع میں اور نہ کسی اور اظہارِ نالیندیدگی سے گریز کرنا جائز ہے، یعنی وہ منع

یبی بات علامہ شامی نے بھی لکھی ہے، در مختار کی عبارت کہ جنازہ میں بلند آواز سے تلاوت اور ذکر مکروہ ہے ''و کرہ فیہا رفع الصوت بن کر اوقرأة''کی تشر سے کرتے ہوئے''البحرالرائق''سے نقل کرتے ہیں:

وينبغى لمن تبع الجنازة ان يطيل الصمت وفيه عن الظهيرة فأن الله تعالى يذكره في نفسه لقوله تعالى انه لا يحب المعتدين اي

## مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 477 )

المجاهرين بالدعاء.

(رد المحتار باب الجنائز ج1 )

جنازہ کے پیچیے چلنے والے کے لیے مناسب ہے کہ طویل خاموثی اختیار کرے اوراس میں ظہیریہ سے منقول ہے کہ اگراللہ تعالیٰ کاذکر کرنا چاہے تو آہتہ کرے اس ارشادِ خداوندی کہ وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا یعنی زور زورے دعاکرنے والوں کو۔

پس ہمارے زمانہ میں جنازہ کے ساتھ گزرتے ہوئے بآواز بلند بلکہ راگ کے ساتھ ذکر وتشبیج کا جورواج پڑ گیاہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

## (12) دفن کرنے کے بعد قبر پراذان دینا

## مفتى احمد يار صاحب لكھتے ہيں:

مفتى صاحب لكھتے ہيں:

پہلا باب اذان قبر کے ثبوت میں ۔

(جاء الحق ص311)

## مفتى صاحب لكھتے ہيں:

قبر پر بعد و فن اذان دینا جائز ہے احادیث اور فقہی عبارات سے اس کا

ثبوت ہے

(جاء الحق ص311)

لیکن فقہائے احناف منع کرتے ہیں کیوں کہ اذان ایک عبادت ہے اور

ای موقع پر دی جاسکتی ہے جہاں سنت سے ثابت ہو۔ای لیے جنازہ، عیدین اور نوافل وغیرہ کے لیے بالا تفاق اذان نہیں دی جاسکتی کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ موت کے بعد اگر اذان دی جاتی تو جنازہ کی نماز کے لیے دی جاتی گر ایسا نہیں کیا جاتا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

پس چونکه میت کو قبر میں داخل کرتے وقت بھی اذان دینی کسی وزنی دلیل سے ثابت نہیں اس لیے یہ عمل بھی بدعت ہو گا۔

#### علامه ابن عابدين شامي فرماتي بين:

"لايس الاذان عندادخال الميت

میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت اذان ( کہنا جیسا کہ آج کل عادت ہو گئی ہے)مسنون نہیں ہے۔

علامه شامی حافظ ابن حجر شافعی کافتوی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قەصرحابن مجرفى فتاوالابانەبىعة"

(رد المحتار ج1 ص659)

ابن حجرنےاپنے فتاویٰ میں صراحت کی ہے کہ یہ بدعت ہے۔

(13) قبروں کی زیارت کے لیے عرس کے موقعہ پر

اور دیگراو قات میں دور دراز سے سفر کر کے آنا

بریلوی مسلک کے حکیم الامت مفتی احمد یار تعیمی لکھتے ہیں:

بحث نمبر 17 زیارت قبور کے لیے سفر کرنا۔ پھر آگے لکھتے ہیں: عرس

## مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 479 كي

بزرگان اور زیارت قبور کے لیے سفر کر نا بھی جائز اور ہاعث ثواب ہے۔ (جاء الحق ص330)

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

پہلا باب سفر عرس کے ثبوت میں

(جاء الحق ص330)

مفتی صاحب لکھتے ہیں:

غر ضیکہ سفر کا حکم معلوم کرنا ہو تواس کے مقصد کا حکم دیکھ لو۔ عرس خاص زیارت قبر کا نام ہے اور زیارت قبر توسنت ہے۔للمذ ااس کے لیے سفر بھی سنت ہی میں شار ہو گا۔

(جاء الحق ص330)

جب کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حدیث لا تشد الرحال الاالی ثلاثۃ کے تحت لکھتے ہیں: حق میرے نز دیک یہ ہے کہ قبر اور اولیاءاللہ میں سے کسی ولی کی عبادت کا محل اور طور سب کے سب اس نہی میں بر ابر ہیں۔

(حجة االله البالغہ ج1 ص192)

شاه ولى الله محدث د ہلوى لکھتے ہيں:

کہ جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ (معین الدین) چشتی کی قبر پریا حضرت سالار معود غازی کی قبریا ان کی مانند کسی اور قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تواس نے ایساگناہ کیا جو قتل اور زناسے بھی بدترین گناہ ہے۔

(تفهیات الٰہیہ ج45/2)

## مير وقد ويلويت إلى ومندكا تحقيقي جائزه ( 480 كي

## (14) کفن کے اوپر کلمہ یاعہد نامہ وغیر ہلکھنا یعنی کفنی یا الفی لکھنا

مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگردمفتی احمد یار خان نعیمی کھتے ہیں: پہلا باب کفنی یا الفی کھنے کے ثبوت میں

(جاء الحق ص336)

مفق صاحب لکھتے ہیں: المذامیت کے لیے کفن وغیر و پر ضرور عہد نامہ کھا جاوے۔

(جاء الحق ص 341)

گر یہ کفن پر لکھنا نہ قر آن سے ثابت نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ فقہ اختہ و قتہ حنی کی کسی معتبر کتاب سے ثابت بلکہ فقہاء نے تواس سے منع فر ما یا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار شرح در مختار میں کفن پر کلھنے سے منع کر ما یا ہے۔

منع کیا ہے۔ لکھتے ہیں: یعنی ابن صلاح نے کفن پر سورہ کہف اور لیسین لکھنے کی ممانعت کا فتو کی دیا ہے کیوں کہ میت کی پیپ سے کفن نا پاک ہو جائے گا اور قرآن مجید کی توہین ہو گی اور یہ کہتے ہیں (مبتد عین) کہ لکھ لینا چاہیے یہ بات مردود ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اور ہم پہلے باب المیاہ میں فتح القد یر سے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے (ابن ہمام حنی نے) دراہم، محرابوں، دیواروں پر قرآن باک کی کتابت اور اللہ تعالیٰ کے اساء لکھنے سے منع کیا ہے اور یہ ان کی اہانت سے ان کی اہانت

(توہین) ہو گی اور یہاں ( کفن و کفنی ) پر تو بالاولی منع ہو نا چاہیے۔ یہاں تک کہ

## اس سلسله میں کسی مجتهد کا فتویل یا حدیث ثابت نه کی جائے۔ المحضاً (فتاری شامی جمتهد کا فتویل یا حدیث ثابت نه کی جائے۔ سلحضاً

### (15) بلندآ وازىيے ذكر كرنا

بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں: پہلا باب ذکر بالجسر کے ثبوت میں

(جاء الحق ص344)

ہ خالفین اس کو حرام کہتے ہیں اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کور و کنا چاہتے ہیں۔

(جاء الحق ص344)

جب که فقهاء منع فرماتے ہیں۔ فتاوی عالم گیری 40 ص92 میں کھاہے:
"ولو اجتمعوا فی ذکر الله تعالی والتسبیح والتھلیل پخفون"
(نتاوی عالمکیری ج4 ص99)

اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تشبیج و تہلیل کے لیے اکھٹے ہوں تو آہستہ .

پڑھیں۔

فآویٰ بزازیہ میں ہے:

"رفع الصوت بالذكر حرام وقد صح عن ابن مسعود انه سمع قومًا اجتمعوا في مسجى يهللون ويصلون عليه الصلوة والسلام جهرًا فراح عليهم فقال عهد نا ذلك على عهد ه عليه السلام ولا اراكم الامبتدين فما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم عن المسجد

(فتاويٰ بزازيہ برحاشيہ عالمگيري ج2 ص378)

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 482 كيس

ذکر میں آواز بلند کرنا حرام ہے، حضرت ابن مسعود سے ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع ہو کر کلمہ طیبہ اور صلوۃ و سلام پڑھتے دیکھا توان کے پاس گئے اور فرمایا: ہم نے حضور کا زمانہ دیکھا ہے اور میرا خیال تمہارے متعلق نہیں ہے مگریہ کہ تم بدعت گڑھنے والے ہو، حضرت ابن مسعود اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا۔

## (16) اولیاءاللہ کے نام پر جانور پالنا

مفتى احمد يار خان صاحب لكھتے ہيں:

بحث نمبر 20اولیاءاللہ کے نام پر جانور پالنا۔

(جاء الحق ص358)

یہلا باب اس کے جواز کے ثبوت میں

(جاء الحق ص359)

بعض لوگ جو کہ فاتحہ گیار ہویں یا کہ میلاد شریف کے پابند ہیں وہاں کے لیے پھی وہ اس کے لیے بند ہیں وہ اس کے لیے پی اور ان کو فر بہ کرتے ہیں۔ تاریخ فاتحہ پر ان کو بم اللہ پر ذرج کر کے کھانا پکا کر فاتحہ کرتے ہیں اور فقراء اور صلحاء کو کھلاتے ہیں۔ چو نکہ وہ جانور اس نیت سے پلالگیا ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں۔ گیار ہویں کا بحرامیہ غوث پاک کی گائے وغیرہ یہ شرعاً حلال ہے۔

(جاء الحق عر 58)

مفتى صاحب لكھتے ہيں:

یہ گیار ہویں وغیر ہ کا جانور حلال ہے اور یہ فعل باعث ثواب۔ (جاء الحق ص361)

## ميه و فرقه بريلويت پاک ومند کا تحقيقي جائزه ( 483 )

لیکن فقہاءاحناف منع کرتے ہیں:

حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد سر مهندی لکھتے ہیں:

''دوحیوانات را که نذر مشاکُ مے کنندہ وبرسر قبر ہائے ایشاں رفتہ آن حیوانات را ذنگ مے نمایند در روایات فقیہ ایں عمل راہ نیزد اخل شرک ساختہ اند''

اور یہ لوگ بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر جاکر ان مجروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذیح کرتے ہیں، فقہ کی روایات میں ان کے اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

(مكتوبات شريف دفتر سوم مكتوب نمبر 41)

فناویٰ عالمگیری میں ہے:

باد شاہ یا کس بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذن کیا تووہ حرام ہے کہ اس پر غیر خدا کا نام پکارا گیا۔اگرچہ اس پراللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔

قار ئین ہم نے نمونہ کے طور پر کچھ بدعات ورسومات کا ذکر کر دیا ہے بدعات تو بہت زیادہ ہیں مگر ہم یہاں پر ان ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ابھی

آگے بہت کچھ لکھناہے۔ان شاءاللہ

قصےاور کہانیاں فرقه بريلوبيكي اساس



www.ahnafmedia.com

## میر و فرقه بریلویت پاک ویند کانه فیقی جائزد ( 485 ) تعمیر، قصے اور کہانیاں فرقہ بریلویہ کی اساس

#### بہلاقصہ:

مولا نااحمد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب اخوند زادہ کی مسجد میں رہا

کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پچاس گالیاں سناتے۔ ججھے ان کی
خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرے والد ماجد قدس سرہ کی ممانعت کہ
کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک رات گیارہ بجے اکیلا ان کے پاس
پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تجرے میں چار پائی پر بیٹھے تھے مجھ کو بغور پندرہ
بیس منٹ تک دیکھتے رہے۔ آخر مجھ سے پوچھا: صاحب زادے تم مولوی رضا علی
خاں صاحب کے کون ہو؟ میں نے کہا: ان کا پوتا ہوں۔

## مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 486)

االله وَفَتُحْ قَرِيْبٌ لِس دوسرے ہى دن مقدمہ فتح ہو گيا۔

(ملفوظات مكمل 4 حصے ص386، مطبوعہ حامد اينڈ كمپنى اردو بازار لاہور)

#### دوسراقصه:

مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں: حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مجاذیب سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے۔ میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قبط شدید پڑھا۔ بادشاہ و قاضی و اکا بر جمع ہو کر حضرت کے باس دعا کے لیے گئے۔ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہ و زاری حد سے گزری ایک پھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا: مینہ سے جب کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح الڈیں اور جل تھل بھر جے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح الڈیں اور جل تھل بھر دیئے۔

ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جارہے تھے،ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کو جاتے تھے آئے،انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلئے اس پرانکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں اور زیوراور زنانہ لباس اتار کر مسجد کو ہو لیے۔خطبہ سناجب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی۔ فرمایا: اللہ اکبر میرا خاوند کی لا بموت ہے کہ مجھی نہ مرے گا۔اور یہ مجھے بیوہ کے دیتے ہیں۔ اتناکہنا تھا کہ سرسے یاؤں تک وہی سرخ لباس تھااور وہی چوڑیاں۔

(ملفوظات مكمل 4 حصے ص208، مطبوعہ حامد اينڈ كمپني اردو بازار لاہور)

### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 487 كيس

#### تيسراقصه:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

حضرت سیدی عبدالوہاب اکا ہر اولیائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ججوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آئے تھے ایک تا جرکی کنیز پر نگاہ پڑی فوراً نگاہ چھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا: الدَّ اللَّهُ وَلَیْ اَلْکُ وَالشَّا اِنْدَ ہُوا۔ اللَّهُ اللَّهُ وَلَیْ اَلْکُ وَالشَّا اِنِیَةُ عَلَیْكَ 'دئیبلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری الدَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَیْ اَللَّهُ عَلَیْكَ وَالشَّا اِنِیَةُ عَلَیْكَ 'دئیبلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری عجھ پر'' یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو آ پ نے چھیر لی مگر وہ آپ کو پہند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا: عبدالوہاب وہ کنیز پہند ہے؟ عرض کی ہاں اپنے شخ سے کوئی بات چھپانا نہ چا ہے ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہمہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تا جرکی ہو اور اس نے وہ کنیز ہم مزار اقدس کی نذر کر دی اور فرمایا مزار اقدس کی نذر کر دی اور فرمایا عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حجرہ میں لے جاؤاور اپنی حاجت پوری کرو۔ عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حجرہ میں لے جاؤاور اپنی حاجت پوری کرو۔ مداوہ وہازار دہور) عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حجرہ میں لے جاؤاور اپنی حاجت پوری کرو۔ مداوہ وہازار دہور) عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حکم وہ میں سے جاؤاور اپنی حاجدت پوری کرو۔ داروں وہورانہوں نے آپ میں ایک جائے ہیں ایک وہوری کرو۔ داروں میک وہوری کرو۔ داروں میک وہوری کرو۔ داروں میک وہوری کرو۔ داروں کی اور وہازار دہور)

#### چوتھاقصہ:

مولانا احمد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

حافظ الحدیث سیّدی احمد سحلماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ راہ میں اتفاقاً آپ کی نظرایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ نظراول تھی۔ بلا قصد تھی۔ دوبارہ پھر آپ کی نظرا ٹھ گئی۔ اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیری غوث

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 488 كالميد

الوقت عبد العزیز د ہاغ آپ کے پیرو مرشد تشریف فرماہیں اور فرماتے ہیں احمہ عالم ہو کر۔

انہیں سیّدی احمد سجلماسی کے دو ہیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک ہیوی کے جاگئے دوسری سے ہمستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا: حضور اس وقت وہ سوتی تھی۔ فرمایا: سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈال کی تھی۔ عرض کیا: کہ حضور کو کس طرح علم ہوا۔ فرمایا: جہاں وہ سورہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا۔ عرض کیا: ہاں ایک پلنگ خالی تھی تھا فرمایا اس پر میں تھا تو کسی وقت شخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے۔
میں تھا تو کسی وقت شخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے۔
(ملنوطات مکل ص 169، مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی اردو وازار لاہور)

#### بإنجوال قصه:

مولانا احمد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

سیدی محمدی سیمینی کے ایک صاحبزاد کے مادر زاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی باہم تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رخی دائی ہو تشریف الجیّدَۃ تی لینی فلاں شخص جت میں تشریف رکھی۔ ایک شخص سے کہالکھ فُلاَنْ فِی الْجِیّدَۃ تی لینی فلال شخص دوزخ میں ہے اشخاص کو لکھوایا۔ پھر فرمایالکھ فُلاَنْ فِی الدَّارِ لِعِنی فلال شخص دوزخ میں ہے انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا، آپ نے پھر فرمایا انہوں نے لکھنے سے انکار کردیا۔ اس

وہ گھبر ائے ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے

#### ميه و المرقة بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 489 كيس

فرمایا آنت فی الذّار کہایا آنت فی جَهَدَّهَ عرض کی انت فی النار فرمایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے دنیا حضرت نے ارشاد فرمایا میں اس کے کہے کو نہیں بدل سکتا اب تجھے اختیار ہے دنیا کی آگ پہند کریا آخرت کی۔ عرض کی دنیا کی آگ پہند ہے۔ ان کا جل کر انتقال ہوا۔ حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا ہے۔

(ملفوظات مكمل ص23، مطبوعه حامد ايند كمپني اردو بازار لابمور)

#### چھٹاقصہ:

مولانا احدرضا بریلوی فرماتے ہیں:

حضرت یحیمیٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں۔ اُن مرید نے عرض کی میہ ہاتھ حضرت یحیمیٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکاہوں اب دوسرے کو نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحیمیٰ منس کی ظاہر ہوئے اور ان کو زکال لیا۔

(ملفوظات مکمل ص164، مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی اردو بازار لاہبور)

#### ساتوال قصه:

مولا نااحمد رضاخان بریلوی فرماتے ہیں:

ایک فقیر جمیک مانگنے والا ایک دوکان پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ ایک روپیہ دے وہ نہ دیتا تھا۔ فقیر نے کہا: روپیہ دیتا ہے تو دے ور نہ تیری ساری دوکان الث دول گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت لوگ جمع ہو گئے۔ اتفا قاً لیک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے انہوں نے دوکاندار سے فرمایا جلد روپیہ اسے دے ورنہ دوکان الث جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرع اسے دے ورنہ دوکان الث جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرع

www.ahnafmedia.com

#### ميه و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 490 )

جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فر مایا: میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم ہوا بالکل خالی ہے پھر اس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی پایا۔ اس کے شیخ کے دیکھا انہیں اہل اللہ سے پایا اور دیکھا۔ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دوکان الٹ دوں۔

(ملفوظات مكمل ص119، مطبوعه حامد ايندُّ كمپني اردو بازار لاببور)

#### آ گھوال قصہ:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

ایک بار حضرت سیدی اساعیل حضری قدس سرہ العزیز کہ اجلہ اولیائے
کرام سے ہیں۔ ایک قبرستان میں گزرے۔ امام محب الدین طبری کہ اکا بر
محدثین میں سے ہیں ہمراہ رکاب تھے۔ حضرت سیدی اساعیل نے ان سے فرمایا:
اَتُوْفِیْ یِکلاَهِ الْهَوْتیٰ کیا اس پر آپ ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے
کلام کرتے ہیں۔ عرض کی ہاں فرمایا اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے انا من
حشوب الجینة میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں آگے چلے۔

چالیس قبریں تھیں آپ بہت دیر تک روتے رہے۔ یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی۔اس کے بعد آپ بنسے اور فر مایا تو بھی انہیں میں سے ہے لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی۔ حضرت یہ کیاراز ہے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فر مایا:ان قبور پر عذاب ہو رہا تھا جے دیکھ کر میں روتا رہا اور حضرت عزت میں میں نے ان کی شفاعت کی۔ مولی تعالی نے میری شفاعت قبول فر مائی اور ان سے عذاب اٹھالیا۔ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا اس میں عذاب اٹھالیا۔ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا اس میں

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 491 كيس

ے آواز آئی۔ یا سَدِیّ بِی اَنَا مِنْهُمْ اَنَا فُلاَنَةُ الْمُغَذِّيةُ ''اے میرے آقا میں بھی توانہیں میں ہوں فلال ڈومنی ہوں۔''

مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آگئی اور میں نے کہا اُنْتِ مِنْهُمْمُہُ تُو بھی انہیں میں ہے۔اس پر اس سے بھی عذاب اٹھالیا گیا تو یہ حضرات سرایار حمت ہیں جس طرف گزر ہور حت ساتھ ہے۔

(ملفوظات مكمل ص200، 201، مطبوعہ حامد اينڈ كمپنى اردو بازار لاببور)

#### نوال قصه:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فر مایا۔ میر اکفن ایسا خراب ہے بجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے پر سول فلال شخص آنے والا ہے۔ اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کراس شخص کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں تیسرے روز خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کراس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا یہ میری ماں کو پہنچادینا رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائمیں اور بیٹے سے کہا خدا تہہیں جزائے خیر رہے نے بہت اچھاکفن بھیجا۔

(ملفوظات مكمل ص95، مطبوعہ حامد اينڈ كمپنى اردو بازار لابىور)

#### د سوال قصه:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

### ميه و الله بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 492 )

سیع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد قدس سرہ العزیز کا وقت واحد میں دس مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا اور سے کہ اس پر کسی نے عرض کی حضرت نے وقت واحد میں دس جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمالیا ہے سے کیوں کمر ہوسکے گا۔ شخ نے فرمایا کرش کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہوگیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہوکیا تعجب ہے۔

(ملفوظات مكمل ص114، مطبوعہ حامد اینڈ كمپنى اردو بازار لاہمور)

#### گیار ہواں قصہ:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فر ماتے ہیں:

ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ آپ کی خدمت میں باد شاہ وقت قدم ہوئی کے لیے حاضر ہوا۔ حضور کے پاس کچھ سیب نذر میں آئے تھے۔ حضور نے ایک سیب دیااور کہا کھاؤ۔ عرض کیا حضور بھی نوش فر مائیں۔ آپ نے بھی کھائے اور باد شاہ نے بھی۔ اس وقت باد شاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سب میں بڑااچھاخوش رنگ سیب ہے اگراپنے ہاتھ سے اٹھاکر مجھ کو دے دیں گے توجان لول گا کہ یہ ولی ہیں۔

آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جلسہ بڑا ہماری تھا۔ دیکھاایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پرپٹی بندھی ہے ایک چیز ایک شخص کی ایک دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے۔اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جاکر سرٹیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب

#### ميه و الله برياد يت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 493 كيس

سیب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں۔ اور اگر دے دیں تو اس گدھ سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا۔ یہ فر ماکر سیب باد شاہ کی طرف چھینک دیا بس یہ سمجھ گئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں۔

(ملفوظات مكمل ص342، 343، مطبوعہ حامد اینڈ كمپنى اردو بازار لابور)

#### بار ہوال قصہ:

مولا نااحد رضاخان صاحب بریلوی فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ حضرت سیدالطا گفہ جنید بغدادی د جلہ پر تشریف لائے اور یا اللّٰہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ بعد کوایک شخص آیا اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھاعرض کی: میں کس طرح آؤں؟

فرمایا: یا جنید یا جنید کہتا چلاآ۔اس نے یہی کہااور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب نے دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں اس نے یا اللہ کہااور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ لگارا۔ حضرت میں چلا فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید جب کہادریا سے پار ہوا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی آپ اللہ کہیں تو پہنچا پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں۔ فرمایا اربے نادان ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔اللہ اکبر!

(ملفوظات مكمل ص104، 105، مطبوعہ حامد اينڈ كمپني اردو بازار لابهور)

### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 494 كيري

دو صاحب اولیائے کرام سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے

#### تير ہوال قصہ:

مولانااحمد رضافر ماتے ہیں:

اس پار رہتے تھے۔ان میں ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر یکائی اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راہتے میں تو دریایژ تا ہے کیوں کریاراتروں گا۔ کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں۔ فرمایا دریا کے کنارے جاکر کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معمّہ ہے اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے۔ بہر حال تکمیل حکم ضرور تھی۔ دریا پر گیاوہ پیغام جوار شاد فرمایا تھا کہا۔ دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔اس نے پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔انہوں نے نوش جان فر مائی اور فر مایا ہماراسلام اپنے آ قاسے کہہ دینا۔ خادم نے عرض کی کہ سلام تو جبھی کہوں گاجب دریاسے پاراتر جاؤں۔ فر مایا: دریایر جاکر کہہ دینامیں اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے تیس برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ خادم شش و پنج میں تھا۔ رپہ عجیب بات ہے ابھی تومیرے سامنے کھیر تناول فر مائی اور فر ماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا مگر بلحاظ ادب خاموش رہا دریا پر آ کر حبیبا فرمایا تھا کہہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا۔ جب

اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا تواس سے نہ رہا گیااور عرض کی حضوریہ کیامعاملہ تھا

فر ما ما ہمارا کو کی فعل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔

## مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 495 كالميري

#### چود ہوال قصہ:

مولانا احمر رضافر ماتے ہیں:

حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے۔ مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کامیلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی الربانی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے اپنی کتاب میں مجمی بہت تعریف کلھی ہے۔ کئی ور قوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس تین دن ہوتی ہے ایک دفعہ آپ کو تا خیر ہو گئی۔ کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس تین دن ہوتی ہے ایک دفعہ آپ کو تا خیر ہو گئی۔ مزار مبارک پر مراقب تھے انہوں نے فرمایا کہاں شعے دوروز سے حضرت مزار مبارک پر مراقب تھے انہوں نے فرمایا کہاں شعے دوروز سے حضرت مزار مبارک سے پر دہ اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا۔ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی مزار کیا حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کی حفاظت کرتا ہوں اگر اس کا ایک مکڑا سے کرتا ہوں اگر اس کا ایک مکڑا

(ملفوظات مكمل ص274، 275، مطبوعہ حامد اينڈ كمپنى اردو بازار لابهور)

#### يندر ہوال قصہ:

مولانااحد رضافر ماتے ہیں:

حضرت سیدی محمد سیمینی نماز فجر کے لیے معجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ منبر پر ایک بچیہ بیٹھا ہوا ہے سوا حضرت کے کسی نے نہ دیکھا۔ آپ نے پچھ

#### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 496 كيس

تعرض نہ فرمایا۔ نماز پڑھ کر تشریف لے آئے پھر ظہر کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہے نماز پڑھ کر چلے آئے اور اس سے پچھ نہ کہا۔ پھر عصر کے لیے گئے تو وہیں منبر پر ایک بوڑھے کو پایا اب بھی پچھ نہ پوچھا اور نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ پھر مغرب کے لیے گئے توالک بیل کو وہاں دیکھا۔

اب فرمایا: تو کیا ہے کہ اتن حالتوں میں ممیں نے تجھے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: میں وہا ہوں اگر آپ اس وقت مجھ سے کلام کرتے جب میں بچہ تھا تو یمن میں کوئی بچپہ نہ رہتا اور اگر اس وقت دریافت فرماتے جب جوان تھا تو یہاں کوئی جوان نہ رہتا۔ یو نہی اگر اس وقت بات کرتے جب میں بڑھا تھا تو اس شہر میں کوئی بوڑھا نہ رہتا۔ اب آپ نے اس حال میں مجھے بیل دیکھا، کلام فرمایا یمن میں کوئی بیل نہ رہے گا۔ یہ کہہ کرغائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تھی کہ بیل نہ رہے گا۔ یہ کہہ کرغائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تھی کہ آپ نے بہلی تین حالتوں میں اس سے سوال نہ کیا۔ بیلوں میں مرگ عام ہو گئی اگر اس وقت کوئی بیل اچھا بھی ذرح کیا جاتا تو گوشت ایسا خراب ہوتا کہ کوئی کھانہ سکتا اس میں گندھک کی بو آتی۔

(ملفوظات مکمل ص22، 23، مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی اردو بازار لاببور)

قارئین کرام ہم نے صرف نمونہ کے طور پر پندرہ قصے نقل کیے ہیں اور بیہ تمام قصے مولانا احمد رضا ہی کے ہیں۔ کسی اور کے نہیں۔ اور ان پر تبصرہ بھی نہیں کیا۔ آپ خود فیصلہ کرلیں۔اس باب کو ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔

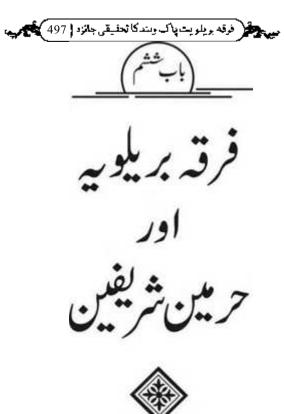

# سير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 498 )

## فرقه بريلوبيه اورحرمين شريفين

الحبدالله وسلام على عبادة الذين اصطفى امابعن

ان صفحات میں ہم بیت اللہ شریف اور حرم شریف نبوی کے بارے میں بریلوی تحریرات کا جائزہ لیں گے۔ شیخو پورہ کے جناب فاروق رضوی نے 14 فروری 1971ء کو اپنے علماء سے ایک استفتا کیا تھا۔ لائل پور کے مولانا ابور انخلیل صاحب نے دار الافقاء جامعہ رضویہ سے اس کا جواب تحریر کیا۔ وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

استفتاء

میں:

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے [علام علی علی علی علی استعمال میں استعمالی استحمالی استعمالی استعمالی استعمالی استعمالی استعمالی استحمالی استحمال

فرقہ وہاہیہ محجد میہ کے لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟اگر نہیں تو جج یا عمرہ کی غرض سے جانے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان سر زمین عرب میں ان لوگوں کی اقتدا میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ کیونکہ وہاں سے آنے والوں کا کہنا میہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبو کی میں جو امام ہیں وہ کٹر قشم کے وہائی ہیں۔ وہاں کیا

صورت اختیار کی جائے۔ بینو اتوجروا۔

(السائل کے از عند لیبان چمن رضویہ فاروق شیخوپوری 14، 2 76)

الجوا**ب** 

جو ان کے پیشواؤں پر فتویٰ ہے وہی ان کے ماننے والوں پر فتویٰ ہے۔

#### ميه و الله م يلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 499 كيس

جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں توالیے امام کی اپنی خود نماز نہیں ہوتی تواس کے پیچھے دوسروں کی نماز کیسے ہوگی۔ للذاالیے لو گوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے فر نصنہ ادانہ ہو گا۔ بلکہ مقتدی کے ذمہ فر نصنہ ہاتی رہتا ہے۔

حضرت محدث اعظم پاکتان مولانا محمد سر دار احمد صاحب، مولانا محمد عمر صاحب احچمروی نجدیوں کے پیچیے نماز پڑھنا ناجائز فرماتے تھے بلکہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین طیبیین میں اپنی نماز علیحہ ہ پڑھتے رہے۔

خیدی امام کے پیچھے بالکل نماز نہیں پڑھی جس واقعہ کاعوام کو علم ہے۔ اہل سنت حجاج کرام کسی اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھیں ورنہ تنہلا پڑھیں۔اکثر اہل سنت مولوی صاحبان سے ملا قات ہوتی رہتی ہے۔ان کے پیچھے نماز با جماعت اداکر سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

ابوالخليل غفرلهُ خادم الا فتاء جامعه رضوبيه لا ئل بور

#### حرمین کے بارے میں بریلوی مذہب:

بریلوی مذہب کے لوگ حر مین شریفین کے ائمہ کرام اور وہاں کی حکومت کو مسلمان نہیں وہابی کہتے ہیں اور وہابیوں کو مر تدیقین کرتے ہیں۔

(ملفوظات حصه نمبر 1 ص84، احكام شريعت ص122)

یبی وجہ ہے کہ بریلوی لوگ وہاں جاکر وہاں کے اماموں کے پیھیے نماز نہیں پڑھتے۔حرمین شریفین جاکر بھی وہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہتے ہیں۔

(احكام شريعت 2 ص224)

## مير المرافع ويلويت باك ومندكا تحفيقي جائزه ( 500 )

مولا نا احمد رضاخال کی کتاب احکام شریعت میں ہے:

مسئلہ: اگر ججرت میں بیہ نیت کرے کہ جب تک بیت الله شریف اور مدینہ منورہ پر کفار کا قبضہ ہے اتنی مدت اپنے وطن میں واپس نہ آئے گا ایسی نیت اس کی درست ہوگی یا نہیں؟

جواب: زید کے بالائی خیالات سب صحیح ہیں۔

(احكام شريعت2 ص147)

یاد رہے اس وقت حرمین شریفین میں شریف مکہ کا اقتدار تھا جنہیں۔
خال صاحب بریلوی کافر نہ کہتے تھے کیوں کہ شریف ترکوں کے مخالف تھے مگر۔
خال صاحب اس امکان کو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں کفار کا قبضہ ہو سکتا ہے۔
اب بریلوی وہاں جاکر وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے انہیں کافر سبجھتے۔
ہیں۔

مولانا احمد رضا خال کا فتویٰ ہے کہ وہائی کافر اور مرتدییں اس فتوے کی ا روسے بیہ لوگ سیجھتے ہیں کہ ان دنوں مکہ اور مدینہ کفار کے قبضے میں ہیں۔ (معاف اللہ) بریلویوں کے مولوی محمد عمر صاحب اچھر وی لکھتے ہیں:

میرے ہم خیال ساتھی پچیس کی تعداد میں تھے جنہوں نے ان کے پیھیے اقتداء نہیں کی۔ وہاں کے بر یلوی احناف کو میں نے اپنے اپنے گھروں میں نماز گزارتے دیکھا۔ سوال کرنے پریمی جواب ماتا تھا کہ خجدیوں کی اقتدا ہمارے علاء کے فتوے سے ازروئے احادیث صحیحہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔

(مقياس حنفيت حصه اول ص112)

# مير الله و الله و يلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 501 كالمحيمية

### مولانااحدرضاخال كى ايك بيش كوئى:

حرمین شریفین پر کافروں کے قضے کا اعلان توایک طرف رہامولا نا احمہ رضا خاں اپنے پیروؤں کو تو پیر بھی بتا گئے کہ آئندہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی دنیا میں کہیں حکومت نہ رہے گی مولانا احمد رضا خال نے بتایا۔ ''شائىد 1837 مىں كوئى سلطنت اسلامى باقى نەر ہے۔''

(ملفوظات حصہ1 ص112)

خدا کرے مولا نا احمد رضا خاں کی بیہ تمنااور آر زو تبھی پوری نہ ہو اور حرمین شریفین ہمیشہ اسلام کی حفاظت میں رہیں۔ اس پس منظر میں آپ کعبہ شریف اور حرم نبوی کے بارے میں بریلوپوں سے کیاکسی ادب واحترام کی امید ر کھ سکتے ہیں۔ آ ہے' اس بات کا جائز ہ لیں کہ ان کے ہاں مکہ اور مدینہ کی عظمت و رفعت کاعقیدہ کس حد تک پامال ہے۔

### كعبه حقيقي بيت الله نهين:

بریلوی کا عقیدہ ہے کہ کعبہ شریف حقیقی بیت اللہ نہیں مولوی محمہ یار صاحب لکھتے ہیں: بیت اللہ شریف دو ہیں ایک مجازی اور دوسرا حقیقی بیت اللہ شریف مجازی تو کعبہ شریف ہے اور بیت اللہ حقیقی انسان کامل۔

(شرح ديوان فريد ص3)

#### بيتالله كامجراكرنا:

مولا نا احمد رضا خاں عقیدہ رکھتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئیاس وقت بھی کعبہ نے آپ کے گرد طواف کیا تھا۔ طواف تو ایک طرف مولانا احمد رضاخال عقیده رکھتے تھے کہ بیت اللہ شریف اس وقت فرطِ مسرت میں مجرا کر رہا تھا۔ معاذ اللہ (مجرا کرنا معنی لغت میں ہیں باادب سلام کرنا ناچنا محفل میں ناچ کرنا وغیره (دیکھیے علمی اردولغت ص1347) افسوس کہ مولانا احمد رضاخال کو کعبہ شریف کے لیے ایسالفظ استعال کرتے ہوئے کوئی حجاب نہ آیا اور اس کے لیے وہ لفظ استعال کر گئے جو ناچ و تھیڑ کے لیے بھی استعال کر گئے جو ناچ و تھیڑ کے لیے بھی استعال کر استعال کر استعال کر استعال کر استعال کو تھیڑ کے لیے بھی

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہربت تھراکر گر گیا اس پراکتفانہیں کی خاں صاحب نے عرش المعلّٰی کے لیے مجرے کا لفظ استعال کیا جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا

رے سے بدے یں ہر ہالا کہ آئکھیں قدموں سے مل رہاتھا وہ گرد قربان ہورہے تھے

(حدائق بخشش حصہ اول ص112)

بریلویوں کے ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرمادیا کہ خدا کا طواف کرنا ہو گھ تومیر اطواف کر لوشرح دیوان فرید میں ہے: ایک شخ نے حضرت بایزید بسطامی کو جو بیت اللہ کے طواف کے لیے مکہ معظمہ جارہے تھے۔ فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہو تومکہ معظمہ جاؤاورا گرخد اکا طواف کرنا ہو تومیر اطواف کرلو۔

(شرح ديوان فريد ص7)

کسی بزرگ یا شیخ کی عظمت بڑھاتے بڑھاتے کعبہ کی عظمت سے کھیلنا

## مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 503 كيس

لگتاہے بریلویوں کا دن رات کا کھیل ہے۔

#### علی پورسیدال کومدینه شریف کے برابر قرار دینا:

مدینہ بھی مطہر ہے مقد س ہے علی پور بھی اد ھر آؤ تواچھاہے اُد ھر جاؤ تواچھاہے

(رسالہ انوار صوفیہ ستمبر 1920ء ص9)

پیران عظام کاہر آ شانہ عقیدت مدینہ منورہ کے تابع ہے بالمقابل نہیں کہ ادھر بھی جاؤ تو وہی بات ہے اور ادھر بھی آؤ تو وہی بات ہے۔ایک علی پور تو کیا کروڑوں علی پور مل کر بھی مدینہ منورہ کی برابر ی نہیں کر سکتے گر افسوس کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے کہا:

تیرا آستاں ہے وہ آستاں کہ حریف بیت حرام ہے تیری بارگاہ ہے وہ بارگاہ کہ جو قبلہ گاہ انام ہے ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں مل سکا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس شعر یا مضمون کی کہیں مذمت کی ہو۔ اس شعر یا مضمون کی کہیں مذمت کی ہو۔

بریلی کومدینہ شریف کے برابر قرار دینا:

الله تعالیٰ نے عرب کو عجم پر فوقیت بخشی که نبی آخر الزمان کو عرب میں مبعوث فرمایا مکه مکر مه اور مدینه منوره دونوں حرم عرب میں ہیں۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم مدینه شریف (عرب) میں ہیں۔ اور مولانا احمد رضا خال عجم بریلی (عجم) میں شخصے مولانا نورانی کے والد عبدالعلیم حج کے بعد جب مدینه سے واپس بریلی پنچے تو مولانا احمد رضا خال کو مخاطب کرکے یہ شعر کہا:

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 504 كيس

عرب میں جاکے ان آئھوں نے دیکھاجس کی صورت کو عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو

(سوانح اعلیٰ حضرت ص148)

اس کا مطلب اس کے سوا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے عقیدے میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے مولانا احمد رضاخاں مجم کے لیے تھے کیااس میں ہریلی کو مدینہ شریف کے بالمقابل نہیں لایا جارہا؟ ملتان کو مدینہ کے برابرلانے کی کوشش:

ومدينه عير برلاعي و من

بریلویوں کے مولوی محمد یار صاحب شاہ صدر الدین کی منقبت کہتے ہوئے لکھتے ہیں:

> برائے چیثم مینااز مدینه برسر ملتان بشکل صدر دین خودر حمة اللعالمین آمد

(ديوان محمدي ص22)

ملتان کو بھی مدینہ شریف کے برابر لانے کی بے ادبی کی گئی ہے۔اس میں کہا گیاہے کہ دیکھنے والی آئکھ ہو تو مدینہ شریف سے حضور ہی صدر دین کی شکل میں ملتان آئے ہیں۔(معاذاللہ)

یہ ہے بریلوی حضرات کا عشق رسول، اور یہ ہے ان کے مدینہ منورہ سے نام نہاد پیار و محبت کے دعوول کی اصل حقیقت۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس فتنے کی اصل حقیقت سے آگاہ رہنے اور اس کے دام پر فریب میں پھننے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ www.ahnafmedia.com



### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 506 كيس

#### ابتدائيه

جس محض نے بھی گہری نظر سے فرقہ بریلوبیہ کا مطالعہ کیا ہے اس پر
رونِ روشن کی طرح عیاں و ظاہر ہو گیا کہ اس فرقہ کو ملک و ملت کی تخریب اور
تفریق بین المسلمین کے لیے انگریزوں نے اٹھایا اور پروان چڑھایا تھا۔ یوں تو ہر
باطل فرقہ اپنی تحریک کی نشرواشاعت کے لیے دجل و فریب سے کام لیتا ہے
لیکن بریلوی فرقہ نے مکر و فریب اور کذب و دجل میں تمام ائمہ تلبیس و قائدین
تضلیل کے کان کتر لیے ہیں۔ ان کے دجل و مکر کی داستان تو بہت طویل ہے جس
کے بیان کے لیے دفاتر اور اسفار چاہمیں ۔ اس جگہ صرف ایک مسئلہ میں ان کے
دجل و کذب کا ایک شمہ بطور نمونہ ہدیہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا

مسلم لیگ کی مخالفت سیاسی جماعتوں میں سے جس قدر مخالفت بریلویوں
نے کی ہے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس جماعت نے مصور
پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کو طحد و زندیق بتایا۔ قائد اعظم مسٹر محمد
علی جناح کو دوز خیوں کا کتا قرار دیا اور کہا کہ ان کی تعریف کرنے والے کا نکاح
ٹوٹ گیا۔ مسلم لیگ کی شرکت کو حرام ہی نہیں بلکہ کفر قرار دیا اور اعلان کیا کہ
مسلم لیگ کا ممبر بننے والا مرتد ہے اور اس کا بائیکاٹ کرنا فرض، مسلم لیگ کو
کافروں مرتدوں اور منافقوں کی جماعت قرار دیا وغیرہ۔ جن کے حوالے اصل
عبارات کے ساتھ اس باب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

### ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 507 كيس

لیکن میہ نیر نگی زمانہ ملاحظہ ہو کہ آج یہی جماعت لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تمام تاریخی حقائق کے بر عکس کس دیدہ دلیری، بے باکی اور بے حیائی سے تاریخ کو مسٹخ کر رہی ہے۔ اور مسلم لیگ کو ہر بلویوں کی جماعت قرار دے کر پاکستان بنانے کی واحد ٹھیکیدار بن رہی ہے۔

خر د کا نام جنوں ر کھ دیا جنوں کا خر د

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
مسلم لیگ کے خلاف بریلوی جماعت نے سینکٹروں فتوے اور رسائل
کھے جن کو پاکتان بن جانے کے بعد حتی المقدور تلف و ضائع کر دیا گیا ہے۔ چند کتب جو ان کے قائدین و عمائدین علاء نے تحریر فرمائی تھیں۔ ہم نے کو شش کر کے انتہائی اختصار کے ان کو فراہم کیا اور انہیں کتابوں سے عنوانات قائم کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی ضیافت طبع کے لیے کچھ حوالہ جات بطور نمونہ نقل کیے جارہے ہیں۔ پونکہ ہمیں اختصار ملحوظ ہے اس لیے کوئی زیادہ طویل و عریض تجرہ ہم اپنی جانب سے پیش نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے لیے اصل کتب کی طرف مراجعت فرمائیں۔

### مصور پاکستان علامه اقبال بریلویوں کی نظر میں:

مولانا محمد طیب فاضل مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور تحریر فرماتے ہیں:
(1) فلفی نیچپر بت ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی فارسی و اردو نظموں میں
دہر بت اور الحاد کا زبر دست پر وپیگنڈہ کیا ہے کہیں اللہ عز و جل پر اعتراضات کی
بھر مار ہے کہیں علماء شریعت و ائمہ طریقت پر حملوں کی بوچھاڑ ہے، کہیں سیدنا

### مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 508 كيس

جبريل امين وسيدنا موسى كليم وسيدنا عيسى مسيح عليه الصلواة والسلام كى تتقيصول تو بينول كا انبار ہے۔ كہيں شريعت محمديد على صاحبها وأله والصلواة والتحية واحكام مذہبيه وعقائد اسلاميه پر تمسخر واستهزاء وا نكار ہے كہيں اپنى زنديقيت و بدينى كا فخر ومبابات كے ساتھ كھلا موااقر ارہے۔

(تجانب اہل سنت ص334)

(2) وہ خود (ڈاکٹر اقبال) اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بکمال جراُت و جسارت گتاخیوں ہے ادبیاں کرتے رہتے ہیں۔

(تجانب ابل سنت ص337)

(3) ڈاکٹر اقبال آفتاب کے لیے صفاتِ خدائی ثابت کر کے سورج کے بارے میں عرض کرتے ہیں: میں عرض کرتے ہیں:

> ہے محفل وجود کا ساماں طرار تو یز دال ساکنان نشیب و فراز تو ہم چیز کی حیات کا پرور د گار تو زائد گان نور کا ہے تا حد ار تو

ملاحظہ ہو ڈاکٹر صاحب نے ان شعروں میں آفاب کو تمام جہان کی ہستی۔ کا سامان کرنے والا اور پستی و بلندی کے سب رہنے والوں کا معبود اور ہر چیز کی زندگی کاپروردگار بتادیا۔ کیااس سے بڑھ کر بھی کسی اور شے کا نام آفاب پر تی ہے؟ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

(تجانب اہل سنت ص345)

(4) ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کی حقیقت صوفی و ملّا پر پھبتیاں اڑانا، الله

### مير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 509 كيس

عزوجل کو کھری کھری بے نقط سانا، حور، فرووس و قصور جنت کے معانی ضرور بیہ دینیہ سے انکار کرے، یورپ کی لیڈیاں، یورپین طرز کی کوٹھیاں ان کی مراد بتانا۔ ابلیس کی عظمت کے گیت اور

> گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد کے ترانے گانا غرض کھل کر زندیق ہو جانا ہے۔

(تجانب اېل سنت ص343)

(5) اگر ان اعتقادات کے باوجود تھی ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں تو

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور اسلام گھڑ لیا ہے اور وہ اپنے اس گھڑے ہوئے اسلام کی بنایر مسلمان ہیں۔

(تجانب اېل سنت ص345)

(6) ڈاکٹر صاحب نے کمال صاف گوئی کے ساتھ اس امر کا بھی اظہار

کر دیا ہے کہ ان کو یہ نیچپیریت و دہریت و زندیقیت پورپ کے فرنگیوں نے سکھائی۔

(تجانب اہل سنت ص346)

### قائدًا عظم بریلویوں کی نظر میں:

1\_ مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا حرام، مخالف قر آن مجید و حدیث

#### حميدے:

چنانچہ اس سوال کے جواب میں مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے خطاب کرنا کیسا ہے ؟ مولانا اولاد رسول صاحب قادری بر کاتی تحریر فرماتے

1۔ کسی بھی بددین، بدیذہب کو قائد اعظم و سیدنا وغیرہ وغیرہ کے القاب مدح ونعظيم سے خطاب كر ناشر عاً سخت شنيع و فتيج و فظيع اشد مخطور و ممنوع و حرام صریح مخالف قر آن مجید و حدیث حمید ہے۔

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص3)

نیز ار شاد ہو تا ہے:

''بد مذہب سارے جہان سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں، کیا کوئی سچا ایمان دار مسلمان کسی کتے اور وہ بھی د وز خیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوااور سر داربنانا پسند کرے گا۔ حاشا و کلاّ ۾ گزنہيں۔

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص4)

2- قائد اعظم بریلویوں کی نگاہ میں مرتداور خارج از اسلام ہیں:

مولا نا محمد طیب فاضل مر کزی انجمن حزب الاحناف لا ہور تحریر فرماتے ہیں : '' بحکم شریعت مسٹر جناح کے کافر مرتد ہونے کے لیے اس کااثنا عشری

رافضی ہو نا ہی بس ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص119)

چند سطر ول بعدار شاد ہوتا ہے:

''ا گر صرف انہی دو کفروں پر اکتفا کرتا تو قائداعظم کی خصوصیت ہی کبار ہتی للذ اوها پنی اسپیجیوں،اینے لیکچروں میں نئے نئے کفریات قطعیہ بکتار ہتا ہے۔''

(تجانب ابل سنت ص119)

# مير المرافقة ويلويت إلى ومندكا العقيقي جائزه ( 511 كيس

یہی فاضل حزب الاحناف ایک دوسری کتاب میں ارشاد فر ماتے ہیں : ''قرآن پاک کے ان کھلے ہوئے روشن ارشادات کو مسٹر جینا نے منہ بھر کر جھٹلادیا ادرائیے اس کفر ملعون کاقرآن پاک پر افتراجڑدیا۔''

(قهر القاد على الكفار اللياڈر ص11)

پهر تقریباًایک صفحه بعدر قم طراز ہیں:

''اس وقت مسٹر جینا کے کفر و ارتداد کو واضح تر کرنے کے لیے ہم صرف دوہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں الخ''

(قهر القاد على الكفار اللياڈر ص12)

نیز مسٹر محمد علی جناح کے ایک پیغام عید کا خلاصہ تحریر کرتے ہوئے قاضل مذکوریوں گوہر افشانی فرماتے ہیں کہ:

'' مسٹر جینا کے اس سارے پیغام (پیغام عید) کا خلاصہ بھی یہی ہوا کہ اسلام غلط و باطل ہے اور بے دینی ولا مذہبی صحیح و درست ہے والعیاذ باللہ تعالٰی۔'' (قبر القاد علی اکتفار اللیاذرص13)

3- قائد اعظم کی تعریف کرنے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مولا نا ابوالبر کات ناظم مرکزی انجمن مرکزی حزب الاحناف کا فتوگیٰ:

فتویٰ کی اصل عبارت ملاحظه ہو:

ا گررافضی کی تعریف حلال اور جناح کواس کا اہل سمجھ کر کرتا ہے تو وہ مرتد ہو گیا۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس سے کلی مقاطعہ (بائیکاٹ) کریں یہاں تک کہ وہ تو بہ کرے۔

(الجوابات السنيه على زباء السوالات الليكيه ص32)

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 512 ) تاميري

(4) جب مسلم لیگی حضرات کی جانب سے بیہ کہا گیا کہ ہم حضرت قائد اعظم کو صرف ایک عظیم سیاسی رہنما سیجھتے ہیں، دینی و ند ہبی امور میں اہم ان کو قائد و رہبر نہیں قرار دیتے تو اس پر ہر بلویوں کے سر خیل مولوی حشمت لکھنوی یوں گویا ہوئے کہ:

''اگر لیگی لیڈران سچے ہیں اور مسلمانوں کو دھو کہ دینا نہیں چاہتے تو وہ ظفر علی خال، نواب اساعیل خال، سر سکندر حیات خال، مسٹر فضل حق، مولوی عبد الحامد، مولوی قطب الدین، عبدالوالی صاحبان وغیر ہم ذمہ دار لیگیوں سے ہمیں اس کی تحریر لے دیں کہ لیگی لیڈران مسٹر جناح کو ایک کافر بیر سٹر سے نہیں و ہے۔
زیادہ حیثیت نہیں دیے۔

(احکام نوریہ شرعیہ بر مسلم لیگ ص29)

5۔ قائد اعظم کو کافر نہ سیجھنے والے بھی کافر اور مرتد ہیں۔ بریلوی علاء کا فتو کا: مولانا مجمد طیب فاصل حزب الاحناف ارشاد فرماتے ہیں:

'' بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقیبنیہ کی بناپر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے اور جو شخص اس کے ان کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر مرتد شر اللئام (تمام کمینوں میں زیادہ کمینہ ) بے توبہ مراتو مستحق لعنت عزیز علام۔''

("تجانب اہل سنت" ص122)

قارئین کرام! ملاحظہ فر مائیں کس قدر سخت زبان استعال کی جارہی ہے۔

# مير و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 513 )

### عام لیگی حضرات بریلویوں کی نظر میں:

مولوی حشمت علی خال صاحب تحریر فرماتے ہیں:

1۔جولوگ ان مقاصد اساسیہ کیگیہ کی تفصیلات کو سمجھتے ہوئے ان کی تائید و پابندی کا حلفی اقرار لکھ کر ممبر بنیں گے وہ خود ہی بدیذہب و مرتد ہو جائیں گے۔

(الجوابات السنيه ص11)

نیز یہی بریلوی بزرگ ایک اور سوال کے جواب میں ارقام فرماتے ہیں: 2۔ دراصل ایساسنی (جو مسلم لیگ میں شامل ہو گیا) سچاسنی ہی نہ رہا وہ خود بدمذہب (مرتد) ہو گیا کہ سنی کے معنی ہیں راہ سنت کا پیرواور اس نے ایک گمراہ بدمذہب (قائد اعظم) کی ان گمراہیوں میں اس کی قیادت قبول کر کے گمراہی اختیار کی۔''

(الجوابات السنيه ص11)

فرماتے ہیں:

3- مسلم لیگ نے مسلمانوں کی جانی و مالی قربانیوں کا مقصد اشاعتِ کفر و تبلیغ شرک تھہرا دیا۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا: وَتَعَاوَنُوْا عَلَی الْهِرِ وَالشَّقُوٰی وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْهِرِ وَالشَّقُوٰی وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْهِرِ وَالشَّقُوٰی وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْهِرِ بِهِم ایک دوسرے کو مدد دینا بحکم قرآن عظیم حرام و گناہ قرار دیا گیا اور ظلم بتایا گیا تو کفر و شرک کی حمایت کرنا کیوں کمر حرام اور کفر و شرک نہ ہوگا۔

(الجوابات السنيه ص11)

مولانا اولادر سول محمد میاں صاحب قادری مسلم لیگ کے حجنڈے کے

### مين والله والمويت باك وبندكا العليقي جائزه ( 514 كالمحرية)

نیجے آنے والوں کو یہ مژ دہ سناتے ہیں کہ ''وہ جنتی نہیں بلکہ دوزخ کے عذاب الیم کی طرف جائے گا۔"

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص21)

### ملک پاکستان بریلوبوں کی نظر میں:

مولا نا اولا در رسول صاحب مسلم لیگ کی اسلامی حکومت (پاکستان) سے یناہ ما نگتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :''جب خود ان کی (مسلم لیگ کی) حکوت ہو گی تو سیّاں تھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا قر آن کو بھی بالائے طاق رکھ یہ اپنے دل کے من گندے جی کھول کر پورے کریں گے۔اللّٰد عز وجل الیی سرایا فساد نام نہاد اسلامی حکومت سے سیجے اسلام ومسلمین کو پناہ ہی میں رکھے۔ آمین''

(الحوامات السنسر)

مولا نا ابوالبر کات صاحب مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف یوں دل کی بھڑاس نکالتے ہیں:

''کون سے دین و قر آن نے اسے حائز رکھا کہ خود مسلمانوں پر کفار و مشر کین و مرتدین کی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلمان اپنی جانی و مالی قربانیاں پيش كرير-ولا حول ولا قوة الاباالله العلى العظيم.»

(الجوابات السنيه ص21)

فرقہ بریلوبیا کے مشہور مناظر مولوی حشمت علی صاحب مطالبہ پاکستان یر دانت پیسے ہوئے ارشاد فر ماتے ہیں:

''رہا مطالبہ پاکستان لیعنی تقسیم ملک کہ اتنا لیگیوں کا اتنا ہندؤں کا اس صورت میں احکام کفر ملک کے بڑے جھے میں لیگیوں کی رضا سے جاری ہوں گے

### ميه فرقه بريلو يت پاک ولند کا تحقيقي جائزه | 515 کيس

کہ وہی اس تقسیم پر راضی اور اس کے طالب ہیں احکام کفر پر رضا کفر اور کم از کم سخت بے دینی ہے۔''

(الجوابات السنيه ص28 واجمل انوار الرضا)

### مسلم لیگ کے مقاصد اور اس میں شرکت کا حکم:

مولانا اولاد رسول محمد میاں قادری صاحب مسلم لیگ کے مقاصد پر

روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' بیہ سب اغراض و مقاصد صر ت<sup>ح</sup> محرمات شرعیہ پر مشتمل اور حرام قطعی اور منجر باشد و بال و نکال و کفر سلال (یعنی سخت و بال و عذاب اور شدید کفر و گمراہی کی طرف لے جانے والے) ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے لیگ کی شرکت اور رکنیت سخت ممنوع و حرام ہے۔''

(الجوابات السنيه ص3)

### مولاناسيدآل مصطفى صاحب اسي فتوى مين ارشاد فرمات بين

''لیگ کا مقصد اول ہی چند در چند قبائح دینیہ و محرمات شرعیہ پر مشتمل ہے۔ للذا جو جماعت ایسے خلاف اسلام و قر آن مقصد کی حامی و حامل ہو اس کی شرکت یقیناحرام وسبب غضب رب انام ہے۔''

(الجوابات السنيه ص8)

### مشهور بريلوى عالم مولوى حشمت على خال صاحب يول رقم طرازيين:

''بد مذہب کو صدر بنانا اور کسی مجلس (مسلم لیگ) کا بد مذہب صدر ہو تو اس کا کار کن بننا ناجائز اور حرام ہے۔''

(الجوابات السنيه ص8)

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 516 كيس

اور یمی بریلویوں کے مناظر ایک اور سوال کے جواب میں انتہائی غضب کے عالم میں فرماتے ہیں: ''لیگ چاہتی ہے کہ عقائد کی پابندی کو اڑا کر شریعت کی قیود میں اٹھا کر مذہب کی حدود کو مٹاکر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا ہی نام اسلام رکھ دیا جائے والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ کیا اب بھی کسی ایمان وار سنی مسلمان کو اس میں پچھ شک رہ سکتا ہے کہ لیگ اسلام کو مٹاکر صرف مسلمان کا نام باقی رکھنا چاہتی ہے۔''

(الجوابات السنيه ص22)

مولاناسید چراغ دین صاحب قادری «دمسلم لیگ کی زریں بخیہ دری" پر تقریظ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

'' بے شک مسلم لیگ وہی ندوۃ مخذولہ کا فتنہ ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف صور توں میں ظاہر ہوا، کبھی مسلم ایکو کشف صور توں میں ظاہر ہوا، کبھی خدام ایجو کیشنل کا نفرنس کا چولا پہنا، کبھی خلافت کمیٹی کی صورت میں ابھرا، کبھی خدام الحر مین کے جھیس میں اچھا، کبھی اتحاد ملت کے روپ میں نکلا، کبھی سیرت کمیٹی کے نام سے ظاہر ہوا، اور اب ہمارے زمانہ میں مسلم لیگ کا برقعہ اوڑھ کر اٹھا۔ در حقیقت ان سب فتنوں کا مقصد وہی مسلمانوں کو بددین گمراہ بنانا ہے۔

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص30)

مولانا ابوالبركات صاحب ناظم المجمن حزب الاحناف لا مور مسلم ليگ كا چنده بند كرنے كافتوكى ديتے ہوئے ارقام فرماتے ہيں:

''لیگ کے لیڈروں کور ہنما سمجھنا یا ان پر اعتبار کرنا، منافقین و مرتدین کور ہنما بنانا اور ان پر اعتبار کرنا ہے جو شرعاً ناجائز ہے کسی طرح بھی جائز نہیں۔

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 517 كيس

لیگ کی حمایت کر نااور اس میں چندے دینااس کا ممبر بننااس کی اشاعت و تلیغ کر نا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا اور دین اسلام کے ساتھ دشمنی کر نا ہے۔''

(الجوابات السنيه ص32)

### مسلم لیگ ؛ کانگریس سے زیادہ مضربے:

مولا نااولا در سول صاحب اینے فتویٰ میں یوں رقم طراز ہیں:

''لیگ میں شرکت عوام کی سب سے زیادہ گراں مایہ متاعِ دین وایمان

کے لیے کا نگریس سے زیادہ قوی اور سر بع الاثر سم" قاتل ہے جس سے علاء ربانی کو تغافل اب ہر گز جائز نہیں۔

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری)

### بریلوبوں کے مناظر مولوی حشمت علی تحریر فرماتے ہیں:

''لیگ کی شرکت عامہ مسلمین کے لیے شرکت کا نگریس سے اشد فتنہ ہالک اور سم قاتل کے دین و مذہب کے لیے کا نگریس سے زیادہ لیگ مہلک اور سم قاتل ہے۔''

(الجواب السنيه، احكام نوريه شرعيه بر مسلم)

#### نیزارشاد ہوتاہے:

دی گریس اگر تھلم کھلا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے تولیگ ہدر دی اسلام و مسلمین کے پر دے میں اسلام وایمان و مذہب کو فنا کر انا مسلمانوں کو ملحد و بے دین بنانا چاہتی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیمہ۔"

(الجوابات السنيه، احكام نوريه شرعيه برمسلم ليگ)

### 

''جن وجوہات کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ کا نگریس مسلمانوں کی جان کی و شمن ہے تو اس سے بڑھ کر لیگ میں وہ وجوہات (کیگ لیڈروں کے بیانات) موجود ہیں جن سے مسلمانوں کے اسلام وایمان کی دشمنی کا مبر ہین او رارشادالٰمی ﴿وَمَا تُخْفِیْ صُدُورُ هُمْ اَکْبَرُ ﴾ کی حقانیت آج نہیں توکل عیاں۔ (الجوہات السند ص 28)

### مسلم لیگ کاماضی اور حال یکسال ہے:

(1) '' یہ نہ سجھنے گا کہ یہ سب کچھ تولیگ کا ماضی تھااور المماضی لایڈ کر اب لیگ اس سے تو بہ کر چکی۔ نہیں نہیں۔ چھٹتی کہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی (مسلم لیگ کی زریں مجید دری ص15)

فرقہ بریلویہ کے مناظر مولوی حشمت علی صاحب کا ایک فتویٰ کتابی صورت میں ''اجمل انوار الرضا'' کے نام سے کا نپور کے انتظامی پریس سے پہلی بار ماہ دسمبر 1945ء میں حجیپ کر آیا جب کہ تحریک پاکستان اپنے انتہائی عروج وشباب پر پینچی ہوئی تھی اس میں بھی پورے شدو مدسے مطالبہ پاکستان اور مسلم لیگ کی امداد واعانت کی مخالفت کی گئی چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

''ہر سنی مسلمان پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں روشن کہ بیہ سب اغراض و مقاصد صرح محرمات شرعیہ پر مشتمل اور حرام قطعی اور منجر باشد و بال و نکال و کفر و ضلال ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ کی شرکت و رکنیت، امداد واعانت بحکم شریعت مطہرہ اسی طرح گناہ و ممنوع و حرام و ناجائز ہے جس

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا الحقيقي جائزه ( 519 )

طرح ندوه و کانگریس کی شرکت ورکنیت وامداد واعانت شرعاً حرام و گناه ہے۔'' (اجمل انوار الرضا بحوالہ تکنیری افسانے ص131)

### مسلم لیگ کی مخالفت کر نافرض ہے:

بریلویوں کے مناظر مولوی حشمت علی صاحب اپنے ایک فتویٰ میں مسلم لیگ کی مخالفت فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

''علائے کرام کا فرض ہے کہ پوری قوت کے ساتھ عوام کو اس کی شرکت ورکنیت سے بازر کھنے کی سعی و کوشش کریں۔''

(الجوابات السنيه ص13)

### مولاناسيرآل مصطفى صاحب نے بيه فتوى صادر فرمايا:

''علاء کرام اہل سنت پر فرض ہے کہ اس وقت وہ مسلم لیگ کے رد کو اہم الہام (تمام اہم کاموں میں سب سے زیادہ اہم) سمجھیں کہ بیہ تازہ فتنہ اس وقت اسلام ومسلمین کے لیے اشد طور پر نقصان دہ ہے۔ (الجوابات السنیہ ص13)

### مولوی حشمت علی خال نے ار شاد فرمایا:

(الجوابات السنيه ص16)

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزه ( 520 )

نیزایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

''اس کی (مسلم لیگ کااثر ختم کرنے کی) کامیاب صورت صرف وہی ہے جو بھکم شریعت مسلمانانِ اہل سنت نے ندوہ و خلافت سمیٹی کے ساتھ اختیار کی۔ یعنی حضرات علاء اہل سنت و مشائخ طریقت و مفتیان دین و ملت جن کااس پر فتن زمانے میں بھی عامۃ المسلمین پر کافی اثر واقتدار ہے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حلقہ اثر میں کفار و مشر کین کی تھچڑ کی کا نگریس اور مبتد عین و ملحدین کی معجون مرکب لیگ دونوں پر حتی الاستطاعة پوری قوت کے ساتھ تحریر آاور تقریر آخلوت و جلوت میں رد فر مائیں۔

(الجوابات السنيه ص24)

مولانا اولا در سول قادری ایک جگه یون ارشاد فرماتے ہیں:

''اہل سنت کے علماء کرام اور مشائنؒ عظام جن کا اس وقت بھی عوام علماءاسلام پر بہت کا فی اثر ہے۔اہل بطالت و صلالت کی معجون مرکب لیگ پر حتی الوسع پور ی قوت سے رود و طرد کریں … لیگ سے محترز و مجتنب رہنے کے احکام شرعیہ صاف صاف بتاکرلیگ سے نفور کریں۔

(الجوابات السنيه ص24)

مولاناسید آل مصطفی قار دری بر کاتی کاایک اور ارشاد ملاحظہ ہو: ''عوام مسلمین کو گمر ابی اور بدیذ ہبی کے اندھیرے گڑھے (مسلم لیگ) میں دیدہ ودانستہ جاتے ہوئے دیکھنا اور پھر تغافل برتنا اسلام اور مسلمین سے غداری نہیں تو اور کیاہے؟''

(الجوابات السنيه ص24)

### مير المرابع والمويت باك والدكا تحقيقي جائزه ( 521 كالمير)

### بریلویعلاء تحریک پاکستان سے علیحدہ رہے:

مولا نا اولا در سول صاحب قادری ار شاد فر ماتے ہیں:

(1) '' لیگی لیکچرار صاحب نے یہ کہا کہ ان علاء کا اتباع کر وجو لیگ میں ہیں ظاہر ہے کہ اول تو لیگ میں ہیں خااہر ہے کہ اول تو لیگ میں سیچ علاء دین ہیں ہی خبیں اور اگر کوئی مولوی عالم نام کے ہیں بھی تو نئی روشنی سے تاریک ول مخرب زدہ تعلیم یافتگان جدید خداوندانِ لیگ کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ وہ بے چارے کر ہی کیا سکتے ہیں۔ لیگ کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ وہ بے چارے کر ہی کیا سکتے ہیں۔ (الجوابات السنیہ ص23)

(2) '' یہ لیگی علاء کس طرح اپنے لیڈر اللیاڈر قائد اعظم کے ہاتھوں میں ایک

گراموفون کے ریکاڈر کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہی سنا دیتے ہیں جو ان کے سیاسی

پنیمبر ( قائداعظم)نےان میں بھر دیا ہے۔

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص12)

(3) فاضل مركزي انجمن حزب الاحناف مولوي محمد طيب لكھتے ہيں:

''علاء اہل سنت (بریلوی علاء) کے خارا شگاف حملوں کا اثر ان خبیث لیڈروں میں سب سے زیادہ لیگ اور جماعت خاکسار کے کیم و شیم مولوی نما لیڈروں کے بےرونق چروں پر نظر آتا ہے۔''

(قهر القادر على الكفار اللياڈر ص28)

# مسلم لیگ بریلوی علاء کی سخت مخالف ہے<u>:</u>

چونکہ بریلوی علماء مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی شدید مخالفت کر رہے تھے اس لیے مسلم لیگی حضرات نے بھی بریلوی جماعت ختم اور اپنے راستہ کا ایک پھر سیجھتے ہوئے اسے ہٹانے میں پوری سر گری دکھائی۔اس کے بھی ایک دو

### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 522 كيس

حوالے ہم بربلوی بزرگوں سے نقل کیے دیتے ہیں تاکہ ان کا درجہ استناد بھی دوبالا ہوجائے۔ چنانچہ مولانااولادر سول صاحب رقم طراز ہیں:

'' یہ لیگی ان کا گریس کے ہمیشہ کے سچے پکے ایمانی دینی دشمن علاء حقانی کو بھی کا نگریسی ملانوں سے بڑھ کراپنادشمن جانتے ہیں۔''

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص14)

مولانا محمد طیب صاحب فاضل مرکزی المجمن حزب الاحناف لا مورتحریر فرماتے ہیں: ''میہ دونوں نا پاک کمیٹیاں (مسلم لیگ اور جماعت خاکسار) علائے اہل سنت کی مخالفت پر اس طرح کمر بستہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے پیر نیچر (سر سیدا حمد خال) کی قشم کھالی ہے کہ جب تک علاء اہل سنت کے مبارک گروہ کو معاف اللہ فنانہ کر دیں گی اس وقت تک کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، پھر نا سب حرام اور قطعاً حرام ہے۔ خواہ اس کے لیے قرامطہ اوریز یدیوں کا سامکروفریب ہی کیوں نہ اختیار کرنا بڑے۔''

(قهِر القادر على الكفار اللياڈر ص18)

### بریلویوں کاطریقہ کارلیگ کے مقابلہ میں کیاہوناچاہیے؟

۔ بریلوی علاء نے اپنے عوام کو مسلم لیگ کے مقابلیہ میں جس طرز عمل کی ۔ تلقین فرمائی وہ بھی ملاحظہ ہو۔

(1) حضرت مولانا اولادر سول صاحب تحرير فرماتے ہيں:

''مسلمان اہل سنت (بریلویوں) کے لیے سچا، سیدھا، بے خطر دینی، ایمانی، تقینی، نافع و مفید راستہ اور منزل رسال صراط متنقیم یہی اور صرف یہی کہ وہ نہ کا نگریس میں ملیں نہ لیگ میں جڑیں نہ احراری بنیں نہ جمعیتی بلکہ تمام

## مير ولويت ياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 523 كير

مشر کین و کفار و مرتدین و مبتدعین فجار سے علیحدہ رہیں۔''

(مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری ص2)

(2) مولوی محمد طیب صاحب فاضل مرکزی انجمن حزب الاحزاب لاہور بڑے ہیں ناصحانہ اہم میں بریلویوں کو تلقین فرماتے ہیں:

''نہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ کا نگریس اور احرار لیگ اور خاکسار ، ان چاروں جماعتوں سے دور اور سب بدیذ ہبول اور بے دینوں سے بے زار اور نفور ہو۔ ساڑھے تیرہ سو برس والے دین اسلام و مذہب اہل سنت پر استقامت اختیار کرو۔ احکام نثر عیہ کے سچے متبع بنو۔ اولیائے کرام و حضرات علائے اہل سنت و اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہو۔''

(تجانب اېل سنت ص117، 118)

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ فرقہ بریلوبی نے تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کے خلاف فتووں کا انبار لگا دیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اس تحریک کو فیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی لیکن بیہ صرف اللہ کا احسان ہے کہ یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ مسلم لیگ، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خلاف فرقہ بریلوبیہ کی کچھ

کتب کے نام یہاں تحریر کردیتے ہیں، قار نمین انہیں ملاحظہ فرماعیں۔

- (1) مسلم لیگ کی زریں بخیہ دری (2) احکام نوریہ شرعیہ برمسلم لیگ
  - (3) الجوابات السنبيه على زباءالسوالات الليكييه (4) تجانب اہل سنت
  - (5) قبرالقادر علی الکفار اللیاڈر (6) اجمل انوار الرضاوغیرہ ہم اس باب کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔



# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 525 کي )

# فرقه بريلوبيراور تكفيرالمسلمين

اس باب میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ فرقہ بریلویہ نے کن کن لوگوں اور کس کس جماعت کی تکفیر کی ہے۔ تمام افراد اور تمام جماعتوں کا ذکر تو یہاں پر بہت مشکل ہے مگر خاص خاص افراد کا ذکر مخضر طور پر ضرور کریں گے۔

بہت مشکل ہے مکر خاص خاص افراد کاؤ کر محقر طور پر ضرور کریں گے۔

مثلاً شاہ اساعیل شہید، مولانا رخید احمد گنگو ہی، مولانا محمد قاسم نانو توی،
مولانا خلیل احمد سہار نپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، سید نذیر حسین وہلوی،
مولانا امیر حسن سسسوانی، مولانا امیر احمد سسسوانی، ڈیٹی نذیر احمد وہلوی، مولانا
شیلی نعمانی، مولانا عبدالمماجد بدایونی، مولانا عبدالقدیر بدایونی، مولانا معین الدین
اجمیری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا آزاد سجانی، مولانا ثناء اللہ امر تسری، مولانا
محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خال، سرسید احمد خال، قائد اعظم
محمد علی جوہر، علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، ابن سعود اور جزل محمد ضیاء
الحق۔اور جماعتوں میں مسلم لیگ، مجلس احرار، خلافت کمیٹی، خدام کعبہ، سیر ت

# حضرت مولاناشاه محمداساعيل رحمه الله شهيد كي تكفير:

خان صاحب بریلوی حضرت شہید رحمہ اللہ کی جانب بے شار کفریات و شر کیات منسوب کرنے کے بعدیہ قطعی فیصلہ کرتے ہیں کہ

'' بالجملہ ماہ و مہر نیم روز کی طرح ظاہر وزاہر کہ اس فرقد ٔ متفرقہ لیعن وہاہیہ اساعیلیہ اور اس کے امام نافر جام پر جز ماً قطعاً اجماعاً بہ وجوہ کثیر کفر لازم اور

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 526 كيس

بلاشبہ جماہیر فقہائے کرام واصحاب فتو کی اکابر اعلام کی تصریحات واضحہ پر ہیہ سب کے سب مرتد و کافر بہ اجماع ائمہ ان سب پراپنے کفریات ملعونہ سے بالنصر س تو بہ ور جوع اور از سر نو کلمہ اسلام پڑھنافر ض و واجب۔''

(الكوكبة الشهابة، ص45 مطبوعه بار پنجم)

اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنی کتاب الاستمداد علی اجبال الار تداد، سل السیوف الہندیة، الکو کہۃ الشہابیۃ اور فناوی رضوبیہ ج1، ص745،46 میں کے بھی بہت گندے الزامات حضرت امام شہید رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر کے آپ کے کفر وار تدادیر مہر لگادی ہے۔

مولانامحمه قاسم نانوتوی،مولانار شیداحمه گلُوبی،مولانا خلیل احمد سهار نپوری، مدان دنشهٔ : علی تران که کلفه .

مولانااشرف علی تھانوی کی تکفیر:

مولانااحدرضالكھتے ہیں:

(1)... سیداحمد، خلیل احمد، رشید احمد، اشر ف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر۔

(احكام شريعت وغيره)

### مولانااحدرضالكھتے ہیں:

(2)... اس (حمام الحرمين) ميں نانوتوى و ديوبنديوں كى نسبت صاف صرت كتر ت كہ من شك في كُفُور ، فَقَكُ كَفَرَ ، جوان كے كفر ميں شك كرے وہ بھى كافر ہے۔

(عرفان شریعت ج1 ص24)

#### مولانااحدرضالكھتے ہیں:

(3)... اس کے چند سطروں کے بعد مختلف کتابوں سے اپنی تاید و تصدیق میں نقل کرتے ہیں: ''جوان کے کفر و عذاب میں شک کرے خود کافر ہے ... ہمارے ائمہ اعلام کا اتفاق ہے، فرمایا جو کفر کی بات کم وہ کافر ہے اور جو اس بات کو اچھا بتائے یا اس پر راضی ہووہ بھی کافر ہے۔

(حسام الحرمين ص113)

#### مولانااحررضالكھتے ہیں:

(4)... حمد وصلوۃ کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ طاکفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے غلام احمد قادیا فی اور رشید احمد اور جواس کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد انسید شھی اور اشرف علی وغیرہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں طرح کی حال میں انہیں کافر کہنے میں جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں

(حسام الحرمين ص43)

#### مولاناطيب دانالوري بريلوي لكصة بين:

تو قف کرے اس کے کفر میں شک نہیں۔''

(تجانب اېل سنت ص5)

### مولاناطيب دانالوري بريلوي لكصة بين:

(6)... چر توحیدوں کے امام اول اہلیس نے تھم خداوندی سے کفر و

### مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 528 كير)

عناد کر کے اپنے آپ کواس خبیثہ بسکیسہ تفویۃ الایمان کا وارث ثابت کر دیا۔ کافر ان گنگوہ وانیمبہٹھ اس اپنے پیشوائے اول۔''

(تجانب اہل سنت ص10)

### مولاناطيب دانالوري بريلوي لكصة بين:

(7)... ''اور ابا کسہ محجد کے بیہ وہ عقائد خبیثہ ہیں جن میں ان کے ساتھ

شیاطین دیو بندی بھی برابر کے شریک ہیں۔''

(تجانب اېل سنت ص268)

### مولاناطيب دانالوري بريلوي لكصة بين:

(8)... اب تو معلوم ہوا کہ دیو بندی و نجدی دونوں ایک ہی طرح کے عقاید کفریہ رکھتے ہیں۔ کفر و ارتداد میں دونوں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص286)

ای کتاب کے ص17 میں ''مرتد نانوتوی'' اور ص303 میں ''مرتد قانوی'' اور ''مرتد قانوی'' اور ''مرتد قانوی'' اور ''مرتدان گنگوہ وانبید پھو'' جیسے سخت الفاظ استعال کیے ہیں۔ سیدنذیر حسین محدث دہلوی،امیر حسن،امیر احمد سهسوانی کی تنکفیر

يەتىيۇ ل بزرگانِ غير مقلدېيں۔

مولوی احمد رضاخان صاحب بریلوی نے آپ کی اور آپ کی جماعت کی علی الاعلان تکفیر کی ہے۔ حسام الحریین میں جن فرقوں کی نام لے کر تکفیر کی ہے ان میں ایک آپ کا بھی نام ہے۔ لکھتے ہیں:

''اور وه کئی قشم ہیں۔ ایک امیریه امیر حسن وامیر احمد سهسوانیول کی

# ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگاڻحفيقي جائزه ( 529 )

طرف منسوب اور نذیریه نذیر حسین د ہلوی کی طرف منسوب۔"

(حسام الحرمين ص101)

اس کے بعد آپ ان تمام فر قول کے بارے میں جن کا وہ حسام الحرمین میں تذکرہ کرچکے ہیں لکھتے ہیں کہ

'' خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ بیہ طاکفے سب کے سب کافر و مرتد ہیں، بہ اجماع امت اسلام سے خارج ہیں۔''

(حسام الحرمين ص113)

# ڈیٹی نذیراحمد غیر مقلد،مولانابشیر قنوجی غیر مقلد کی تکفیر:

مولوی محمر طیب دانا پوری لکھتے ہیں:

''اور نذیرین دہلوین وامیرین سهسوانین وبشیرین قنوجین کیخی نذیر طلح حسین دہلوی و محمد نذیر دہلوی وامیر احمد سهسوانی وامیر حسن قنوبی و محمد نذیر دہلوی وامیر احمد سهسوانی وامیر حسن قنوبی ... الجمله بابی بعید و نیچری پلید وبھائی عنسید ومرزائی طرید و دیوبندی خواتمی مرید وہابی حشن امثالی شرید ہیہ چھون فرقے ... به حکم شریعت مطہرہ قطعاً یقینا کافر، مرتد، مستحق عذاب ابدی شدید ولعنت رب وحید''

(تجانب اہل سنت ص219)

''جو لوگ وہاہیہ ہوں یا غیر مقلدین ایسے کفریات صریحہ کے معتقد ہیں وہ سب بہ حکم شریعت کافر و مرتد ہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص5)

### مولانا ثناءالله امر تسرى غير مقلد كى تكفير:

°اس نا پاک عبارت میں مرتد ثناء الله امر تسری سرغنه غیر مقلدین

(تجانب اہل سنت ص247)

''اور غیر مقلدین ثنائیہ ... سب کے سب بہ حکم شریعت مطہرہ مرتد اکفر بیں اور بہ مفتضائے ''ظُلُہٓ اَتُّ بَغْضُهَا فَوْقَ بَغْضِ،' کفر وارتداد میں ایک دوسرے سے بڑھ کرہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص248)

علامه شبلی نعمانی کی تکفیر:

مولا ناطیب دا نا پوری لکھتے ہیں:

(1)... ''صلح کلی کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بد مذہبوں، بے دنیوں پررد وطر دسے اپنی ناراضگی ظاہر کرے۔''

(تجانب اہل سنت ص275)

(2)... ''اس نا پاک ترین فرقه ''صلح کلیه'' کے افراد ہر طبقے میں ہیں اور ہر ایک طبقے میں علاحدہ علاحدہ مختلف طریقوں سے اپنی صلح کلیت ملعونہ کا پر چار کرتے ہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص278)

### علامه شلی نعمانی «صلح کلیه لیڈر "ہیں:

(3)... ''اور ان صلح کلی نیچری لیڈروں کا مقصد سیاست کے پردے میں بے دینی و دہر یت پھیلانا ہے۔ ان صلح کلی لیڈروں میں اعظم گڑھ کے مولوی شبلی بہت

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزه ( 531 كيس

نمایاں ہستی رکھتے ہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص289)

### فرقه "صلح كليه"اوراس كے ليڈر كافرېين:

(4)... ''صلح کلیہ نابکار جو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی اور در سلم کی کھلی اور ہیں ہے۔ توبینندیں و صرح کندیبیں کرنے والوں کے کفر و ارتداد کو چھپانے، ان کی تکفیر شرعی کو غلط و باطل کھہرانے کے لیے اپنی صلح کلیت بگھارتے ہیں، یہ سب بہ تھم شریعت مطہرہ کفار مرتدین ہیں۔''

(تجانب ابل سنت ص453)

(5)...''ان بے ایمان صلح کلیوں کا ملعون فریب ہے۔''( تنجانب اہل سنت ص 281،281) اور ان صلح کلیوں کو کفر وار تدادی لائن میں (نمبر) 14 مر پر رکھا

(تجانب اېل سنت ص453)

#### دوسرىوجه تكفير:

(6)... علامہ شبلی نعمانی کو فرقہ ''صلح کلیہ'' کے ممتاز لیڈر ماننے کے ساتھ نیچریوں کا بھی لیڈر کہہ کران پر کفروار تداد کی دوہر ی مہریں لگادی ہیں۔

''شبلی اعظم گڑھی کی نیچریت و دہریت اس کی کتابوں سیرۃ النبی والفاروق اور سیرۃ النعمان میں اپنی زندیقی کرشموں کی بہار والحادی جو بنوں کی بہار د کھارہی ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص289)

(7)... علامه شبلی نعمانی کی ایک مثنوی ''صبح امید'' پر غلط تنقید کرتے ہوئے آپ

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 532 كيس

پر مندر جہ ذیل بے بنیاد الزامات کی وجہ سے کفر وار تداد کی بوچھاڑ کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ·

''شبلی اعظم گر'ھی نے ایک مثنوی صبح امید لکھی ہے، جو نیچر یوں کے دار المصنفین نے شائع کی۔''

(تجانب اہل سنت ص289)

اس کے بعض اشعار پر تنقید کر کے کفر و ارتداد کے الزام لگائے ہیں۔ ککھتے ہیں:

'' پھر آگے چل کر مرتد اکفرپیر نیچر (سرسید) کی منقبت میں قصیدہ خوانی کی ہے، حتی کہ اسے راہ ہدایت کا خصر ہی بناڈالا۔ پھر نواب محسن الملک و نواب و قار الملک واشر ف علی کی تحریر کی و تقریر کی تبلیغ نیچریت کی تعریف و توصیف کر کے صاف کہہ دیا۔''

(تجانب اہل سنت ص293)

(8)... پھر آگے چل کر پیر نیچر (سرسید) کے قائم کردہ کالج (مسلم یونی ورسی ) علی گڑھ کی ثنا خوانی میں چند اشعار ہیں، یہاں تک کہ اس کو قوم اسلام کا پشت و پناہ اور اپنی آرزؤں کا کعبہ بھی کہہ ڈالا۔ پھر سرسید کے عقاید کفریہ قطعیہ یقینیہ بر حضرات علائے اہل سنت دامت بر کا تنم نے و فقاوی شرعیہ کو باطل اور بیر نیچر کے عقاید کفریہ ملعون کو حق بھی کہہ دیا۔ پھر کالج نیچریت کے قایم ہونے کو قوم کے دن پھر ناکہا۔ آخر میں اس مرکز نیچریت منبع دہریت کے قیام وبقا کی دعا کرکے پھر بک دیا۔ "

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 533 كيس

(9)... اس قسم کے لغو و غلط وجوہ کفر وارتداد کے اظہار کے بعد علامہ نعمانی کو دائر واسلام سے خارج کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

''شبلی اعظم گڑھی کے ان اشعار کا کفریقینی وارتداد قطعی ہو نامہر نیم روز وہاہ نیم سے بھی ہڑھ کر واضح وروش ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص295)

(10)... ''کیا کسی سنی مسلمان کواپنے دین و مذہب کی روسے ان کلمات ملعونہ ﴿ کے قابل (علامہ شبلی نعمانی) کے قطعی یقینی کافر و مرتد ہونے میں کچھ شک و شبہ رہ سکتا ہے؟''

(تجانب اېل سنت ص296)

### مولاناآزاد سجانی پر کفر کافتولی:

مولانا آزاد سجانی رحمہ اللہ (م1376ھ/1957ء)نے لاہور میں

طلبہ کے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا:

''کیا وہ راستہ جو ملت اسلامیہ کے اجماع کا راستہ ہے اور جس پر تمام علمائے ہند اور حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ جیسے شیخ الاسلام اور صدق و امانت کے حامل آپ کے رہنماہیں کسی حالت میں گم راہی کاراستہ ہو سکتاہے؟''

اس پر جماعت مبار کہ رضائے مصطفی بر یکی کی طرف سے درج ذیل فتویٰ شایع کیا گیا:

لا حول ولا قوۃ الا باالله ، يه محمود الحن وبى جناب بيں جن كى الله ، تبى خباثت نمبر 54 ميں گزر چكى ہے۔ كيا اسلام ايسے مرتد كو شيخ الاسلام يا صدق

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 534 كالميري

وامانت کا حامل یار جنما یا حضرت مولانا کے لفظ سے تعبیر کرنے کی اجازت کر سکتا ہے؟ کیا جو مرتد کی ایک تعریف کرے خود کافر مرتد خارج از اسلام نہ ہو گیا؟ مسلمانو! تمہیں انصاف سے کہنا خدا لگتی''۔

(تحقیقات قادریه ص42، شایع کرده جماعت رضائے مصطفی بریلی)

### مولاناعبدالماجد بدايوني كي تكفير:

مولانا عبد الماجد بدایونی (م1340ھ/1921ء) پر بھی بریلوی حضرات نے کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ ملاحظہ ہوارا کین جماعت مبار کہ رضائے مصطفی کی طرف سے شایع کردہ مضمون بہ عنوان ''رودادِ مناظر جناب مولانا مولوی سید سلیمان اشرف صاحب و مولوی ابوالکلام آزاد'' جو ماہ نامہ ''الرضا'' کے شارہ رجب 1339ھ/1920ء میں شایع ہوا تھا۔ اس مناظرے کے بارے میں بریلویوں کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی (م1367ھ/1948ء) نے احمد رضا خان صاحب کو ایک خط تحریر کیا تھا، جو ''الرضا'' کے شارہ نہ کورہ میں طبع ہوا تھا، نہ کورہ خط میں بریلویوں کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی میں طبع ہوا تھا، نہ کورہ کو گھر کی تا کید کرتے ہوئے مولانا عبدالماجد بدایونی رحمہ اللہ کے علاوہ مولانا عبدالباری فر گی محلی رحمہ اللہ وغیرہ کو کھی کافر قرار دیا ہے۔

ایک جلے میں مولانا عبدالماجد بدالونی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو صدر جلسہ منتخب کرنے کی پر زور تحریک فرمائی اور دیگر علما کی تائید سے حضرت موصوف صدر جلسہ منتخب ہو گئے۔اس پر جماعت مبار کہ رضائے مصطفی بریلی کی طرف سے مولاناعبدالماجد بدایونی رحمہ اللہ کے اس فعل کو کفر قرار دیا گیا:

#### ربيم و فرقه بريلويت پاک ويند کا انحقيقي جائزه ( 535 کيسي،

''مرتد کی اس درجہ تعظیم کہ وہ ساری پارٹی کے اوپر ہو اور ساری پارٹی اس کے نیچے ہو، کس درجہ موجب لعنت الٰہی ہو گی؟ افسوس کہ ایسے ہی جلسے میں علمائے اہل سنت کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ مسلمانو! تنہیں انصاف سے کہنا خدا لگتی عالم تو عالم کیا ناخواندہ سنی مسلمان بھی (جس کے دل میں اسلام کا در داللہ اور رسول سے محبت، دشمنانِ خدااور رسول سے ہہ تھم خدااور رسول عداوت ہو) ایسے جلسے میں شرکت روار کھے گا؟ اس پر میہ شور عجایا جاتا ہے کہ اس جلسے میں پانچے سے علم شرکت روار کھے گا؟ اس پر میہ شور عجایا جاتا ہے کہ اس جلسے میں پانچے سو علاشر یک تھے، کیا میہ سب بے دین تھے؟ ...'' الح

(تحقیقات قادریہ ص40، شایع کردہ جماعت رضائے مصطفی بریلی)

### مولاناعبدالقديربدالوني كي تكفير:

جماعت رضائے مصطفی بریلی کی شایع کردہ کتاب ''تحقیقات قادر ہیں۔
ملقب بہ پاسبان مذہب و ملت'' کے ابتدائی 16 صفحات میں ان تمام بدایونی
بزرگوں کوخوب لٹاڑا گیا ہے جو تحریک خلافت میں حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کے
ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کی تکفیر کرکے ان کا تعلق اپنے سے
کا شیخ ہوئے لکھا گیا کہ

" جس نے وہاہیہ، دیوبندیہ، نیچریہ وغیرہم بدند ہبوں سے علاقہ رکھااس کا علاقہ ہمارے اکا ہر کرام سے ٹوٹ گیا۔ وہ قادری ہر کاتی دائرے سے خارج ہو گیا، بلکہ مدح وستایش کفار پر بیہ فرمادیا گیا کہ کفار کی تعریف کرنے والا انہیں کفار کے شارمیں ہے، انہیں کی رسی میں ہے، انہیں کفار کے ساتھ حشر ہوگا۔"

### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 536 كيس

#### ایک اور مقام پرار شاد ہوتاہے:

''یوَهَم ذَکْءُو کُلَّ اُنَاسِ بِلْهَامِهِهُ'' ارشاد باری ہے: اس (قیامت) دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو اس کے امام کے نام سے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ کون بوالحسین آل رسولی برکاتی قادری محمدی کہہ کر پکاراجاتا ہے کہ کون گاندھوی تککی شخ الہندوی کہہ کر پکاراجاتا ہے؟''

### ایک اور جگه لکھا گیاہے:

ر بی رور جدے معلی ہے۔ .

'جی رور جدے معلی ہے۔ .

''جس وقت مرتد کو شیخ الہند و صدر جلسہ بنایا ہو گا مشر کین و مرتدین وہا ہیے ، دیو بند ہیں ، نیچر سے غیر مقلدین کو مند وعظ پر بٹھایا ہو گا، جس وقت ان کو ایڈریس دیے ہوں گے ، جس وقت ان کی مدح و شاکے خطبے پڑھے ہوں گے ...

'آ گا تا تا تا المشر کین والکفار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا صدمہ عظیم ہوا ہو گا... مار ہر ہ مطہرہ کے مشائح کرام کی ارواح طیبات پر کیا گزری ہوگی ؟ سیدی تاج الفحول بدایونی کا رواح کیسی بے سیدی تاج الفحول بدایونی کا رواح کیسی بے سیدی تاج الفحول بدایونی کا رواح کیسی بے چین و بے قرار ہوئی ہوں گی ؟ قبریں لرزگئ ہوں گی۔

زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آساں کیسے کیسے

کیا شان الهی ہے۔ کل جن حضرات کے گھر سے بدیذ ہبوں کا چمکتار دہو رہا تھا۔ مشر کین و کفار پر لعنت بر سائی جاتی تھی، تکفیر کفار کی مشین سر گرم تکفیر تھی، آج اس گھر میں بالعکس اس کے مشر کین و کفار و مرتدین و بدیذ ہباں سے

### ميه و الله بريلويت باك واندكا الحقيقي جائزة ( 537 كيم

اتحاد ، اتفاق ، دوستی محبت ، مودت ومالات قایم اور ان کے نیچے کام کیا جارہا ہے۔'' بہیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا

(ص 10،9)

### ایک اور مقام پر بول گوہر افشانی کی جاتی ہے:

دی کدهر بیں پارٹی والے قادری بر کاتی نوری ہونے کے مدعی؟ خصوصاً جلسہ جمعیت علائے مجموعہ وہابیہ دیو بند یہ غیر مقلدین نیچر بیہ مشرکین وغیرہ دہلی میں شریک ہو کراتحادی تقریری کرنے والے مرتد (حضرت شخ الهند مولانا محمود حسن) کو اپنا صدر بنانے والے مشرک کو ہادی و مذکر مبعوث من اللہ کہنے والے اور علائے اہل سنت اید ہم اللہ یعنی رضا خانیوں کو مخالف اسلام، نصار کی کا شخواہ دار اور دشمن اسلام بتانے والے ؟ ذرا گریبان میں منہ ڈال کر شر مائیں اور خود ہی انصاف کر لیس کہ حضرت میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان والا شان کے مطابق شاہ ابوالبر کات وجملہ مشابح کرام سلسلہ مار ہرہ ہے علاقہ رہایا قطع ہوگیا بہین کہ از کہ بریدی دیا کہ بیوستی

ولیوں سے جدا ہواستم گر ایمان نکل گیا ستم گر

(شعر 4 تحقیقات قادریه ص8)

مولانا عبدالماجد بدایونی رحمه الله اور مولانا عبدالقدیر بدایونی رحمه الله وغیره پر مزید عصه نکالتے ہوئے لکھا جاتا ہے: "مسلمانو! دیکھا کہ جناب مولوی عبدالماجد صاحب بدایونی کے پردادااور مولوی عبدالقدیر صاحب کے والد ماجد حضرت تاج الفحول بدایونی علیہ الرحمة نے وعظ میں کیا تصیحت کی که کفار

### ميه و الله برياد يد باك والدكا الحقيقي جائزه ( 538 كيم

مر تدین وہاہیہ ، نیچر یہ روافض وغیر ہم جیسے لو گوں کے ساتھ شدت بغض وعناد و عداوت کہ فعل صحابہ کرام فر مایا۔''

(ص11)

### اسى بناير حضرت مولانا محمد منظور نعماني رحمه الله نارشاد فرماياتها:

''(احدرضا) خان صاحب کی روح اور ان کی موجودہ ذریت مجھے معاف فر مائے کہ جس دن سے افتاء کا قلم دان خان صاحب کے بے باک ہاتھوں میں گیا ہے اس روز سے تو کفر اتنا سستا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ! ندوۃ العلماء والے کافر، جو انہیں کافر نہ کیے وہ کافر، علائے دیوبند کافر، جو انہیں کافر نہ کیے وہ کافر، علائے دیوبند کافر، جو انہیں کافر نہ کیے وہ کافر، مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کافر اور تواور تحریک مقلد بین اہل حدیث کافر، مولانا عبدالباری صاحب فرایقت مولوی عبدالماجد صاحب بدایونی کافر، کفر کی وہ بے پناہ مشین گن چلی بدایونی کافر، کفر کی وہ بے پناہ مشین گن چلی کہ الٰہی توبہ! بریلی کے ڈھائی نفرانسانوں کے سواکوئی بھی مسلمان نہ رہا۔''

مولانا نعمانی رحمہ اللہ نے ڈھائی نفر مسلمانوں کا جواستثنافر مایا ہے وہ بھی صرف ظاہر ی اعتبار سے ہے، ورنہ احمد رضاخان صاحب نے کفر کی الیمی زبر دست مشین گن چلائی کہ اس کی زد سے خود بھی نہ نج سکے۔ ملاحظہ ہو: احدی التسعة والتسعين اور شکوہ الحاد جو مجموعہ رسائل چاند پوری جلد اول میں شامل ہیں۔

بہر حال اپنے بدایونی پیر بھائیوں کی تنفیر پر آج بھی بریلوی حضرات اظہار ندامت کے بجائے خوش ہیں، بلکہ اس کو احمد رضا خان صاحب کی حقانیت اور کمال ایمان کی علامت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

### ربيم و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 539 كيس

''شریعت غراکے مقابلے میں ان کا کوئی اپنانہ تھانہ کوئی پرایا، نہ یگانہ تھا نہ بیگانہ، نہ رشتہ تھانہ کنیہ، نہ ہم خیال نہ مخالف، نہ ہیر بھائی تھانہ کوئی اساد بھائی ...

اس ہنر وخوبی کے اعتراف کے بجائے دشمن دین وایمان اس کو اعلیٰ حضرت کے لیے معایب و مطاعن کے طور پر استعال کرتے ہیں کہ بیہ سب کو العیاذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ نہ پیر بھائیوں کو چھوڑا نہ ہم خیال علماء کو بخشا... حالا نکہ یہی ان کا ایمان کمال گوائی دے رہاہے کہ آل جناب کو کسی سے ذاتی پر خاش نہ تھی ... اگرایسانہ ہوتا تو البتہ دیو بندی حضرات کہتے کہ دیکھیے! میر ااور فلاں کا جرم ایک ہے لیکن ہاری تکفیر کی، فلاں صاحب ان کے ہم عقیدہ وہم خیال تھے اس لیے ان کی تکفیر ہمری کی، نیا سے دور گل محض اغراض دنیاوی کی بناہے۔''

(انوار رضا ص424)

### مولانامعين الدين اجميري كي تكفير:

سلسلہ خیر آبادی کے خاتم حضرت مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ الکابر علائے دیوبند کو سچا بکا مسلمان سجھتے ہیں۔ جیسا کہ ''فیصلہ خصومات'' میں علائے دیوبند کے سچے کیے حنی اہل سنت و جماعت ہونے پر جن چھ سوسے زائد اکابر علا کے دستخط موجود ہیں۔ ان میں نمبر 137 پر مولانا موصوف کے دستخط موجود ہیں۔ ان میں نمبر 137 پر مولانا موصوف کے دستخط موجود ہیں۔ نیز مولانا موصوف نے احمد رضا خان صاحب کے خلاف ایک رسالہ ''القول الاظہر فیما یہ علی بسسکلۃ الاذان عند المنسر'' تالیف فر مایا تھا بعد از ال احمد رضا خان صاحب کے فر زند ار جمند جناب حامد رضا خان نے مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے خلاف ایک رسالہ تحریر کیا، اس میں لکھا:

# مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 540 كير

''القول الا ظہر سے ظاہر ومتر شح ہے کہ اس کے مصنف کے نزدیک حد در جے کے مفسدین فی الدین گنگو ہی و تھانوی و نانو توی و دیو بندی مرتدین مسلمان ہیں۔'' (اجلی انوار رضا ص13)

اور جو شخص حفزت مولانا رشید احمد گنگو ہی، حفزت مولانا محمد قاسم نانوتوی و حضرت مولانااشر ف علی تھانوی کو مسلمان سمجھے اس کے بارے میں احمد رضاخان صاحب کافتویٰ ہیہے کہ ''جو شخص ان کو مسلمان سمجھے یاان کے کفر میں شک رکھے یاان کے کفر میں توقف کرے وہ بھی کافر ہے۔''

(حسام الحرمين ص6 ملخصاً)

### مسٹر محمد علی جناح کی تکفیر:

مولوی محمد طیب دانا پوری لکھتے ہیں:

(1)... ''اور مسٹر جیناان کا قائد اعظم ہے ، اگر صرف انہیں دو کفروں پر اکتفا کرتا تو قائد اعظم کی خصوصیت ہی کیار ہتی؟ للذا وہ اپنی اسپیریجوں اپنے لیکچروں میں نئے نئے کفریات قطعیہ مکتار ہتا ہے۔''

(تجانب اېل سنت ص119)

(2)... ''بہ تھم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقاید کفریہ قطعیہ خبیثہ کی بناپر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر و مرتد اور شر اللئام اور بے توبہ مراتو مستحق لعنت عزیز علام۔''

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 541 )

#### مولوی حشمت علی لکھتے ہیں:

(3)... "مسرُ جینا جیسے کھلے ہوئے مرتد کو ہند و مسلم اتحاد کا پیغام بر ملکہ ساسی پنیم کہد و بتاہے۔"

(مظاہر الحق الاجلی ص33)

(4)... اس کے علاوہ کتاب قبر القادر علی الکفار اللیاڈر مصنف مولوی محمد طیب دانا پوری کے صفحہ 4،12،18 میں بھی مسٹر جناح کی تکفیر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تکفیر:

مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم (1357ھ/1938ء) پر ہر بلویوں کے فتو کی کفر کے سلسلے میں عبدالمجید سالک (م1379ھ/1959ء) رقم طراز ہیں:

''سلطان ابن سعود کی تطهیر حجاز کے غلیفہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو دو مذہبی کیمیوں میں تقسیم کر رکھا تھا... علامہ اقبال سلطان ابن مسعود کی تمایت میں بیان دے چکے تھے اور بدعتی علاان کے خلاف خار کھائے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک خوش طبع مسلمان کو دل لگی سوجھی، اس نے ایک استفتا مرتب کر کے مولا نا ابو محمد سید دید ار علی شاہ خطیب مبجد وزیر خال لاہور کو بھیج دیا۔ بیہ صاحب اپنے شوقِ تکفیر کے لیے بے حد مشہور تھے۔ چنال بی متعدد اکا بر مسلمین کو کافر بنا چکے تھے۔ اس خوش طبع مسلمان نے اپنا نام '' پیرزادہ محمد صدیق سہار ن پوری'' تجویز

### ميه و الرقع بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 542 كالميدي

چنانچہ احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ اور بریلویوں کے ''امام المحدثین'' مولوی دیدار علی صاحب بانی مرکزی الجمن حزب الاحناف لاہور نے علامہ اقبال مرحوم کو کافر قرار دے دیا اور ساتھ ہی ان کے بائیکاٹ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ''جب تک ان کفریات سے قابل اشعارِ مذکورہ توبہ نہ کرے اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان ترک کردیں ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔''

(ذكر اقبال ص129، سرگزشت اقبال ص191)

ڈاکٹر عبدالسلام خورشیداس پر تبھرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
''سیا ایک بہت بڑی دھاندلی تھی، چنانچہ چاروں طرف شور مج گیا، و مولوی دیدار علی صاحب پر لعن طعن و ملامت ہوئی، مولانا سید سلیمان ندوی و خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی) نے اس فتوے کو جاہلانہ فتوی قرار دیا۔''

چونکہ اقبال مرحوم پر کفر کا فتویٰ لگانے والے بریلوی عالم ریاست الور اللہ کے رہنے والے بھی عالم ریاست الور اللہ کے رہنے والے تھے،اس لیے علامہ نے الور کے عنوان سے مفتی مذکور کے خلاف درج ذیل چار اشعار سپر د قلم فرمائے اور اسے انسانیت سے عاری اور اس کی اس حرکت کو گدھاین قرار دیا۔

> گر فلک در الور انداز وترا اے که می دارمی تمیز خوب وزشت گویمت در مصرعه برجسته آن که برقرطاس دل باید نوشت

### ميد و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 543 )

آدمیت در زمین او مجو! آدمیت در الور نه کشت کشت اگر زآب و جو خرستهٔ است زال که خاکش را خرے آمد سرشت

(ڈاکٹر جاوید اقبال، روز گار فقیر ج2 ص232)

#### مولاناظفر على خان پر فتوى كفر:

مولانا ظفر على خان رحمه الله (م1376ھ/1956ء) كى حانب جب بریلوی علائے کرام کی عنایات متوجہ ہوئیں تو موصوف کو بھی فتو کا تکفیر کا نثانہ بننایڑا۔ چنانچہ احمد رضا خان صاحب کے صاحب زادے اور ہر بلویوں کے مفتی اعظم ہند محمد حامد رضا خان صاحب نے مولا نا ظفر علی خان پر کفر کا فتو کی لگایا۔ جے بعد میں بریلویوں کے سابق مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الحدیث دار العلوم حزب الاحناف لا مور سيد ابوالبر كات احمد بن سيد ديد ار على شاه الوري، والد محترم سید محمود رضوی صاحب نے بچیس سے زاید دیگر ہریلوی علماسے دستخط کرانے کے بعد كتابي صورت ميں شاليح كيااوراس كا نام ركھا ''سيف الجيار على كفر ز ميندار'' مسمىٰ به نام تاریخی ''القسورة علی اد وار الحمر الكفرة'' ملقب به لقب تاریخی '' ظفر علی رمة من کفر" اس فتوے پر دستخط کرنے والوں میں بربلوبوں کے صدر الشريعه مولوي محمر امجد على صاحب مصنف ''بہار شریعت'' اور ان کے صدر الا فاضل نعیم الدین مراد آبادی اور شاہ احمد نورانی کے تایا جان مولوی مختار احمد صدیقی میر تھی بھی شامل ہیں۔اسی فتوہے پر مولانا ظفر علی خان مر حوم نے فر مایا

تھا۔

کوئی ترکی لے گیا اور کوئی ایران لے گیا کوئی دامن لے گیا رہ گیا دامن لے گیا رہ گیا تھا نام باقی اک فقط اسلام کا وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ کی جب تکفیر کی گئی تو مولانا محمد علی جو ہر رحمہ اللہ لے اپنے اخبار ''ہم درد'' میں اس کے بارے میں ایک مضمون شایع فرمایا تھا۔ وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں ، ملا خظہ فرمائیں۔

شغل تكفير:

بییویں صدی ایجادات کے لیے مشہور ہے۔ دنیا کی آنکھوں نے اس صدی میں بہت ہی ایجادات د کیھی ہیں۔ ہندوستان جنت نثان کے بعض خاص قسم کے علاءا گر کوئی خاص قسم کی ایجاد نہ کر سکتے تھے تو کیاان کے لیے بھی نا ممکن تھا کہ فتوائے کفر کے پرانے طریقے کو جلادے کراس میں الٹی سیدھی کوئی جدت پیدا کر سکتے۔ ایسے زمانے تو بہت کم ہیں کہ جب علاکا کوئی طبقہ ایسا موجود نہ ہو جو مسلمانوں کو کافر بنائے، لیکن ہمارے ہندوستان کے مولویوں کے اس طبقے نے جس کا دار الصدر ہر یکی شریف ہے اس سلسلے میں خاص نام پیدا کیا ہے۔ شغل کفر ہی ان کاد کیے شام شغلہ ہے۔

مسلمان مریں یا جئیں، ان کی حالت تباہ ہو یا برباد، ان کے لیے ایک اور صرف ایک کام ہے، یعنی اچھے خاصے مسلمانوں کو کافر بنان، اس صنعت کفر

#### ميه و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 545 کا پي

سازی میں خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جدت بھی یقینا قابل تعریف ہے کہ تو کافر۔ تجھے کافر نہ سیجھنے والاکافر۔ تیری بیوی پر طلاق۔ تجھے کافر نہ سیجھنے والاکافر۔ تیری بیوی پر طلاق۔ تجھے کافر نہ سیجھنے والے کی بیوی پر طلاق۔ غنیمت ہیہ ہے کہ ابھی تک سلسلہ اس سے آگے نہیں بڑھا۔ اگر طبع رسازیادہ جولانیاں دکھانے گئے تو خدامعلوم سوائے کافر بنانے والے مولانا کے اور کوئی مسلمان باقی رہے بھی یا نہیں؟ یہ تو پچھ مشکل ہی نہیں کہ تو کافر، تیری بولی پر طلاق، تیری اولاد کافر، تیری بیوی پر طلاق، تیری اولاد کافر، تیری بیول پر طلاق، تیری اولاد کی اولاد کافر، تیری بیو تو اندیشہ ہے کہ تیری اولاد کی بیوی پر طلاق، تیری اولاد کی اولاد کی اولاد کی بیوی پر طلاق، تیری اولاد کی بیویوں پر طلاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر لیل و نہار یہی ہیں تو اندیشہ ہے کہ کفر اور طلاق کے اعلان بالجہر کامر ض بہت بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نام نہادا نجمن کر فتار کو جو جائیں گے۔

واقعہ یہ ہے کہ ''سیاست ''و''ز مین دار'' کے مقاطعہ کی تجویز حزب الاحناف میں پیش کی گئی۔ جرم یہ تھا کہ علماء کے خلاف کھتے ہیں۔ تجویز پر گفتگو میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ مولوی دیدار علی صاحب شعر پڑھنے گئے۔ مولوی ظفر علی خان کے اشعار کفر کی دلیل میں پیش کیے گئے۔ پھر کیا تھا جو اٹھتا تھا کافر بناتا ہوا اٹھتا تھا۔ کافر بنانے والے بڑے باپ کے بڑے بیٹے حامد رضا خان صاحب بھلااس میں کیوں کر حصہ نہ لیتے ؟انہیں تو بڑا حصہ لینا چاہیے تھا۔ کفر کے فتوے میں کون سی دیر گئی ہے۔ ظفر علی خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر نہیں فوے میں کون سی دیر گئی ہے۔ ظفر علی خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر نہیں فوت کے میں کون سی دیر گئی ہے۔ ظفر علی خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر نہیں فوت کے میں کون سی دیر گئی ہے۔ ظفر علی خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر نہیں خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر نہیں کون سی دیر گئی ہے۔ ظفر علی خان کافر ،اس کی بیوی پر طلاق ہے، کافر

پنجاب کے بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی بیان کیا جاتا ہے

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 546 كي م

کہ اس فتو کی پر مہر تصدیق ثبت کی۔اصل تبویز تو پچھ بہت پیچھے ہی پڑگئی البتہ کافر
گری کا شغل بہت نمایاں ہو گیالیکن جب پچھ دیر بعد ہوش آیا تو مقاطعہ کی تبویز
پچر یاد آگئی۔ وعدے ہوئے، دعوے ہوئے اور تبویز باس ہو گئی۔ غرض میہ کہ میہ
جلسہ ختم ہو گیا، ممکن ہے کہ بعض لو گوں کو یہ خیال ہو کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ لیکن
جو شخص سوچ سبچھ سکتا ہے وہ تواس جلنے کا حال من کر خون کے آنور وئے گا۔ آئ
مسلمانوں کی جو پچھ حالت ہے کیا اس کا اقتضا میہ ہے کہ اس قشم کی لغویات میں
وقت ضائع کیا جائے؟ اور ایسی مثالیس دنیا کے سامنے پیش کی جائیں جس سے
مسلمان شر مندہ ہوں اور دشمنان اسلام خوش۔
(بھ درد بہ حوالہ روزنامہ سیاست: 4 جون 1925ء: ص۲)

## مولانامحمه على جوہر اور مولاناشوكت على كى تكفير:

علی برادران بھی بریلویوں کے خنج <sup>تک</sup>فیر سے نہ پُڑ سکے چنانچہ مولانا شوکت علی صاحب رحمہ اللّٰہ کو کسی شخص نے حامیانِ اسلام میں سے کہا تواس پر ارشاد ہوتا ہے:

''شوکت علی صاحب کو حامیان اسلام میں گنا ہے، مگریہ وہی ہیں جنہوں نے مشر کین کی خوش نود کی خدا کی خوش نود کی مانی، رام دہائی پکاری، خدا کی رسی مضبوط پکڑنے پر دین جاتار ہنا بتایا۔''

(دوامغ الحمير ص21)

نیزان دونوں حضرات کے وجوہ کفر میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے: ''میر ٹھ میں پنڈت سیتارام پریذیڈنٹ جلسہ نے ایک قابلانہ تقریر کی اور شوکت علی کو پنڈت اور مجمد علی کو لالہ کے خطاب سے منسوب کیا، جس پران

# مير فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 547 )

د و نول نے اظہار مسرت کیا۔''

(تحقيقات قادريه ص42)

#### ایک اور مقام پرار شاد ہوتاہے:

''جب انہوں (علی برادران) نے مشرک کواپناامام ور ہنمامانا توامام اوپر ہونا ہی چاہیے اور بیر سب اس کے پنچے ضرور ہوں گے۔ للذا بیر تشبیہ دینی ضرور تھی کہ دماغ (گاندھی)اوپر مخدوم اور ہاتھ (علی برادران) کے پنچے اور دماغ کے ہے خادم ہیں۔''

(تحقیقات قادریہ ص25)

چوں کہ بریلوی حضرات کے نزدیک سے دونوں حضرات کافر و مرتکہ سے اس کیے ان کی وفات کے بعد بریلوی صاحبان غیر مسلموں کے مانند لفظ ''آل جہانی'' سے ان حضرات کو یاد کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس والوں کے کفر وارتداد پر احمد رضا خان صاحب کے فقوے ''الدلائل القاہر ۃ علی الکفرۃ النیاشرۃ'' کو جب 1942ء میں مسلم لیگ پر چیاں کر کے شائع کیا گیا تو اس میں درج تھا:

''متمبر 1917ء کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ میں مشہور گاند ھی۔ لیڈر مجمد علی آل جہانی اس کے صدر ہوئے، گر جب وہ بہ وجہ ممانعت گور نمنٹ شریک نہ ہوسکے توکرسی صدارت پران کافوٹو آویز ال کر دیا گیا۔''

(الدلائل القابىره، طبع بمبئى 1942ء ص3)

''الدلائل القاہر ہ'' یہ مسلم لیگ کے خلاف وہ فتویٰ ہے جس پر 80 رضاخانی علاکے دستخط ثبت ہیں، لیکن افسوس کہ اب لاہور کے ایک بریلوی مکتبہ

#### مسيوق فرقه بريلويت باك وبندكا تحفيقي جائزه ( 548 كيسي،

نے مسلم لیگ کے خلاف مواد خارج کر کے شائع کیا ہے۔ مگر الحمد للہ! انجمن ارشاد المسلمين لاہور نے رسالہ مذکورہ کا 1942ء والا ایڈیشن عکسی صورت میں شائع کر دیا ہے۔ مولانا شوکت علی رحمہ اللہ کے بارے میں بریلوپوں کے شیر بیشه سنت مولوی حشمت علی صاحب ار شاد فر ماتے ہیں :

''لیگیوں کے ایک بڑے بھاری بھر کم لیڈر آں جہانی بابائے خلافت

اركخ،،

(احکام نور یہ شرعبہ یر مسلم لیگ ص25)

ہر بلوی حضرات کے فتوے کی رو سے اب جو لوگ ان ہزر گوں کو کافر قرار نہیں دیں گے وہ خود کافر ہو جائیں گے (مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور علی برادران کے بارے میں توبہ کا جو ڈھونگ آج کل کے بریلویوں نے رچایا ہے، اس کے مکمل اور صحیح بوسٹ مارٹم کے لیے ''مجموعہ رسائل چاند یوری، جلد اول کے ص46 تا 51 کا جاشیہ ملاحظہ فر مالیں)۔

### مولاناالطاف حسين حالي كي تكفير:

طيب دانا پورې لکھتے ہيں:

(1)... ''الطاف حسين حالي نے ايك مسدس لكھا، جس كا نام مد و جزر اسلام ر کھا۔ نیچر ی لیڈر وں و صلح کلی واعظوں نے اس کی اشاعت میں ایڑی چوٹی کے زور لگائے۔اس نے اپنے مسدس کے 3 و4 پر اپنے نیچری شاعر بن جانے کا سبب ان لفظوں میں لکھاہے۔

(تجانب المل سنت ص297)

(2)... ''شبلی و حالی د ونوں کے اقوال سے اتناضر ور ثابت ہو گیا کہ ان دونوں کو

# ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا الحقيقي جائزه ( 549 كيس

گمراہ و بے دین بنانے والی، ان دونوں کے دین وایمان کو مٹانے والی وہی سر سید احمد خان کولی علی گڑھی کی کافرانہ وساحرانہ نگاہ تھی۔''

(تجانب اہل سنت ص298)

(3)... '' یہ کفریات معلونہ تو وہی ہیں جو امام الوہابیہ اساعیل دہلوی نے اپنی نا پاک کتاب تقویۃ الا بمان میں کجے۔''

(تجانب اېل سنت ص298)\_

(4)... ''حالی نے امام الوہاہیہ کی شا گردی میں ان سب کفروں کا حضور اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر افتراکر دیا۔''

(تجانب اہل سنت ص299)

(5)... ''تواس بے دین قائل (حالی کو) کافر مرتد مانناپڑے گا۔''

(تجانب اممل سنت ص302)

(6)... ''اس کفر ملعون میں حالی و مشر قی د ونوں متحد و مشتر ک ہیں۔'' (نجاب امل سنت حر 324)

(7)... ''مسٹر حالی کے اس مسدس میں بیسویں کفریات کے انبار ہیں اور ہز ارول ضلالات کے طومار۔''

(تجانب اېل سنت ص334)

(8)... ''بہر حال حالی و شبلی کا محض خدمت خلق و احسان الی الخلق کے حلیہ مکذوبہ و بہانہ کاذبہ کی بناپر تمام مسلمانوں کو قطعاً گافر و بے دین بنانا... قطعی کفر و ارتداد ہے اور یقینی زند قیہ والحاد۔''

(تجانب اہل سنت ص322)

اس کے علاوہ اس کتاب کے صفحہ 302،316،317،316،360

ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 550 كيس

میں آپ پر ''صلح کلیت''، ''نیچریت''، تکذیب آیات المهیه''، ''توہین رسول الله صلی الله علیه وسلم'' اور ''تحریف مسائل ضروریہ''کاالزام لگا کر کافر و مرتد کہا گیاہے۔

### علامهاقبال کی تکفیر:

مولانا محمر طيب دانا پورې لکھتے ہيں:

(1)... ''اور زمانہ حال کے مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال بہت نمایاں ہستی رکھتے ہیں۔ ان کی ''صلح کلیت''اپنی حد سے گزر کر شدید نیچریت و دہریت تک پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں نظم و نثر کے ذریعے سے نیچریت کا زبر دست پرچار کیا ہے۔''

(تجانب ابل سنت ص289)

(2)... ''اسی طرح فلسفی ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی فارسی وارد و نظموں میں دم بیت اور الحاد کا زبر دست پر و پیکٹرہ کیا ہے۔ کہیں اللہ عز و جل پر اعتراضات کی بھر مارہے ، کہیں علائے شریعت وائمہ طریقت پر حملوں کی بوچھاڑ ہے ، کہیں سید نا جبر ئیل امین وسید نا موسی کلیم وسید نا عیسیٰ مسے علیم السلام کی شقیصوں تو ہینوں کا ازبار ہے ، کہیں شریعت محمد یہ علی صاحبہ الصلواۃ والتحیۃ واحکام مذہبیہ وعقاید اسلامیہ پر خمسخر واستہز اوا نکار ہے ، کہیں اپنی زندیقیت و بے دینی کا فخر و مبابات کے ساتھ کھلا ہوا قرار ہے۔''

(تجانب اېل سنت ص334، 335)

اس کے علاوہ اس کتاب کے صفحہ 336، 337، 341، 343 میں ڈاکٹر اقبال مرحوم پر ان کے اشعار کے تنقیدی سلسلے میں مختلف فتیم کے تکفیری و

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 551 كيس

ار تدادی الزامات لگا کر بڑی ہوشیاری سے مندرجہ ذیل عبارت میں آپ کو بھی اسلام سے خارج کر دیا ہے۔

(3)... "مسلمانان اہل سنت خود ہی انصاف کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مذہب کوسیچے دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟"

(تجانب اہل سنت ص341)

#### مزيد لکھتے ہيں:

رید ہے ہیں۔

''سائنس کے یہی وہ ہمیات کاذبہ اور خرافات باطلہ ہیں جن کا پتا ڈاکٹر

اقبال حبیبا تر جمان حقیقت جب حضرات علمائے اہل سنت کی درس گاہوں میں

نہیں پاتا ہے تو وہ بھی آٹھ آٹھ آنسور وروکر بال جبریل کے صفحہ 17 پر بیر مرشیہ

گاتا ہے... بالجملہ جو شخص سائنس کے وسوسات کاذبہ وہوسات عاطلہ پر آٹھ بندکر

کے ایمان لے آئے اور ان پر بھروساکر کے ارشادات الٰہیہ کو جھٹلائے وہ بہ تھم

شریعت مظہرہ یقینا ہے ایمان و ہے دین ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص334)

#### سرسیداحمدخان کی تکفیر:

(1)... مولانا احمد رضا صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ''عرض: بعض علی گڑھ ہی کوسید صاحب کہتے ہیں۔ار شاد: وہ توایک خبیث مرتد تھا۔''

(ملفوظات اعلىٰ حضرت، مطبوعه لكهنؤ ج3 ص71)

### مولانا محمر طيب دانا پوري لکھتے ہيں:

(2)... "نیچریت بھی مادر وہابیت کی دختر نوزایدہ ہے اور اس کے عقاید اس سے

# مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 552 كالميري

بھی اخبث وانجس ہیں۔اس کا بانی پیرنیچر سرسیداحمد خال کولی علی گڑھی ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص20)

(3)... "بہر حال جو شخص پیر نیچر (سرسید) کے کفریات قطعیہ یقیسنہ میں سے کسی ایک ہی کفرپر مطلع ہونے کے بعد اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھ یا اس کو کافر و مرتد کہنے میں توقف کرے وہ بھی بہ حکم شریعت مطہرہ قطعاً یقینا کافر ومرتد کہنے میں اتو مستق عذاب ابدی ہے۔"

تجانب اہل سنت ص86)

اس کے علاوہ ای کے کتاب کے صفحہ 22، 23 میں آپ کی تکفیر کی گئی ہے۔اور صفحہ 35، 49، 85، 218، 225 میں سر سید کو ''مر تد اکفر پیر نیچر'' کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔

سرسید کے نور تن کی تکفیر:

مولانا محمد طیب دانا پوری کلھتے ہیں: ''جس طرح بے دین باد شاہ اکبر نے اپنے نور تن بنائے تھے جو اس کے وزیر ان حکومت اور مثیر ان سلطنت تھے اس طرح پیر نیچر نے بھی اپنے نور تن بنار کھے تھے، جو پیر نیچر کے وزیر ان نیچریت اور مثیر ان دہریت اور مبلغین زندیقیت تھے، جن کے نام یہ ہیں:

(1) نواب المحسن الملک مهدی علی خال، (2) نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی خال، (3) نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین ، (4) مولوی الطاف حسین علی خال، (5) مثم العلماء مولوی ذکاء الله، (6) مولوی مهدی حسن، (7) سید محمود خال، (8) شبلی نعمانی اعظم گرهی، (9) ڈپٹی نذیر احمد خال دہلوی۔"

(تجانب اېل سنت ص86، 87)

ربيع و فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزد ( 553 )

ہندوستان کی تمام مسلم جماعتوں

اور

اسلامی انجمنوں کی پر زور تکفیر

مولوی محمد طیب دانابوری لکھتے ہیں:

روں مدیب بیب ورہ پر رسید) کے اذ ناب و متبعین و مقلدین و مرتدین نیاچرہ و متبعین و مقلدین و مرتدین نیاچرہ و متبعین و مقلدین و مرتدین نیاچرہ و میں، جو مسلمانوں کے دین وایمان اور ان کے دنیوی سر و سامان پر ڈاکہ ڈالنے کے ایس میشیاں نئی نئی بارٹیاں گھڑتے رہتے ہیں اور مبھی بندگان زر اور اللہ ہمیشہ نئی کئی کمیٹیاں نئی نئی بارٹیاں گھڑتے رہتے ہیں اور مبھی بندگان زر اور اللہ کار بنا لیتے ہیں۔

کے کیے اپنا الد کار بنا میں بیاں۔
مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس و ندوۃ العلماء و خدام کعبہ و خلافت کمیٹی وہ جعیت علمائے ہند و خدام الحرمین و اتحاد ملت و مجلس احرار و مسلم لیگ و اتحاد کا نفرنس و مسلم آزاد کا نفرنس و نوجوان کا نفرنس و نمازی فوج و جعیۃ تبلیخ الاسلام انبلہ و سیر ت کمیٹی پٹی ضلع لاہور و امارت شرعیہ بہار شریف و آل پارٹیز کا نفرنس و غیرہ کمیٹیاں اسی مقصد کے لیے انہیں کفرہ نیا چرہ نے اپنی نیچریت و دہریت بھیلانے اور بھولے بالے مسلمانوں کو دین سے آزاد اور دنیوی سر و سامان سے بھی تبی دست بنانے کے لیے و قاتی فو قاتی خودا پنے ہاتھوں سے یا دو سرے مدرنوں و بد مذہوں کو اپناشریک کاربناکریا بعض جاہلوں، سادہ لوح ہے و قوفوں یا

## ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 554 كالميري

چند دین فروش و نیاچره و نیا خر ملانول کواپنے دام فریب میں پھانس کر انہیں اپنا آله کار بناکر گڑھی ہیں۔''

(تجانب اہل سنت ص 90)

#### مولوی محمر طیب داناپوری لکھتے ہیں:

''اور نیچیری مرتدوں کواپنی ہنگامہ آرائیوں کے لیے ایسے بھولے بھالے سنی مسلمانوں، دین پاک کے نام پر جی جان سے قربان ہونے والوں کی ضرورت تھی توان ہے ایمانوں نے ان عوام مسلمین کے پھانسنے کے لیے اصلاح قوم کے نام ہے توی عصبیت کو آڑ بنا کر بننے والوں کی مومن کا نفرنس، جمعیۃ المومنین، جمعیۃ الانصار، روئی دھنکنے والوں کی جمعیۃ المنصور، کپڑا سینے والوں کی جمعیۃ الادریسیہ، قصابوں کی جمعیۃ القریش، سبزی فروشوں کی جمعیۃ الراعین، پٹھانوں کی افغان کا نفرنس، میمنوں کی میمن کا نفرنس، مسلم کھتریوں کی مسلم کا نفرنس، عباسیوں کی جمعیة آل عباس، کنبوہوں کی آل انڈیا کنبوہ کا نفرنس، پنجابیوں کی آل انڈیا پنجالی کا نفرنس وغیر ہ کمیٹیاں خود گڑھیں یا اپنے دام افتادوں سے گڑھوائیں، تا کہ غریب دین دار مسلمانوں کی قومی حکڑ بندیوں میں حکڑ کر قومی ترقی، قومی اصلاح و فلاح کاسبز باغ د کھا کران کو گم راہ کیا جاسکے اورالیی کمیٹیوں کی بنا محض قومیت پر ر کھی۔ دین و مذہب کو نظر انداز کر دیا گیا اورا پسے عمل در آمد رکھے گئے کہ اپنی قوم کاهر فر دا گرچه وه دیوبندی هو، نیچری هو یا خارجی رافضی هو یا لیگی خاک ساری ہو یا احرار ی قادیانی ہو یا گاندھوی کا نگرلیی ہو وہ اپنا قومی بھائی، اینے خاندان والا ا پنار شتہ دار ہے۔ اگرچہ وہ کافر مرتد ہو لیکن قومیت کی بنایر وہ صلہ رحم کے تمام

# مير و فرقه بريلو يت پاک ولند کا تحقيقي جائزه ( 555 )

احکام کاحق دارہے۔"

(تجانب ابل سنت ص91)

#### مولوی محمر طیب دانالوری لکھتے ہیں:

''جواب سوال پائز دہم! وہاہیے، دیو بندیہ و قادیانیہ وروافض و نیاچرہ و
خاک ساریہ و چکڑالویہ و احراریہ و جٹادہاریہ و آغا خانی وہاہیہ بہاہیہ، وہاہیہ غیر
مقلدین، وہاہیہ محبدیہ ولیگیہ غالیہ وصلح کلیہ غالیہ اپنے عقاید کفریہ قطعیہ یقیندیہ
کی بناپر بہ حکم شریعت قطعاً یقینا اسلام سے خارج اور کفار و مرتدین جو مدعی اسلام
ان میں سے کسی کے قطعی یقینی کفریقینی اطلاع رکھتے ہوئے بھی اس کو مسلمان کہے
یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر مرتد کہنے میں توقف
کارے وہ بھی یقیناکافر مرتد ہے اور بے تو بہ مراقومستی نارابد۔''

(تجانب اہل سنت ص453)

''نیچریت اگرچه فی الحقیقت وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے، مگر آج کھلے طور پر اسلام کی نیچ کنی اور مسلمانوں کی دینی ودنیو می ضرر رسانی میں نیچر میہ مرتدین ان وہاہیہ ملعونین سے بدر جہا بڑھے چڑھے ہوئے ہیں۔ مجولے بھالے سی مسلمانو! پچوتم گم راہوں اور گم گروں ہے۔''

(تجانب اہل سنت ص94)

''سنی مسلمانوں پر فرض شرعی دینی مذہبی قرآنی ایمانی قطعی تقینی ہے کہ اس قسم کے تمام مرید وں اور بے دینوں سے اگرچہ وہ ان کے باپ یا بھائی یا بیٹے ہوں یا ان کے کنبے قبیلے والے ہوں خد ااور رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قطعاً علاحدہ و بے زار رہیں۔ان سے نفرت و مجانب ہر تیں۔ان

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 556 کاپي،

سے مسلمانوں کے سے جملہ تعلقات قطعاً قطع کر دیں۔ ان کو اپنی اپنی جماعت و برادری سے خارج کر دیں۔ اس میں ان کے ایمان کی سلامتی ہے... اور جو شخص اس حکم شرعی کو حق نہ مانے اور اس کو جھٹر ااور فساد اور نااتفاتی بتائے وہ بہ حکم قرآن عظیم انہیں ہے ایمانوں کے حکم میں ہے، انہیں کی طرح کافر ہے۔ قیامت کے روز انہیں کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا، انہیں کے ساتھ ابدی نار میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس حکم شرعی کو حق مانتا ہو گر دنیوی راحت و آرام و آسایش کی خاطر ہاوصف قدرت و استطاعت اس پر عمل نہ کرے وہ سخت ترین فاسی، شدید ترین گناہ گار، مستق غضب جبار لایق دخول نار سزاوار لعنت کر دارات

(تجانب اہل سنت ص454)

### مجلس احرار اسلام کے ارکان اور دیگر سیاسی لیڈر ان کی تکفیر

شر افت کاایک روشن منارہ ہے۔

مولانا ابو الكلام آزاد، شخ الاسلام سيد حسين احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفايت الله دہلوی، سرحدی گاندھی عبدالغفار خان پشاوری، امام اہل سنت مولانا عبدالشكور لكھنوی، سحبان الهند مولانا احمد سعيد دہلوی کی پر زور تكفير:

مولانا طيب وانا پوری نے تجانب اہل سنت کے ص: 453 ميں ہندوستان کی اسلامی انجمنوں اور جماعتوں کی تنفير کی ہے۔ اس ميں مجلس احرار اسلام کا ساتواں نمبر ہے۔ اس کے بعد مجلس احرار اسلام اور موصوف الصدر بزرگان ملت کو جن مہذب الفاظ ميں یاد کیا گیا ہے۔ وہ ہر بلویوں کی تہذیب و

## ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 557 كيم

''فرقہ احرار اشرار بھی فرقہ نیچریت کی ایک شاخ ہے۔ اس ناپاک فرقہ نیچریت کی ایک شاخ ہے۔ اس ناپاک فرقے کے بڑے بڑے مطلبین یہ ہیں۔ ملکی جی امام الخوارج مبلغ وہابیہ ایڈیر النجم عبدالشکور کاکوروی، صدر مدرسہ دیو بند حسین احمد اجود ھیا باشی، شبیر احمد دیو بندی، عطاء اللہ بخاری، حبیب الرحمن لدھیانوی، احمد سعید دہلوی، نائی عن الاسلام کفایت اللہ شاہ جہان پوری، عبدالغفار خان سرحدی گاندھیاس فرقہ کا سر غنہ ابو الکلام آزاد ہے جو امام الاحرار کہلاتا ہے۔ مرتد عبدالشکور ایڈیٹر النجم خارجی کاکوروی کے عقاید خبیثہ کی تفصیل بازغ مع رد بالغ... میں ملاحظہ ہو۔'' خارجی کاکوروی کے عقاید خبیثہ کی تفصیل بازغ مع رد بالغ... میں ملاحظہ ہو۔''

(2)... ''بہر حال جو شخص احراریوں کے ان ناپاک اقوال ملعونہ پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کے قائلین کے قطعی یقینی کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یاان کو کافر مرتد کہنے میں توقف کرے وہ بہ حکم شریعت قطعاً یقیناکافر مرتد ہے۔'' (نجان اہل سنت حر177)

(3)... ''ان نا پاک ملعون عبار توں میں دین سے آزاد مسٹر ابوالکلام مرتد نے صاف صاف بک دیا۔''

(تجانب اېل سنت ص168)

(4)... 'امام الوہا پیہ اساعیل دہلوی کی عبارت کفریہ سے جو ناپاک مطلب تھلم اللہ مطلب کھلم کیا، اس کا مانے والا اور کھلا ظاہر ہے جس کا مرتد ابوالکلام آزاد نے قطعاً یقیناالتزام کیا، اس کا مانے والا اور ایسا بلنے والا قطعاً یقیناکا فر مرتد ہے اور بے تو بہ مراتوابدی حالک و خاسر ہے۔'' ایسا جکنے والا قطعاً یقیناکا فر مرتد ہے اور بے تو بہ مراتوابدی حالک و خاسر ہے۔'' (جانب اہل سنت ص 176)

(5)... اور ای کتاب تجانب اہل سنت کے صفحہ 89، 164، 166، 167، 167، 169، 169، 174، 179 میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو "مرتد ابو

# مير ولويت باك وبندكا الحقيقي جائزه ( 558 كي

الكلام آزاد" كے مہذب لفظ سے یاد كیا گیاہے۔

### بريلوى عالم مولوى محبوب على خان لكھتے ہيں:

(6)... ''حسین احمد اجود هیا باشی نے کتنے جھوٹ بولے ... اجود هیا باشی کو بیہ فریب کاری، مکاری، عیاری د جال کرنے کی کیا ضرورت پڑی اور اجود هیا باشی بی کذاب، د جال، مکار، عیار اور مستحق لعنت جبار ہوئے۔''

(برق خداوندي ص5)

(7)... ''اجود هيا با ثی کذاب د جال مکار ملعون غدار ہوئے... د یوبند یوں کا شیخ

الاسلام اتنا كذاب و د جال ہوا كرتا ہے۔''

(برق خداوندي ص6)

اس کتاب میں امام اہل سنت مولا نا عبدالشکور لکھنوی صاحب کو بلاوجہ و بلاسبب اپنی گالیوں کا آماج گاہ بنایا ہے۔ تمام کتاب آپ ہی کی برائیوں سے بھری پڑی ہے۔ صرف دوصفحے میں آپ کے بارے میں بیرالفاظ لکھے گئے ہیں:

1... "آپ تھیٹ کافر مرتد ہوئے۔"

2... "آپ کھلے ہوئے کافر مرتد ہوئے۔"

3... "آپ ڈبل کافر مرتد ہوئے۔"

4... "آپاشد کافر مرتد ہوئے۔"

5... "آپ کافر مرتد ہوئے۔"

(برق خداوندي ص143، 144)

## شاهابن سعوداور عام نحبری مسلمانوں کی پرزور تکفیر:

(1)... مولانا محمد طیب دانا بوری اپنی کتاب تجانب اہل سنت کے صفحہ 257،

www.ahnafmedia.cg

# سي و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 559 )

259 میں شاہ ابن سعود والی ٔ حجاز کو

"ابن سعود خَنَالَهُ الْمَلِكُ الْمَعُبُودُ"

اور "ابن سَعُوْد قَدَّحَهُ الْمَلِكُ الْوَدُوْدُ" جِيهِ فَيْجَ الفاظ سے ياد كيا گيا ہے۔اس كے بعد لكھتے ہيں:

''کفار نجد کے اس مجموعہ خبیثہ میں اور بھی بہ کثرت کفریات قطعیہ وار تدادات یقیننیہ املے گھلے پھر رہے ہیں، مگر آدمی کے کافر و مرتد ہو جانے کے لیے معاذ اللّٰدایک ہی کفر وار تداد بس ہے۔''

(تجانب اېل سنت ص263)

(2)... ''بہر حال ثنگ نہیں کہ وہاہیہ خبدیہ علیہم اللعنۃ السر مدیہ اپنے ان عقاید گفریہ قطعیہ کے سبب بہ تھم شریعت قطعاً یقینا کافر ومرتد اور بے توبہ مرے تو مستحق نارابد ہیں۔''

(تجانب اېل سنت ص263، 264)

(3)... ''جب ملحدین نحداپ کفریات ملعونہ قطعیہ کو صحیح و درست مانتے ہوئے ۔ عقیدہ شفاعت پر اپناایمان بھی بتاتے ہیں تو بہ حکم شریعت مطہر ہ خو د اپنے ناپاک فتوے سے بھی کافر و مرتد ہو گئے۔''

(تجانب اېل سنت ص267)

(4)... ''آپ کو معلوم ہوا کہ دیو بندی و خجدی دونوں ایک ہی طرح کے عقاید کفریہ رکھتے ہیں۔ کفر وار تدادییں دونوں ایک دوسرے کے سکے بھائی ہیں۔''

(تجانب اېل سنت ص268)

(5)... اس كتاب كے صفحہ 259 تا صفحہ 269 تك نجديوں كو مندرجہ ذيل

# مير فرقه بريلويت ياك وبندكا تحقيقي جائزد ( 560 ك

مهذب الفاظ سے یاد کیا گیا ہے:

(1) ملاعنه محبد (2) كفره محبد (3) مر ده محبد (4) مرتدين محبد (5) بـ دينان

نجد (6) ملاحدہ نجد (7) ابا ئسہ نجد (8) نجدی مرتدوں۔

شاہ ابن سعود رحمہ اللہ کے صاحب زادے کا استقبال کرنے والے امام مسجد

ز کریا(جمبئی) کی پرزور تکفیر:

(1)... ''امام زکریا مسجد جمبئی احمد یوسف نے مر دود ابن سعود کے بیٹوں کا استقبال اور آداب بجالایا۔ حکومت خبدیہ و ابن سعود کے بیٹوں کی تعریف کی، خبدی مرتدوں کی مدح وثنامیں قصیدے پڑھے گئے۔''

(مجانب اہل سنت ص268) (2)... ''امام مذکور نے صرف اپنے اعمال و اقوال سے غضب الٰسی کا استحقاق کمانے، عرش الٰسی کے لرزانے، اسلام و سنت کو ڈھانے، مخلوق خدا کو لعنت خداوندی کی طرف بلانے، سنت سے روک کر بد مذہبی پر جمانے ہی پر اکتفا کیا بلکہ اس نے حکومت شقیہ نجدیہ کی دعوت کو صحیح اور الٰسی درست بتاکر جس میں کجی و نقصان نہیں اور وہابیہ نجدیہ کو مسلمان تھہراکر نجدی مرتدوں کے عقاید کفریہ کی بھی تحسین و تا ئیدکی اور بہ حکم شریعت مطہرہ الیا شخص کافر و مرتد ہو گیا۔''

(تجانب اہل سنت ص270)

# فرقه بريلويه كي طرف سے ممانعت جي كافتوىٰ:

حکومت سعودیہ نجدیہ کی موجود گی میں کسی مسلمان پر حج فرض نہیں ہے:

چونکہ بریلویوں کے نز دیک شاہ ابن سعود معاذ اللہ ایسے کافر مرتد ہیں

#### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 561 کيسي،

کہ جوان کے کفر وارتداد میں شک کرے یا ان کوا چھاجانے تو وہ بھی کافر و مرتد ہے۔اس وجہ سے حرمین طیبیین (مکہ مکرمہ و مدینہ طبیبہ)کے رہنے والے وہ تمام مقدس مسلمان اور معلمین و مطوفین بھی شاہ ابن سعود کے مسلمان ماننے کی وجہ سے دائر ہاسلام سے خارج ہو گئے۔اسی طرح بے شار مسلمانوں کا طواف و حج اور زیارت روضہ اقدس بھی نہ صرف ناجائز و باطل ہو گیا بلکہ ان حجاج کرام کے ا پیان واسلام میں بھی لالے ور خنے پڑ گئے اور نیکی ہر باد گناہ لازم ہو گیا۔ یمی وجہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان ہر بلوی کے حچوٹے بیٹے مولوی مصطفی رضا خان صاحب نے بڑی جرأت و جسارت سے بیہ فتویٰ صادر فرمایا ہے آ کہ جب تک مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں حکومت سعودیہ خبدیہ موجود رہے اس وقت تک کسی مسلمان پر حج فر ض ہی نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اس کی عدم ادائیگی ہے گناہ لازم ہو۔ چناں پیہ آپ نے اس مضمون پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ جس کا نام ''تنویر المحجۃ کمن یجوز التواء المحجۃ'' ہے اور مطبع اہل سنت والجماعت ہریلی میں طبع ہو کر شائع ہوا۔اس کی چند قابل تذکرہ عبارتیں درج کی جاتی ہیں۔

سب سے پہلے مصطفی رضاخان صاحب نے حسب عادت شاہ ابن سعود کے بارے میں ایک بے بنیاد مفروضہ اپنے دماغ و ذہن سے یہ تراشا کہ ابن سعود کی حکومت میں بدامنی و غارت گری اور قتل و خون کا بازار گرم ہے، اس لیے کسی مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ حالال کمہ اس سے زیادہ ہڑا جمعوث اس د نیا میں مجھی نہ بولا گیا ہوگا۔ سنے وہ لکھتے ہیں کہ

مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 562 کا پي

(1)... ''بیہ تو کسی سے مخفی نہیں کہ نجس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر ومشرک جانتی ہے اور ان کے اموال کو شیر مادر سمجھتی ہے۔ ان کا بیہ عقیدہ خبیشہ اور ان کا قبل و نہب مسلمین کاعادی ہوناہی مسلمانوں کے ان سے خوف ضرب و نہب و قبل و غارت کا کافی ذریعہ ہے اور جب کہ وہ سب ان خبثا نے کر کے دکھادیا جس کی ان کے اس ملعون عقید ہے سے قوی المید ہو سکتی تھی، اب تو عدم امن پریقین کا مل ہو گیا۔ جب ظن غالب ہی سقوط فرضیت یا عدم لزوم ادا کے لیے کا فی ہے کہ ظن غالب فقیمات میں ملحق بالیقین ہے تو تھین کا مل تو اس سے بھی اعلی ہے۔ اب فرضیت جج یا لزوم ادا کا تھی کی کر کر ہو سکتا ہے ؟''

(تنوير الحجہ ص10)

(2)... ''جب یہ معلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اور بہ جزم یقین کہتے ہیں کہ آئ جب کہ خان محاور و مر دود اور اس کہ خان مقد س میں ابن سعود منحوس اور نامسعود مخذول و مطرود و مر دود اور اس کے ہم راہیان نامحمود کا منحس ورود ہے اور حسب بیان سائل فاضل و دیگر کثیر صفرات خاب وافاضل امام مفقود ہے فرضیت ساقط ہے یاادائے غیر لازم ہے۔'' مسرات خابح وافاضل امام مفقود ہے فرضیت ساقط ہے یاادائے غیر لازم ہے۔'' (منور الحجہ ص9)

(3)...''تو یبهال سے بیہ نتیجہ لکلا کہ اگر دفع شراشرار لائم ناممکن ہو تو کسی کے نزدیک بھی اس وقت جج کر نافر ض نہیں رہتا اور ہر وہ شخص جس کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل اور پہلومیں دل اور دل میں ذراساانصاف اور چبر ہے پر آئی تھیں اور آئی تھوں میں حق کی روشنی اور کان اور کانوں میں قوت سمح موجو دہے، دیکھا، سنتا، سمجھتا اور اعتراف کرتا ہے کہ آج ان مجد یان نافر جام کے اس فتنے کی روک تھام حاجیوں سے ممکن نہیں ہے تو کس طرح ان پر جج کر نافر ض ہوگا؟''

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 563 كيم

(4)... "ہمارے اس واضح بیان روش بتیاں سے میہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو اس مدت تک جج نہ کریں گے بہ عونہ و کرمہ تعالی فتنہ معلونہ نجد میہ کا استیصال ہو اور استیصال فتنہ سے پہلے ان کا وقت آ جائے گاوہ آثم (گناہ گار) نہیں مریں گے۔ جب کہ اس فتنہ ملعونہ سے پہلے ان پر جج فرض نہ ہو گیا اور انہوں نے وقت ادانہ پالیا ہو کہ اس فتنے کے بعد سے جب تک بید فتنہ رہے۔ ان پر معلوم ہو چکا کہ فرضیت جج یالزوم اداسا قط ہے گناہ تو جب ہو کہ ان پر واجب بھی ہو اہو، نہ ان کے نزدیک وہ گناہ گار ہیں۔"

(تنوير الحجہ ص21)

''گرامی برادران! بیه تو آفتاب نصف النهار کی طرح ہر ذی عقل پر روشن اور آشکارا ہولیا کہ ان دنوں آپ پر جج فرض نہیں یاادالازم نہیں۔'' (توبر الحد ص23)

# پاک بھارت کر کٹ مینے دیکھنے والے سب کافر ہیں:

پاک بھارت کرکٹ بیخ دیکھنے والوں کے بارے میں ہریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی مصنف جاءالحق کے فر زندار جمند مفتی مختار احمد صاحب گجراتی نے فتویٰ دیا ہے کہ بیہ سب کافر ہیں۔ جوان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ یاد رہے کہ صدر پاکستان جزل محمد ضاء الحق نے بھی پاک بھارت کرکٹ میچ دیکھا تھا۔ گویا پوراملک پاکستان مع صدر مملکت کے کفر کی آغوش میں چلاگیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔اصل فتویٰ ملاحظہ ہو جوروز نامہ امر وز میں شاکع ہوا تھا۔

''سیال کوٹ (4م اکتوبر اپ پ) جمعیت علمائے پاکستان کے ممتاز لیڈر

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 564 كيس

اور جامع مسجد کے خطیب مفتی مختار احمد گجراتی نے ہندوستان اور پاکستان کے در میان کر کٹ بھتے دیکھنے والوں کو دائر ہاسلام سے خارج قرار دیا ہے۔انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص پاکستان اور ہندوستان کے در میان کر کٹ بھتے دیکھتا ہے۔''اسے دائر ہاسلام سے خارج سمجھا جائے۔''

(روزنامه "امروز" لابمور، 5 اكتوبر 1978ء ص اول كالم8)

مولا نا ظفر علی خان مرحوم نے بریلویوں کے فقاو کی کفر کے بارے میں بالکل درست اور بجافر مایا تھا:

> جب سے پھوٹی ہے بریلی سے کرن تکفیر کی دید کے قابل ہے اس کااندکاس وانعطاف مشغلہ ان کا ہے تکفیر مسلمانا ن ہند ہے وہ کافر جس کو ہوان سے ذرا بھی اختلاف

#### ائمه حرمین نثریفین بریلوی فتووُل کی زدمیں

### پہلافتویٰ:

1... استفتاء: کیا تھم شرعی ہے مسئلہ ہذا میں کہ شیخ عبدالعزیز بن صالح امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علائے اہل سنت وجماعت فرماتے ہیں کہ ان کے پیچیے نماز نہیں ہوتی۔اس کے بارے میں تھم شرعی ارشاد فرمائیں۔غلام حسین الجواب ہوالموفق للصواب

صورت مسؤل عنها میں معلوم ہو کہ مذکور امام صاحب وہائی عقاید رکھتے ہیں اور وہائی حضرات اہل سنت و جماعت کو مشرک قرار دیتے ہیں۔الی صورت

www.ahnafmedia.com

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 565 كيس

میں ان کی اقتدامیں اہل سنت کس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر تفصیل دیکھنا ہو تو محمد این عبدالوہاب خبدی کی کتب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ نیز اس کے بعد جو علماء اس مسلک کے متبع رہے ہیں ان کی کتابوں سے معلوم ہوسکتی ہے۔

فقط:العبدالمجيب سيد شجاعت على قادري 💎 29 فروري 1976ء

#### دوسرافتویٰ:

2... استفتاء: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلے کے متعلق کہ زید کج کو جارہا ہے اور وہ سنی حفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کج اور مدینہ پاک کی حاضر کے مسائل علاء سے سکھنے شروع کیے۔ ایک عالم یہ فرماتے ہیں کہ حربین کی حاضری کے دوران بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک ہیں جبما عت سے نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے کہ وہاں کے امام سنی بریلوی نہیں اور نہ ہی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی، اللہ انماز علیحہ وہی پڑھنا ور دوسرے عالم فرماتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش جدا للہذا نماز پڑھنے کی کرنا، کیوں کہ وہ امام وہائی اور گستانج ہیں۔ اگر مجبوراً نمازان کے پیچھے نہیں۔ اگر مجبوراً نمازان کے پیچھے پڑھنی پر جائے تو ہو جائے گی۔ براہ کرم آپ بادلیل واضح فرمائیں کہ زید (یعنی بندہ خود نج پر جارہا ہے۔ فقط والسلام مع الاکرام۔

معرفت عبدالرسول ہاشی، مکان نمبر 26، بلاک اے، وہاڑی بازار، بورے والا، ملتان الجواب وہوالمو فق للصواب

حرمین شریفین خلد ہا اللہ تعالیٰ کے امام غیر مقلد مجدی ہیں، للذاان

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 566 كيس

کے علاوہ سنی علماء جو دوسرے ملکوں سے جج کے لیے جاتے ہیں اکثر اپنی جماعت علیحہ ہ کراتے ہیں۔ للمذاوہاں کوشش کرنا کہ اہل سنت کا کوئی گروہ مل جائے توان کے ساتھ جماعت سے پڑھتے رہیں اور کوئی سنی امام نہ ملے تو پھر اکیلے فر نضہ بغیر جماعت ادا کرتے رہنا۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم

ابوالخلیل غفرلهٔ خادم الا فتاء جامعه رضویه ، لا کل پور 25 نومبر 1975ء جنرل ضیاء کتی صدر پاکستان، جنرل سوار خان گورنز پنجاب، چوہدری ظهورالی سابق وفاقی وزیر، اور پیریگاڑاوغیر ویر کفر کافتوکیٰ:

کیافر ماتے ہیں علائے اہل سنت (اللہ ان پر رحم کرے) موجودہ دور میں جزل ضیاء الحق، سوار خان، ظہور الٰہی، پیر پگاڑا وغیرہ بڑے بڑے لیڈر جو دیوبندیوں وہابیوں اور سعودی عرب کے مجدیوں کو مسلمان سیجھتے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ان کے متبع علائے اہل سنت کے فتوی کے مطابق مسلمان ہیں یا کافر و مرتد؟
سنت کے فتویٰ کے مطابق مسلمان ہیں یا کافر و مرتد؟

الجواب:

حضور پر نوراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه اور علائے اہل سنت والجماعت کے نزدیک دیو بندیوں وہابیوں خجدیوں رافضیؤوں وغیرہ مرتدین کو مسلمان سیجھنے اوران کی ابتداع کرنے والا ہلکہ... کافروم تدہے۔خواہ کوئی بڑا ہویا چھوٹا۔ فقط العد الحجب

سيد شجاعت على قادري 28-9-78

مشهورشخصيات كاتعارف

فوقه بريلويت پاک وسندکا تحفيقي جائزه ( 567

## مين و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 568 كيس

# تمهير

### بریلوی مولویوں کی انگریزوں سے وفاداری:

بریلوی مولویوں کی انگریزوں سے وفاداری اور حمایت کے متعلق ڈاکٹر مسعود احمد بریلوی نے لکھاہے:

جب انگریزوں نے مسلمانوں کے خون سے بے در کینے ہاتھ رنگانشر وع کے تو سر سید احمد خال نے اسباب بغاوت ہندر سالہ لکھ کر انگریز کی آتش انتقام کو فرو ( شخنڈا) کیا اور قدرے اطمینان نصیب ہوا غالباً اس دور کا سیاسی تقاضا تھا کہ عالم وعامی سب ہی نے من حیث القوم وفاداری کا تقین دلایا بلکہ شیعہ حضرات نے بقول ہنٹر فارسی میں ایک رسالہ لکھ کر جہاد کی شدید مخالفت کی۔ علمائے احناف بقول ہنٹر فارسی میں ایک رسالہ لکھ کر جہاد کی شدید مخالفت کی۔ علمائے احناف فتم کے علماء تھے ایک وہ جو ہندوستان کو دار الحرب کہتے تھے ..... دوسرے وہ جو ہندوستان کو دار الحرب کہتے تھے ..... دوسرے وہ جو ہندوستان کو دار الاسلام کہتے تھے اس لیے جہاد کے عدم جواز کے فتوے دیتے ہندوستان کو دار الاسلام کہتے تھے اس لیے جہاد کے عدم جواز کے فتوے دیتے گئریز وں کی حمایت میں عافیت سمجھی۔

(فاضل بریلوی اور ترک موالات ص35)

#### قار ئىن حضرات!

ڈاکٹر مسعود احمد بریلوی کو بھی اعتراف ہے کہ بریلوی مولویوں نے انگریوں سے وفاداری اور ان کی حمایت کی اور انگریزوں کی حمایت میں فتوے مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 569 کي پ

شائع کے۔ جب انگریز وں سے وفاداری اور ان کی حمایت کی تو پھر ہر یلوی انگریز نواز ہوئے۔ ملکہ ہر طانبہ میری کی درگاہ خواجہ غریب نواز پر حاضریاس کے بعد حضرت خواجه معین الدین خواجه غریب نواز کی در گاه معلی پر رونق افر وز ہوئیں۔ خواجه صاحب ایک پاکیزه نفس بزرگ و عابد تھے۔ جو بارہویں صدی (عیسوی) کے ابتداء میں غور سے یہاں تشریف لائے اور اپنے فیض صحبت سے اجمیر میں تر تی اسلام کا باعث ہوئے۔ آپ کی در گاہ مرجع خواص و عوام ہے۔ جہاں ہندوستان کے ہر حصہ سے زائر بن آتے ہیں۔ درگاہ مذکور میں وہ ڈھول و شمع دان اب تک موجود ہیں جو شہنشاہ اکبر فتح چتوڑ کے وقت اپنے ہمراہ لائے تھے۔ داخلہ خانقاہ کے وقت لفٹنٹ کرنل ڈبلیو آرسٹر پیٹن کمشنر پریزنڈنٹ و ممبران در گاہ آ سمیٹی نے استقبال کیا اور تیہیں ممبران در گاہ سمیٹی کی طرف سے سنہری و نقری تاروں کا ایک گلدستہ پیش ہوا جسے ہر سمیجسٹی نے بخوشی قبول فر مایا۔ اس کے بعد در گاہ شریف میں تشریف لے جا کریورے احترام و دل چیپی سے اس کا معائنہ 📆 فر ما یا۔اور چلتے ہوئے یہاں بھی ایک سویونٹر گیعنی پندرہ سوروییہ بطور نذر دیا۔ (يادگار دربار 1911ء حصہ اول ص569)

# بریلوی مولویوں نے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کو مضبوط کیا

جب انگریز ہندوستان میں آئے توان کی انگریزی حکومت مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کس طرح انگریزی حکومت کو مضبوط کیا جاسکتا ہے تو

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 570 كيمي،

انہوں نے تجویز سوچی کہ یہاں کے بڑے بڑے مولویوں کو اگریزی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دے دیے اگریزی ملا بین بڑے بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں تاکہ ان مولویوں کے ذریعے انگریزی حکومت کومت کومت کومت کومت کا پورا مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ ان مولویوں نے انگریزی حکومت کا پورا پوراساتھ دیا اور بڑے بڑے عہدے انگریزوں سے حاصل کر لیے اور انگریزی حکومت کومت کو خوب مضبوط کیا۔

# مفتى انتظام الله شهابي اكبرى آبادى كى زبانى سنيه كهية بين:

انگریزوں کواس بات کی بڑی خواہش و جہتورہتی تھی کہ مسلمانوں کے خاندانی اور ذی وجاہت اشخاص افتاء صدارت کے مناصب قبول کر لیس تاکہ شالی ہند میں انگریزی حکومت عوام میں مقبول ہو سکے ہندوستانیوں کے لیے بڑے سے ہند میں انگریزی حکومت عوام میں مقبول ہو سکے ہندوستانیوں کے لیے بڑے سے بڑا عہدہ صدر الصدور عدالت کا تھااس لیے اکابر وافاضل کو یہی پیش کیا جاسکا تھا دہلی چونکہ قدیم دار السلطنت اور اسلامی تہذیب کا مرکز تھااس لیے یہاں کی صدارت کے لیے خصوصیت سے اہتمام کیا جاتا تھا چنانچہ مولانا فضل حق کے والد مولانا فضل امام صدر الصدور بنائے گے ان کے بعدان کے شاگر درشید مفتی صدر الدین خان آزر دہ صدر الصدور دبلی مقرر ہوئے ان کے متعلق ریزیڈ نٹ بادشاہ اکبر ثانی سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے ایسے ہی سررشتہ داری پر مولانا فضل حق مقرر کیے گئے تھے آخر میں سے بھی کھنؤ میں حکومت (انگریزی) کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے آخر میں سے بھی کھنؤ میں حکومت (انگریزی) کی طرف سے صدر الصدور کرد ہے گئے۔

# مير فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 571 )

# ڈاکٹر مختارالدین احمد کی زبانی بھی سنیے ، لکھتے ہیں:

جب انگریز نے اپنی سلطنت کا استحکام جاہا تو اس نے تجویز سوچی کہ یہاں کے اہل وجاہت اور بااثر ورسوخ اصحاب کو انتظام حکومت میں شامل کرنا چاہیے تا کہ لو گوں کی وحشت دور ہو اور ان کی نظروں میں اس کا و قار بڑھے چنانچہ شخصی مقدمات فیصل کرنے کے لیے علاء اورپینڈ توں کی خد مات حاصل کی گئیں اس منصوبے کے تحت مفتی (صدر الدین) صاحب بھی انگریز وں کے ملازم ہوئے ان کے (انگریز افسر) جرنیل سر ڈیوڈ اختر لونی کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے اور اسے ان پر کامل اعتاد تھا اس کی سفارش اور وساطت سے یہ ا نگریزی ملازمت میں داخل ہوئے۔ابتدائی زمانہ ملازمت میں بہت دن تک اختر<sup>©</sup> لونی کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے اور اسے ان پر کامل اعتاد تھا اس کی سفارش اور وساطت سے یہ انگریزی ملازمت میں داخل ہوئے۔ ابتدائی زمانہ ملازمت میں بہت دن تک اختر لونی ہی کے ساتھ اجمیر اور تنمیج چھاؤنی اور جے پور میں مقیم رہے ان دنوں یہ چار سوروپے مشاہر ہ پاتے تتھے اس کے بعد انہیں 15 جون 1844ء کو دہلی میں صدر الصدور مقرر کیا گیا۔

(تذكره آزرده مولف مفتى صدر الدين آزرده، مرتبہ: ڈاكٹر مختار الدين احمد، ص6)

# سد محمد ہاشی میاں بریلوی ایک محقق کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

مولانا فضل امام خیر آبادی صدر الصدور دبلی مفتی صدر الدین آزرده مفتی عنایت احمد کاکوری مصنف صدر امین کول و بر یلی، مولانا فضل رسول بدایونی سررشته دار کلکٹری صدر دفتر سهسوال، مفتی عنایت الله گویاموی قاضی دبلی و ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 572 كيس

سرکاری و کیل الٰہ آباد، مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی سررشہ دار امین ہریلی، علامہ فضل حق خیر آبادی سررشتہ دار ریز ڈنس دبلی صدر الصدور لکھنؤ، متہم حضور شخصیل اودھ مولوی غلام قادر گوپاموی ناظر سررشتہ دار عدالت دیوانی و شخصیل دار گوڑگاؤں مولوی قاضی فیض اللہ کشمیری سررشتہ دار صدر الصدور دبلی وغیرہ۔ یہ سب اپنے وقت کے بے نظیر و عدیم المثال اکا ہر علماء تھے (انگریزی) حکومت کی باگر دوڑائی کے باتھ میں تھی۔

(انوار رضا ص436)

قار ئین حضرات بیہ تھے بریلویاکا بر علاءانگریزی حکومت کی باگ ڈور انہی کے ہاتھ میں تھی اس لیے توانہوں نے انگریز دل کی حکومت کو مضبوط کرنے میں کوئی سر نہیں چھوڑی۔

بریلوی مولویوں کوا نگریزوں سے ملاز متیں ملیں

# پروفیسر محدابوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

جس وقت اللہ کے بیہ فرمال بردار بندے (سید احمد بریلوی اور شاہ اساعیل) دین و ملت کی خاطر میدان جہاد میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے اس نمانے میں اس تحریک کے سب سے زیادہ مخالف مولانا فضل حق خیر آبادی 1278ھ ف 1861ء ایجنٹ دہلی کے محکمہ میں سر رشتہ دار اور مولوی فضل رسول بدایونی، ف 1289ھ۔ 1872ء کلکٹری بدایوں (سہسوان) میں سررشتہ دار تھے۔ حکومت برطانیہ کی دور اندیشی اور پالیسی ملاحظہ ہو کہ اس نے مسلمانوں کے ذہین اور صاحب علم و فضل طبقے کو سرکاری خدمات کے لیے حاصل

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 573 كيمي،

كر ليابه وہلي ميں دبير الدوله فريد الدين )1244هـ، 1828ء) منثي زين العابدين (ف 1273 هـ، 1856ء)، مفتى صدر الدين آزرده (ف 1285 هـ، 1868ء)، مولوي فضل امام خير آبادي (ف1244ھ، 1829ء)، مولوي محمد صالح خیر آبادی (برادر فضل امام خیر آبادی) منثی فضل عظیم خیر آبادی (فرزند اكبر فضل امام خير آبادي) مولوي فضل حق خير آبادي (ف1278هـ، 1861ء) بدایون میں مولوی فضل رسول (ف1289ھ، 1872ء) مولوی على بخش صدر الصدور (ف1303ھ، 6-1885ء) مراد آباد میں مولوی عبدالقادر چيف رام پوري (ف1265ھ،1849ء)الٰہ آباد میں مفتی اسد اللہ آ (ف1300ھ،1882ء)و قاضي عطار سول چريا کوڻي کلکته ميں قاضي خجم الدين خاں کا کوری (ف1229ھ، 1813ء) اور ان کے صاحبز دگان۔ قاضی سعید الدين (ف1262ھ، 1846ء) مولوی ڪيم الدين (ف1269ھ، 1854ء)اور قاضي عليم الدين (ف1257ھ، 1841ء) وغير ہ مدار س ميں قاجی ارتضاء علی گویاموی (ف1270ھ، 4۔1853ء) اور تاسک میں خان بہادر مولوی عبدالفتاح مفتی وغیرہ بر صغیر پاک وہند کے وہ اعاظم وا فاضل ہیں جنہوں نے منصب افتاءا قضااور صدر الصدوری کے ذریعے سر کار سمپنی کے انتظام واقتدار حكومت كوبحال اورمضبوط كبابه

(جنگ آزادی 1857ء ص55، 56 حاشیم)

## پروفیسر ابوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

جب 7-1806ء میں وہلی میں انگریزی نظم و نسق قائم ہوا اور

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 574 كيم

انگریزوں نے عدالتوں کی تنظیم کی تواس وقت دبلی میں نامور علاء و فضلا موجود سے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ مجمد اسحاق، شاہ اساعیل، مولانا عبدالخالق شاہ غلام علی نواب قطب الدین خان، مولوی محبوب علی، مولوی کرامت علی وغیرہ کے نام خاص طور سے ذہن میں آرہے ہیں ان میں سے کسی نے مفتی یا صدر الصدور کی حیثیت سے انگریزی ملازمت اختیار نہیں کی بلکہ خیر آباد کے رہنے والے مولانا فضل امام پہلے مفتی اور پھر صدر الصدور کے منصب پر دبلی میں فائز ہوئے۔ حقیقت ہے ہے کہ اودھ کے دو خاندانوں نے مجموعی طور سے دولت انگلشیہ کے آغاز میں انگریزی ملازمت اختیار کی اور سرکاری (انگریزی) فظم ونت کے قیام واسحکام میں مدودی۔

(مولانا فضل حق خیر آبادی مجموعہ مقالات از افضل حق قریشی ص16)

یہاں بر بلوی اکا ہر مولوی فضل امام خیر آبادی کے خاندان کے سر کاری ملازموں کے نام بھی ملاحظہ فر مائیں جنہوں نے انگریز ی حکومت کو مضبوط ہے مضبوط تر کیا۔

## پروفیسر ابوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

دوسرا خاندان مولوی فضل امام خیر آبادی (بریلوی) کا ہے انہوں نے اور ان کے صاحبز دگان اور دوسرے اعزہ نے سر کاری خدمات باحسن وجوہ انجام دیں جیسا کہ ذیل کی فہرست سے ظاہر ہے۔

1۔ مولانا فضل امام بن شیخ محمد ارشد فار وتی خیر آبادی (ف1244ھ، 1829ء) دبلی میں مفتی عدالت اور بعد ازاں صدر الصدور ہوئے رشوت کے

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزد ( 575 عمير)

الزام میں ملازمت سے ہر طرف ہوئے کچھ د نوں ریاست پٹیالہ سے وابستہ رہے۔ معملا

# مولوی فضل امام کی رشوت کی بناپر معطلی:

مولوی فضل امام رشوت لینے پر ملازمت سے معطل کیے گئے تھے مولوی عبدالقادر نے لکھا ہے۔ مولوی برکت الله دبلوی شا بجہان آباد کے صدر دفتر کے محافظ تھے چونکہ گونڈس صاحب بہادر کے وارد ہوتے ہی رشوت کی بناپر مولوی فضل امام (خیر آبادی) ملازمت سے معطل ہو گئے۔

(علم و عمل ص199 جلد دوم)

### 2\_مولوي محمر صالح بن شيخ محمدار شدخير آبادي:

مولانا فضل امام کے حچھوٹے بھائی، سر کاری اخبار نویس، اکثر راجپوتانہ ..

میں فرائض منصبی اداکیے۔

# 3\_مولانا فضل الرحمن بن مولانا فضل امام خير آبادى:

ریاست پٹیالہ میں اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔ان کے دوبیٹے مولوی فضل حکیم اور فضل علیم تھے۔ فضل حکیم کے بیٹے خان بہادر فضل متین سیشن جج پٹیالہ تھ

## 4\_مولوى منشى فضل عظيم بن مولانا فضل امام خير آبادى:

ولیم فریز ر کے خاص معتمد و منتی رہے اس لیے منتی فضل عظیم مشہور ہوئے جنگ گور کھال میں خدمات انجام دیں تخصیل دار ڈپٹی کلکٹر کے عہدوں پر فائز ہوئے۔

# ميه فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 576 )

### 5\_مولانا فضل حق بن مولانا فضل امام خير آبادى:

سررشته دارعدالت دیوانی (رزیژنسی د ہلی)

6۔ منثی کرم احمد بن فضل احمد بن احمد حسین (برادر مولانا فضل امام خیر آبادی، جنرل آکر اونی کے منثی اور سرکاری اخبار نویس رہے بعد ازاں امجد علی شاہ (اودھ) کے وزیر نواب شرف الدولہ محمد ابراہیم خال کے میر منثی رہے۔

# 7۔ برکت علی خان ' مولانافضل امام خیر آبادی کے حقیقی بھانج:

جزل آ کٹر لونی کے میر منثی مختلف خد مات پر مامور رہے۔

8۔ الٰهی بخش نازش ولد محمر صالح (ف1289ھ) و کیل ریاست ٹونک (در اجمعیسر ایجننی ومیواڑ)

9۔ تفصیل حسین بن محفوظ علی خال' مولانا امام خیر آبادی کی بھانجی کے فرزند

(ف1270ھ)جزل آ کٹر لونی کے یہاں بحیثیت و کیل ریاست ٹونک رہے۔

10۔احمہ بخش خیر آبادی،اخبار نویس کشن گڑھ من جانب سر کار۔ (رشتہ دار)

11 ـ مولوی قادر بخش خیر آبادی، عدالت فوجداری پٹیالہ میں صدر الصدور تھے (رشتہ دار)

12 ـ مولوی غلام قادر گو پاموی (سبط مولانا فضل امام) ناظر سرر شته دار عدالت دریوانی و تحصیل دار گوژگاؤں \_

مولانا فضل امام کے ارکان خاندان اور اعزہ مختلف سرکاری (انگریزی حکومت کے) عہدوں پر فائز رہے جس کی بدولت ان کوعزت و ناموری اور مرفیہ الحالی اور فارغ البالی حاصل ہوئی۔انگریزی حکومت کو بھی اس کا احساس تھا چنانچہ

www.ahnafmedia.com

### مسيق فرقه ويلويت باك وبندكا تحفيقي جائزد ( 577 كيسي،

مولا نا نضل حق خیر آبادی کے مقد مہ میں اسپیش کمشنر نے اپنے فیصلہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیاہے۔

''وہ (مولا نا فضل حق) اودھ کا باشندہ ہے اور ایک ایسے خاندان کا فر د ہے جوانگریزی حکومت کاساختہ پر داختہ ہے بلکہ ایک زمانہ میں وہ خود بھی سر کاری ملازمت میں اچھے بڑے عہدہ پر متمکن تھالیکن گزشتہ کئی برس سے ملازمت ترک کر کے ، اودھ، رام پور اور وغیرہ کے متعدد دلیں ریاستوں میں معقول عہد وں پر ممتاز رہاہے۔اس کی ہمیشہ بہت شہرت رہی ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے اس کی تائید کی ہے چنانچہ وہ اپنیا

در خواست بنام وزير مند (جنوري 1860ء) مين لكھتے ہيں:

''حبیبا کہ اسپیثل کمشنر نے بھی اپنے فیصلہ میں ذکر کیا ہے کہ میر اخاندان ا پنی د نیوی حیثیت کے لیے بہت حد تک سر کار انگریز کا مر ہون منت ہے ایک زمانہ 🗕

میں خود بھی انگریزی ملازمت میں بہت اچھے عہدے پر متمکن تھا۔''

(مولانا فضل حق خیر آبادی مجموعہ مقالات از افضل حق قرشی، ص16 تا20)

# مولانااحدرضانے تحریک خلافت اور تحریک ترک

# موالات کی مخالفت کر کے انگریزوں کو فائدہ پہنچایا

تحریک خلافت اور تحریک موالات بیہ دونوں تحریکیں انگریز کے خلاف حلائی گئیں تھیں خود ہریلوپوں کی زبانی سنے۔

ڈاکٹر مسعوداحد ریلوی لکھتے ہیں:

### ميه و الله بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 578 كالم

پہلی جنگ عظیم کے بعد تقریباً 1919ء میں ترکوں پر انگریزوں کے ظلم و استبداد کے خلاف تحریک خلافت کا آغاز ہوا اور پورے ملک میں انگریز حاکموں کے خلاف ایک شورش ہریا ہوگئی۔

(فاضل بریلوی اور ترک موالات ص27)

### آگے پھر لکھتے ہیں:

تحریک خلافت اور ترک موالات د ونوں کی مشتر که اساس انگریز ول کی مخالفت ومقاطعت تھی۔ (فاضل بریلوی اور ترک موالات ص20)

پروفیسر محمه صدیق بریلوی لکھتے ہیں:

بر صغیر میں تحریک خلافت اور تحریک ہجرت کے دوران جب 1920ء میں تحریک ترک موالات نے زور پکڑا تو یہ دوراسلامیہ کالج کی تار تُکُا نہایت نازک اور آزمائش کا دور تھا کیوں کہ اس تحریک کے پروگرام میں نہ صرف انگریزی عدالتوں، کونسلوں اور انگریزی ملازمتوں سے علیحدگی بلکہ یونیور سٹی سے ملحق تغلیمی درس گاہوں سے بھی مقاطعہ پر زور دیا گیا تھا سرکاری خطابات کی والیمی اور سرکاری امداد قبول نہ کرنا بھی اس کی ایک شق تھی۔
خطابات کی والیمی اور سرکاری امداد قبول نہ کرنا بھی اس کی ایک شق تھی۔

### قار ئىن حضرات!

آپ نے ڈاکٹر مسعود احمد اور پر وفیسر محمد سدیق کی عبار تیں پڑھ لیں اور آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں تحریکیں ہر بلویوں کے نز دیک بھی انگریزوں کے خلاف چلائی گئیں تھیں مگر مولوی احمد رضانے ان دونوں تحریکوں کے خلاف

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزه ( 579 كيس

فتوے بھی دیے جوانگریزوں کے ایماء سے چھپوا کر لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے کیے گئے اور ان دونوں تحریکوں کی ڈٹ کر مخالفت کی گئی۔

### ڈاکٹر مسعوداحمہ بریلوی لکھتے ہیں:

ترک موالات کا معاملہ اگر صرف انگریز حاکموں اور مسلمانوں محکو موں
کے در میان ہوتا تواس کی نوعیت قطعاً مختلف ہوتی مگر ترک موالات کے بنیجے میں
فوراً ہی بعد اور حصول آزادی کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں جو عدم توازن متوقع
تھا بحث اس سے تھی اور اسی بناپر اس (تحریک ترک موالات) کی شدید مخالفت کی
گئی جن متدین علاء نے مخالفت کی ان میں سر فہرست اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
(مولوی احمد رضا) کا نام نامی نظر آتا ہے

(فاضل بریلوی اور ترک موالات ص27)

### دُاكْرُ مسعوداحر بريلوى لكھتے ہيں:

1919ء میں مسئلہ خلافت پیش آیا امام احمد رضا کو شر عی بنیادوں پر اس سے اختلاف تھا امام رضانے ایک استفتاء کے جواب میں مسئلہ خلافت پر محققانہ بحث کی اور اپنامو قف پیش کیا چو نکہ اس جواب کی اشاعت سے انگریزوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھااس لیے اس کو شائع نہ کیا چنانچہ سے جواب 1922ء میں امام احمد رضا کے انقال کے بعد منظر عام پر آیا۔

(دوام العيش في الائمة من قريش ص23، 24 افتتاحيه)

قار ئین حضرات جب مولوی احمد رضانے فتویٰ دیا تو پیہ فتویٰ انگریزوں کے موافق تھااس لیے ان کو فائدہ ہوا جس نے فتویٰ لینا تھااس نے لیا، چھپوانا یا مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 580 كيس

نہ چھپوانا ضروری نہ تھا کیونکہ نتوی لینے سے پتہ تو چل گیا کہ یہ فتوی انگریزوں کے فائد ہے گا کے ڈاکٹر مسعود کو بھی اعتراف ہے کہ ان تحریکوں کی مخالفت کی وجہ سے انگریزوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھااور فائدہ پہنچا تب ہی تو فتوے انگریزوں کے ایماء سے چھپوا کر تقسیم ہوئے۔

مولا نااحمد رضاکے نز دیک انگریزوں سے مدر سوں کے لیے امداد لیناجائز ہے

(1) سوال:

10 محرم 1339ھ کو بنار س کچی باغ سے سوال آیا۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جس میں پچپیں سال سے گور نمنٹ (انگریزی) سے امداد ماہوار ایک سور دوپیہ مقرر ہے جس میں کتب فقہ واحادیث و قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ممبران خلافت سمیٹی نے تجویز کیا کہ امداد نہ لینا چائے پس استفسار ہے کہ یہ امداد لینا جائز ہے یا نہیں۔ مدرسہ ھذا میں سوا تعلیم دینیات کے ایک حرف کسی غیر ملت و غیر زبان کی تعلیم نہیں ہوتی۔

#### جواب:

اس کا جواب مطلق جواز ہوتا مگر پھر بھی احتیاط شکل شرط میں دیا گیا کہ جب کہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بناپر انگریز کی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی تواس کے لینے میں شرعاً گوئی حرج نہیں تعلیم دینیات کو مدد پہنچتی

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 581 کيس

تھی اس کا بند کر نا محض بے وجہ ہے۔

#### (2) ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں اور ان میں وہابیت نیچریت وغیر ہما کا دخل نہ ہوان کا جاری رکھنا موجب اجر عظیم ہے ایسے مدارس کے لیے (انگریزی) گورنمنٹ اگراپنے پاس سے امداد کرتی لینا جائز تھانہ کہ جب وہ امداد

بھی رعایا ہی کے مال سے ہو۔

(الم حجة الموتمنة في آية الممتحنة ص92، شامل رسائل رضويه جلد2)

#### (3) ایک اور جگه لکھتے ہیں:

اور تعلیم دین کے لیے گور نمنٹ (انگریزی) سے امداد قبول کرنا جو نیر مخالفت شرع سے مشر وط نداس کی طرف منجر ہو یہ تو نفع بے غائلہ ہے۔ (الم حجۃ المؤمّد فی آیۃ الموسّدۃ ص90)

### مولانامعين الدين اجميري لكھتے ہيں:

ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سے امداد لینااس کواپنا محسن بنانا ہے اور یہ انسان کا فطری جذبہ ہے کہ محسن کے ساتھ محبت پیداہو جاتی ہے۔

. (كلمة الحق بحواله اوراق كم گشته ص565)

مولوی احمد رضانے ایک کتاب (المحجة المونتمنة) تحریک ترک موالات کے خلاف لکھی ہے۔

مولوی احدرضانے تحریک ترک موالات کی مخالفت کر کے انگریزوں کو فائدہ پہنچایا۔ ڈاکٹر مسعود بریلوی، محمد ہاشی میاں بریلوی اور پروفیسر محمد صدیق

ww.ahnafmedia.c

بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ تحریک انگریزوں کے خلاف تھی جب یہ تحریک انگریزوں کے خلاف تھی جب یہ تحریک انگریزوں کے خلاف تھی اس کی مخالفت کرنا یقیناا نگریزوں کو فائدہ پہنچانا اور اپنے آپ کو انگریزوں کا حمایتی ظاہر کرنے کے برابر تھا۔

### ڈاکٹر مسعود بریلوی <del>لکھتے ہی</del>ں:

فاضل بریلوی نے ترک موالات کے نتیجے میں ہندو مسلم اتحاد کو وطنیت پرستی اور دین سے بے خبری پر مبنی تھاسخت مخالفت فرمائی ہید وہ زمانہ تھا جب ترک موالات کے خلاف آوازاٹھانا خود کوانگریز حاکموں کا حمایتی ظاہر کرنے کے مترادف(برابر)تھا۔

(فاضل بریلوی اور ترک موالات ص41)

ا نگریز موُرخ فرانسس رابن سن نے بھی مولا نااحمہ رضا کوا نگریزوں کاحمایتی بتایاہے

انگریز مورخ اپنی کتاب: Separatism Among Indian

### Muslims میں لکھتاہے:

آپ (مولوی احمد رضا) کا عام موقف سلطنت برطانیه کی جمایت کرنا تھا اور آپ نے جنگ عظیم اول (1914ء تا 1919ء) کے دوران سلطنت برطانیہ کے طرف دار رہے آپ نے تحریک خلافت کی مخالفت کی اور 1912ء میں تحریک ترک موالات کے خلاف علماء کی ایک کا نفرنس بلائی۔ آپ کا عام لوگوں پر

# ميه و فرقه بريلو بدياك ومندكا الحقيقي جائزه ( 583 )

ا چھاخاصاا ثر تھالیکن تعلیم یا فتہ طقہ آپ کو پیند نہیں کرتا تھا۔ ( پیندان کی انڈی یا دور ک

(سپرٹزم امنگ انڈیم مسلمز ص422)

### بابرخال لكصة بين:

1914ء میں جنگ عظیم اول کی ابتدا کے بعد ترکی نے مغربی یورپ کی مسلسل بد عہدیوں اور ناانصافیوں سے عاجز آکر جرمنی کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ ہر طانیہ (انگریزی حکومت) نے اس سلسلے میں اہل ہند کے بعض علاء سے جن میں مولانا احمد رضا ہوئی خاص طور پر شامل ہیں ترکی کے خلاف فناوی بھی حاصل کر لیے تھے۔

(برصغیر پاک و بہند کی سیاست میں علماء کا کردار ص136)

پيام شاه جهان پوري لکھتے ہيں:

یہ ہیں احکام اور فقیہان اسلام کے فتاویٰ جن کی بنیاد پر مولا نا احمد رضل خاں فاضل ہر بلوی نے فتویٰ دیا کہ مفلس پر اعانت مال نہیں۔ بے دست و پا پر اعانت اعمال نہیں بلکہ مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قال نہیں۔

(دوام العيش ص46)

### (1857ء کاجہاد) کے مصنف لکھتے ہیں:

اعلی حضرت مولانا احمد رضاخال بریلوی اپنے مریدین باصفا اور بریلوی کمتبه فکر کے اکابر وعوام کوجو فکر و نظر عطا کر گئے اور جس راستے کی طرف را جنمائی کر گئے ان کے مریدین و متبعین نے اس سے سرموانحراف نہ کیا پیران طریقت نے ان کی نصیحت تھی اور اس کی نیاد فقہ اسلامیہ کی مستند کتے ہیں چنہ کی روسے ایک پرامن حکومت کے بنیاد فقہ اسلامیہ کی مستند کتب پر تھی جس کی روسے ایک پرامن حکومت کے

### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 584 کام پي

خلاف خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو فتنہ و فساد حرام ہے۔ چنانچہ 1919ء کی جنگ عظیم اول ہو یا ترک موالات و مسئلہ خلافت ہو یا جلیانوالہ باغ کا سانحہ اہل طریقت نے ہر موقع پر حکومت سے تعاون کیا فتنہ و فساد سے اجتناب کیااور سرکار برطانیہ سے وفاداری کا اظہار کیا۔

(1857ء کا جہاد ص143، 144)

#### محمد فاروق قريش لکھتے ہيں:

اعلیٰ حضرت مولا نااحمہ رضاخان کے مرید وں اور مقلدوں نے ان کے حکم وار شاد کے مطابق عمل کیااور بریلوی مکتب فکر کے علاء واکا برین نے بحیثیت جماعت آزادی کی تحریکوں سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اس کی شدید مخالفت کی اور انگریز وں کے ساتھ تعاون کیا۔

پھر آگے لکھتے ہیں:

جلیانوالہ باغ، تحریک خلافت اور ترک موالات میں ان کا تعاون بر طانوی سرکار کو حاصل رہا۔ انہوں نے بر طانوی سرکارسے یک جہتی کے اظہار کے لیے فتوے جاری کیے گئ کتب تصانیف کیں جن میں اپنے مریدوں کوان میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا ان تحریکوں کو فتنہ و فساد قرار دیا یا قومی تحریکوں اور جد وجہد کے بارے میں ان کارویہ مستحن قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (دلی جان اور قرار داد پاکستان ص 309)

مولوی عبدا کلیم شرف قادری بر بلوی 1857ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شکست کے متعلق لکھتا ہے:

سوءاتفاق کہ منظم تیاری نہ ہونے اور اپنوں کی غداری اور غفلت کی وجہ

### میں فرقہ بریلویت ہاک وہند کا تحقیقی جائزد ( 585 کی ہے، سے اگر ہزد کی ر مسلط ہو گئے۔

وسے۔

(باغي بمندوستان ص20 حرف آغاز)

مولوی عبدا کیم شرف قادری بریلوی کے اپنے کون تھے جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی۔ان کے اپنے بریلوی ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی جس کا اعتراف مولوی عبدا کیم شرف قادری بریلوی کو ہے۔

حکیم محمود احمد بر کاتی بریلوی لکھتاہے:

د ہلی کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ انگریز وں کا مخالف اور د شمن ہے گر دوسرا گروہ انگریز وں کی محبت میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ باغی لشکر کو نقصان دینے اور مجاہدین کو ذلیل ورسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتا اور ان میں باہم پھوٹ ڈالنے میں مصروف ہے۔

(فضل حق خير آبادي اور سن ستاون ص34، 35)

قار ئین حضرات! 1857ء کی جنگ آزادی میں یہ بریلوی ہی تھے۔ جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور انگریز وں سے وفاداری کی اور مجاہدین کو ذلیل ورسواکرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذ.

# مولانا فضل رسول بدايوني

حفزت عین الحق شاہ عبدالجید بدایونی کے بڑے صاحبزادے نضل رسول نام ماہ صفر 1213ھ میں ولادت ہوئی، دادا ہزر گوار حضزت شاہ عبدالحمید بدایونی نے ظہور محمدی تاریخی نام رکھا۔ صرف و نحو کی کتابیں داداسے پڑھیں۔ ہر وزنچ شنبہ 2 جمادی الاول 1289ھ کو وصال ہوا۔

# مير و فرقه بويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 586 )

مولوی فضل رسول بدایونی نے علم موسیقی بھی حاصل کیا تھا۔ پر وفیسر محمد ایوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

مولانا فضل رسول بن مولوی عبدالمجید قادری 1213ھ میں پیدا ہوئے ان کے خاندان میں علم و فضل متورث تھا ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی پھر تکھنؤ میں مولانا نورالحق فر گئی محل سے تحصیل عمل کی علوم دینیہ سے فروغ کے بعد دھول پور میں تحکیم پیر علی موہانی سے عمل طب کی پیمیل کی اس زمانے میں عمل موسیقی میں کمال حاصل کیا۔

(اردو نثر کے ارتقاء میں علماءکا حصہ ص412)

مولوی فضل رسول بدایونی اپنے مسلک میں بہت زیادہ متعصب تھے اور وہابیوں کے بہت زیادہ مخالف تھے۔

مولوی محمود احمد قادری بریلوی لکھتا ہے:

بھرت نے وہابیت کے انسداد کے لیے بڑی کوشش فر مائی۔ مولوی رضی الدین بھل بدایونی نے تذکرۃ الواصلین میں لکھا ہے کہ آپ حضرت قطب صاحب کے مزار شریف پر معتلف تھے عین مراقبہ میں دیکھا کہ حضور جناب خواجہ صاحب رونق افر وز ہیں اور دونوں دست اقدس میں اس قدر کتب کا انبار ہے کہ آسان کی طرف حد نظر تک کتاب پر کتاب نظر آئی ہے۔ آپ نے عرض کیا اس قدر تکلیف حضور نے کس لیے گوارا فر مائی ؟ارشا د مبارک ہوا کہ تم یہ بار اپنے ذمہ لے کر شیاطین وہابیوں کا قلع قمع کرو۔ بمجر داس ارشا د کے آپ نے مراقبہ سے سراٹھایا اور تعیل

### ميه و المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

ار شا د والا ضروری خیال فر ما کر اسی ہفتہ کتاب مستطاب بوارق محمدیہ تالیف فر مائی۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیف اللہ المسلول صف اول کے ان ممتاز علماء و مشائخ میں سے تھے جنہوں نے فتنہ وہابیت کے سد باب کے لیے کوشش بلیغ فرمائی۔

(تذكره علماء ابل سنت ص209، 210)

محمر اسحاق بھٹی صاحب لکھتے ہیں:

مولانا فضل رسول بدایونی بہت بڑے فقیمہ اور مجادلہ و مناظرہ میں مشہور تھے اپنے مسلک اور نقطہ نظر میں سخت متعصب تھے علماء سے مخاصت اور بحث و جدل میں بہت تیز تھے مولانا اساعیل شہید دہلوی کی تکفیر کرتے تھے اور انہوں نے بدعات ورسوم کی جو تر دید کی ہے اس کو غلط قرار دیتے تھے بعض مسائل کی وضاحت کے سلسلے میں حضرت مجدد الف ٹا فی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی ہدف تنقید بنا لیتے اور اس ضمن میں بہت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی ہدف تنقید بنا لیتے اور اس ضمن میں بہت آگے نکل جائے۔

(فقهائے پاک و بهند تیربهویں صدی بهجری جلد سوم ص134)

مولوى خاص مقتدى خان شر وانى (1868ء) لكھتے ہيں:

ان کے زمانے میں مولانا فضل رسول بدایونی (التوفیٰ 1289ھ) ایسے غالی حنی تھے '' وہابی'' کو گالی کے طور پر استعال کرتے تھے وہ مولوی سعد الدین صاحب کو اس درجہ نگ اور دق کرتے تھے کہ ایک بار ان کا سقا کھنگی تک بند کر دیا تھا گر

### مسيوش فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 588 كيم مولوی سعد الدین صاحب اس پر بھی اپنی مساعی سے بازنہ آئے۔

(تحفة المسلمين ص113، 114 بحوالہ اردو نثر کے ارتقاء میں علیاء کا حصہ ص380)

### مولوی فضل رسول بدایونی کی انگریز نوازی:

<u>مولوی فضل رسول ہدایونی</u> آنگریز وں کے بڑے خیر خواہ اور انگریز وں کے تنخواہ دار ملازم تھے اور وظیفہ خوار اور انگریز نواز تھے۔ 1857ء کی جنگ آزادی میں مولوی فضل رسول بدایونی کا کر داریہ ہے کہ اس نے انگریزوں کی حمایت کی۔ پروفیسر محمدابوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

مولوی فضل رسول بدایونی حکومت انگریزی کی ملازمت میں اول مفتی ً

عدالت اور پھر کلکٹری میں رشتہ دار رہے۔اس زمانہ میں ضلع بدایون کا صدر مقام سہسوان تھا۔ بنارس میں راجہ انوپ سنگھ کے ملازم رہے۔ کچھ مدت بر ملی میں

مطب کیا جنگ آزاد ی 1857ء میں جب بدایون سے انگریز وں کا نظم ونسق اٹھے

گیا تو جان پر کھیل کر چندر وز بدایون کاانتظام کیااور سر کار ی عملے (انگریز وں کے 🍧

ملازموں) کی حفاظت کی پھر حیدر آبادیہنچے ستر ہروپیہ یومیہ کاو ظیفہ حاصل کیا۔

(تذكره علماء بهند ص381، 382، حاشيہ)

مولوی فضل رسول بدالونی نے 1857ء کی جنگ آزادی میں اپنی جان پر کھیل کر انگریزوں کے ملازموں کی حفاظت کی کیوں کہ وہ انگریزوں کے رٹے خیر خواہ تھے پروفیس محمہ ابوب قادری پریلوی کی کتاب جنگ آزادی 1857ء کے صفحہ نمبر 140، 141 کا فوٹو اگلے صفحات پر ملاحظہ فر مائیں۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 589 ) مير

به یون پسانگرزی کوست خم بودیاست نیرجید، فراکفری ری گرموایی به فضل پرول چایی شرکی کششده م برفراد دکا اوریوگود کی جان و ال یجاستی گرش ک رجیدید اطاخها ر بردیون مورخ سص چین شفیشده مطابق - دی کعده شفیک سرتری دفیمیت

Persupe on the occellent arrangements made by the victions Divisor and Mystic, Alasand Parel Parel, no unlowerd Occurrence of any importance took place. The to the end of a save are people from the wavages of the place consure the vavages of the place consure the daters and te consure.

چانگیرمغاس ما مردوس فادلی منعتی بروارسطا علی تنیای کانچاندگوی کاقبی پرخدی اینوں دا فود قریب پرخدی کویشرو اور کانچگروں کا بات گری ہے دعوی کو بیاستیں کہت گری ہے دمورے سنتا کا میں اور کڑوی کویس کی مفاطعت اور میں کویس کی مفاطعت اور میں

PRESCHING REPORTS TO THE PROPERTY OF COMMISSION

مرکاری کادم بهاری دان سب (بی انبکارساکش پرایون براس و کا لے بی بی مخذ اکھینا سینے "

In factile Trakers of Mosza Kilotok, (Chopen) and Sherdi with Musalman حقیقت بین موضع کشک کے تھکروں ہورٹیر الی نے بڑھ کھڑا فوادہ حکاسلوں چردھرایو لیگ

به وطاموگرش ۳ پرامده برکانج نشور داری به پیشان بدند و مقوم فروش که زیاده احد اول درصد بدهد فاق (جرکا مشکل دیز برای مفتده برا مدهده نه وزش و مشرکامد بیچ میده :

161

#### Chaudharis

of Mauza Kirta Namica wamed to plunder the garmy. of the comit and thus to satisfy **ille**êr **di**eA crezt for Seith à **yardı. Buz M**əsiyi Fazəl Results good administration saved Bodeun from misteps

The gold Maulini is one of بمرج أن كل تا ياب - Those good natured and saintly persons who are raprohese days

ميل بجه يمن "يا" إنجرمنشعبوطيون». كيمضرفاري لاث بيلادر ومن كام كرمشيغ من سيوهم كالمسترعرن تستين يخبين لیکن از وی نفوه پسول کے وبيحا تنكسام عندمايون كو معيست ستديجا لياه مكوره مولوی من نیک میرت اور ولخاصة شناانساؤويس بيت

مي ۔

مولا بافض دمول بداوی شے سوا مجانگارسے مجامی فقد وکٹے وکرا ماستہ کا مِرده وليسك ورنه مندعت كامر استد .

راد الكن الماراع عبد اس ازم وى بعوشيين منية قادرى لا يراي ل مطاعل ) حدة ٢٠٠ ما ٥ ے اور رفضل بہوں کے اس کارٹائے کے میدائو کیے۔ میں ان کانو کہ ڈکریٹیں تنا ۔ ان کھیٹی مِنْ لَمِينَى اللهُ مِهِدِرِ زَفَ مِسْتِنَاهِمَا إِنْ لَائِي مَا يُحِيشُ حِنَاسِ ذِ اسْتَرْضِ مِهَا ويَتَكَ تشييلهُ کی چشریت معدولاداری او رافز خواجی دمکرانی خان میبادیری کا خواجی**ین بحثر**ه بی **جاگریس ع**رب اً بِيُحَامَرُ بُورِتُ وَيَوْرِ الشَّيْرُو بِي سَرِّو ﴿ وَفَلَى رُولِ كَيْجِهِ بِخُلِقَ الْمُولُوكُ فَيَعْلِ م براء لناس تزكري شرك ثبط مودنا مواي لين حركة الأثر كرين تشتيبتك مويخه إلى و عزار و الكرمياية الس ك عبد ميدرآ لاديم بيني وبان مسترود ويت يويد وظيفة إلى بعود و في والله كاسنانى مركم شرم ودري وسيدمون كالدرمة على يوالدا مقل ومول كورة واليت والح مي الم

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 591 )

مولوی محمد سلیمان بدایونی لکھتاہے:

مولانا کا وصال 1289ھ میں ہوا یہاں پر مناسب ہوگا کہ اکمل الثاریخ خصہ اول ص 100 کے الفاظ بجنسہ نقل کر دیے جائیں در بار اودھ سے جائداد اور معافیات مصارف کے لیے نذر کی گئیں جس کے فرمان واسناد اب تک موجود ہیں غدر (1857ء کی جنگ آزادی) کے بعد سرکار برطانیہ (انگریزی حکومت) کی جانب سے من جملہ معافیات سابقہ عطیات شاہان سلف کے موجودہ جائداد معافی دوامی کا سار ٹیفکیٹ آپ کے ہی نام کمشنری مراد آباد سے صادر ہوا۔
(بدایوں 1857ء میں عرودہ)

مولوی فضل رسول کی اکثر تصانیف سرکاری ملازمین کی مدد سے شاکع ہوئی تھیں اور ریاست حیدر آباد سے ستر ہروپے وظیفہ ملتا تھا۔

پروفیسر محمد ایوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

مولانا فضل رسول بدایونی کی تصانیف کی طباعت کے سلسلے میں ایک بات خاص طور سے ہم نے نوٹ کی کہ ان کی اکثر تصانیف کی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی ہیں۔ شاید یبال بید ذکر بھی بے محل نہ ہو کہ مولوی فضل رسول بدایونی کوریاست حیدر آبادسے ستر ہروپے یومیہ وظیفہ دیا گیا جو بعد کو گیارہ روپے یومیہ ہو گیااور 1915ء تک ان کی اولاد کو ملتار ہا جیسا کہ ان کے سوائح نگار نے کھا ہے۔

(جنگ آزادی 1857ء ص63)

مولاناغلام حيدر

مولوی غلام حیدر ولد امام بخش مولوی فضل رسول بدایونی کے حقیقی

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 592 كيس

برادر نسبتی (سالا صاحب) تھے۔ مولوی غلام حیدر انگریزوں کے بڑے وفادار اور خیر خواہ تھے۔ انگریزوں سے وفاداری کے صلے میں ان کو انگریزوں سے خان بہادر کا خطاب اور جاگیر ملی تھی۔

مولوي محمر سليمان بدايوني لکھتے ہيں:

مولوی غلام حیدر ولد امام بخش شیخ صدیقی حمیدی بدالونی 1266ھ میں مار ہر ہ ضلع ایٹ میں سب انسپکٹر پولیس تنے اور سہار نپور میں تحصیل دار بھی تنے۔ تحریک آزادی 1857ء بحیثیت تحصیل دار کے وفادار اور خیر خواہ (انگریز ول کے) رہے اس صله میں انگریز نے خال بہادر کے خطاب کے علاوہ موضع بھڈ ولی ضلع بلند شہر میں جاگیر عطاکی ڈپٹی کلکٹر ہوئے۔

مولانا فضل حق خير آبادى

مولوی فضل حق خیر آبادی، عمری، حفٰی، ماتریدی، چشق 1212ھ 1797ء میں پیدا ہوئے اپنے والد مولوی فضل امام کے شاگرد تھے، حدیث مولانا عبدالقادر دہلوی سے پڑھی، قرآن مجید چار ماہ میں حفظ کر لیا تیرہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوگئے۔ شاہ دھومن دہلوی کے مرید تھے۔

(تذكره علم إئم بهند ص382)

## مولوی فضل حق خیر آبادی اور انگریزی ملازمت:

سلمه سيهول بريلوي لکھتى ہے:

علامہ نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا سمپنی میں ملازمت کی اور انیس سال

### ميه و الرقة بريلويت باك ولندكا الحقيقي جائزة ( 593 كالميد)

سال کی عمر میں 1231ھ 1816ء سے کچھ قبل سررشتہ دار عدالت دیوانی (کچہری چیف) مقرر ہوئے سولہ سال تک بیہ ملازمت کی اور پھر 1245ھ 1831ء کے اواخر میں پینیتیں سال کی عمر میں مستعفی ہوگئے۔

(علامہ فضل خیر آبادی ص48)

پروفیسر ابوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

مولانا فضل حق کی زندگی کا آغاز رزید نسی (انگریز می ملازمت) د بلی کی ملازمت سے ہوا کچر وہ جمجر، سہار نپور، ٹونک نواب، رام پور، واجد علی شاہ (لکھنؤ)اور راجاالور کے یہاں ملازم رہے۔

مولوی فضل حق خیر آبادی کے مشاغل:

مولوی فضل حق خیر آبادی شطر نج کے بڑے شوقین تھے۔ مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی <u>ککھتے</u> ہیں:

علامه کو شطر نج کا بے حد شوق تھااور تھیم مومن سے بازی رہتی تھی۔

(حیات علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے سیاسی کارنامے ص24)

(مولانا فضل حق خیر آبادی از افضل حق قرشی ص12)

مولوی رحمان علی لکھتے ہیں:

1264ھ 1848ء میں، میں ان کی خدمت میں کھنو کا حاضر ہوا تو عین حقہ پینے اور شطر نج کھیلے کی حالت میں ایک طالب علم کو افق المبین کا سبق دے رہے تھے۔

(تذكره علمائے بىند 383)

سلمه سيهول بريلوي لکھتى ہے:

### مير وقد ويلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 594 كي

علامہ خالصتاً ذہانت سے تعلق رکھنے والے کھیل شطرنج کا نہ صرف علم رکھتے بلکہ پوری مہارت رکھتے تھے۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص97)

نواب صديق حسن خال صاحب تاريخ قنوج مين لكھتے ہيں:

فقیر (نواب صدیق حسن) کو ان کی صحبت دہلی میں حضرت اساد کے مکان پر نصیب ہوئی۔ اس قدر علم و کمال اور علم و حکمت اور فلسفہ ، ریاضی ، عربی ادب اور لغت میں اتنی دستگاہ ہونے کے باوجود حسن اخلاق اور عالمانہ تواضع سے بہت دور تھے۔ ان کا مزائ امیر انہ تھاان کی توجہ عیش و عشرت کی جانب تھی اور غیر شرعی لباس اور نرو اور شطرنج کی کھیلوں میں بے حد فخر محسوس کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی چڑھی ہوئی اور لباس شاہانہ ہے۔

(تاریخ قنوج ص36 بحوالہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور جہاد آزادی ص165)

شطر نجاور نردکے متعلق تھم:

حضرت بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس شخص نے چوسر (نرد تیر) کو کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھوں کو خنز بر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔

(شرح صحيح مسلم جلد نمبر 6 ص636)

مولوی غلام رسول سعید ی بریلوی لکھتے ہیں:

شطرنج بھی چوسر کی طرح حرام ہے۔ البتہ چوسر کی حرمت زیادہ شدید ہے کیونکہ اس کی حرمت میں صرح نے نص وارد ہے۔ اور شطرنج کو چوسر (نردتیر) پر قیاس کرکے حرام کہاہے۔ قاضی ابوالحسین نے ذکر کیا کہ حضرت علی بن ابی

### مير ولويت ياك وبندكا تحقيقي جائزه ( 595 كي

طالب، حضرت افی عمر حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سعید بن مسیب، قاسم، سالم، عروه، محمد بن علی بن حسین، وراق اور امام مالک کے نز دیک شطرنج حرام اوریپی قول امام ابو حنیفه رحمه الله کاہے۔

(شرح صحیح مسلم ج6 ص636)

### مولانااحدرضاكافتوى شطرنج كے متعلق:

مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ تاش و شطر خج کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: دونول ناجائز ہیں اور تاش زیادہ گناہ و حرام کہ اس میں تصاویر بھی ہیں۔

ومسئلة الشطرنج مبسوط فى الدر وغيرها من الخطر والشهادات والصواب اطلاق المنع كما اوضحه فى رد المحتار ـ واالله تعالى اعلم وعلمه اثمر واحكم ـ

(احكام شريعت حصہ سوم ص233)

### مولانافضل حق خير آبادىاور كالاخضاب:

مفتی انتظام الله شهابی اکبر آبادی لکھتے ہیں:

مولانا بایں علم و فضل خشک طبیعت نه رکھتے تھے، زندہ دلی، رفیق طبیعت تھی۔ رندہ دلی، رفیق طبیعت تھی۔ مرحوم جس زمانہ میں انگریزی حکومت کے ملازم تھے، ڈاڑھی سفید ہونے کو آئی خضاب کا استعال شروع کیا ان کے ایک مولوی دوست کو اس پر سخت اعتراض تھا اور وہ ہمیشہ مولانا سے کہا کرتے تھے آپ خضاب کیول لگاتے ہیں؟ مولانا ہمیشہ اپنے مولوی دوست کا بیہ اعتراض من کر خاموش ہو جاتے تھے ایک

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 596 كيس

دن ضبط نه کر سکے کہنے گئے مولوی صاحب کوئی دنیا کمانے کے لیے مجد میں مولوی بن کر بیٹات ہے کوئی پیری مریدی کرتا ہے کوئی او گوں کو تعوید لکھ کر دیتا ہے۔ میں بھی آخر دنیا دار ہوں کھانے کے لیے مریدوں اور غریبوں کی جیب نہیں کائنا صرف اپناہی منہ ساہ کرلیتا ہوں۔

(حیات علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے سیاسی کارنامے ص33)

### مولانااحدرضاكافتوى كالے خضاب كے متعلق:

مسئلہ 24 جمادی الاولی 1338ھ۔ کیا تھم ہے علائے اہل سنت کا کہ خضاب کا لگانا جائز ہے یا نہیں بعض علاء جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ بینوا تو جر وا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاان ( بالوں ) کو کسی چیز سے تبدیل نہ کر و اور سیاہ رنگ سے اجتناب کر و۔

(شرح صحيح مسلم ج6 ص410)

نواب صديق حسن خال لكھتے ہيں:

میں نے شیخ نصل حق کواپنی طالب علی کے زمانہ میں مسجد دبلی میں دیکھا تھااس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور وہاں وہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے تھے ان کالباس علاء کانہیں بلکہ امراء کا تھا۔

(ابجد العلوم ص915 بحوالہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور جہاد آزادی ص163، 164)

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 597 كيس

مولا نا سيد عبدالحيُّ لکھتے ہيں:

ان کی وضع قطع علماء کی سی نہیں تھی،امراء کی سی تھی، شطر نج کھیلتے اور مز امیر سنتے اور مجالس رقص میں شر کت اور دوسر می ممنوع باتوں سے بھی پر ہیز نہیں کرتے تھے۔

(نزېىة الخواطر ج7 ص275)

حکیم محمود احمد بر کاتی بر یلوی، مولوی محمد حسین آزاد اور نواب سرور جنگ کے حوالہ سے ککھتے ہیں:

مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں: مولوی فضل حق صاحب مرزا (غالب)

کے بڑے دوست تھے ایک دن مرزاان کی ملا قات کو گئے ان (مولانا) کی عادت تھی کہ جب کوئی بے تکلف دوست آیا کرتا تو خالق باری کا بیہ مصرع پڑھا کرتے تھے۔ ''بیا برادر آورے بھائی''۔ چنانچہ مرزا صاحب کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے اور بیہ مصرع کہہ کر بٹھایا۔ ابھی بیٹھے تھے کہ مولوی فضل حق صاحب کی رنڈی (فاحثہ عورت، طوائف) بھی دوسرے دالان سے اٹھ کر پاس آن بیٹھی۔ مرزانے فرمایا باں صاحب اب وہ دوسرا مصرع بھی فرماد یجیے۔ '' بنیش مادر بیٹھ ریائی''۔

اس لطیفے کا صحیح واقعہ مراز غالب کی بہن کے پوتے نواب سرور جنگ نے اپنی خود نوشت میں اس طرح درج کیا ہے۔ مرزا غالب کی مولانا فضل حق سے کمال دوستی تھی ہر شب کو معمولاً مرزامولانا کے پاس جایا کرتے تھے۔ایک شب کو مولانا جو سررشتہ دار ریزیڈنٹ تھے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے کچھ مثلیں دیکھ

### ميه و الله م يلويت باك والدكا العقيقي جائزة ( 598 كيم

رہے تھے۔ ایک رنڈی (فاحشہ عورت، طوائف) بھی اس امر کی منتظر کہ مولانا دیکھ لیں تو سلام کر کے بیٹھ جاؤں۔ کھڑی ہوئی تھی اس عرصے میں مر زالالٹین لیے آگے آگے پہنچے مولانا نے سراٹھا کر کہا: ''بیا برادر آورے بھائی''۔ مر زانے کہاد وسرامصرع بھی پڑھ دیجے کہ دیر سے منتظر کھڑی ہے۔ دوسرامصرع بیہے:

''بینش مادر بیٹھی ری مائی''۔

آب حیات ص227، کارنامہ سروری ص37 بحوالہ غالب نام آورم بحوالہ فضل حق خبر آبادی اور سن ستاون 125، 126)

مولوي عبدالشاہد خان شر وانی لکھتے ہیں:

ابتدا عمر ہی سے عیش و عشرت کے خو گر تھے۔ حکمران ہونے پر بھی عادت نے ساتھ نہ چھوڑا۔

(باغی بمندوستان ص84)

# مولانافضل حق خير آبادي کي زباني اورسني:

کس قدر افسوس ہے کہ میں اپنی عمر خواہشات میں ہر باد اور اپنی زندگی بدا عمالی میں تباہ کرتا رہاا پنی عزت و توقیر واہیات باتوں کی وجہ سے گراتا اور اپنی پونجی کی ہڑی مقدار مثاتا رہا، حیات کے خوش گوار دن اتر ائے میں اور بہترین ایام لہوولعب میں گزارتارہا۔

(باغي بمندوستان ص126)

### مولانافضل حق خير آبادى بدعتى كهلاتاتها:

مفتى انتظام الله شهابي اكبر آبادي لكصة بين:

علامه فضل حق کو بھی یہ انداز نا گوار گزراعلامہ خود بھی بدعتی کہلاتے

تقے۔

(حیات علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے سیاسی کارنامے ص20)

### واقعہ ہنومان گر صی اور مولانافضل حق خیر آبادی کی انگریزے خیر خواہی:

ہنومان گڑھی کے واقعہ میں مولوی نضل حق خیر آبادی نے انگریز وں کا ساتھ دیا تھااور مولوی امیر علی کے قتل اور جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھااس وقت مولوی فضل حق خیر آبادی انگریز وں کے ملازم تھے۔

سلمہ سیہول بریلوی لکھتی ہے:

علامہ فضل حق خیر آبادی ان دنوں وہاں صدر الصدور اور متہم کیچبری حضور کے منصب پر فائز تھے۔

(علامہ فضل حق خیر آبادی ص331)

عبدالشاہد خال شر وانی لکھتے ہیں:

1848ء میں لارڈ ہارڈ نگ گور نر جنرل ہند کی تنبیہ پر حضور کو نسل قائم کی گئی تھی جس کے صدر متہم علامہ فضل حق خیر آبادی بنائے گئے تھے حکام کے مظالم اور رعایا کی ابتر کی کی و یسے ہی شکایت تھی اس عزم و جہاد اور شاہ صاحب کے اعلان پر مسلمانوں کے جوش و خروش نے ہوش و حواس گم کر دیے شاہ صاحب اعلان پر مسلمانوں کے جوش و خروش نے ہوش و حواس گم کر دیے شاہ صاحب (مولا نا امیر علی) کے سمجھانے کے لیے علاء و امر اء کو بھیجا علامہ نے بھی عہدے کی ذمہ داری اور بسہولت مطلب بر آری کی بناء پر گفتگو میں حصہ لیا۔

پروفیسر محمد ایوب قادری قیصر التواریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ہنومان گڑھی کا واقعہ واجد علی شاہ کے عہد کا ایک حادثہ کا حصہ ہے۔

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 600 كيمي،

اجود هیا میں بابر کے عہد کی ایک مسجد اور چند دوسری مساجد بھی تھیں، ساتھ ہنومان گڑھی کے نام سے ہندوؤں کا ایک استحان اور مندر تھا، مسلمانوں کی قلت تعداد کی وجہ سے ہندو ہمیشہ ان مساجد کی بے حرمتی کرتے تھے۔ واجد علی شاہ کے زمانے میں ہند تعلقہ داروں کی شریر گڑھی کے مہنت اور بھی خود سر ہو گئے انہوں نے مسجد کے ایک جھے کو نقصان پنجایا، اذان دینے کی ممانعت کر دی اور مسجد کی بے حرمتی کی۔ جولائی 1855ء میں شاہ غلام حسین اور مولوی محمد صالح اعلائے کا محمد الحق کی خاطر ایک جاعت لے کر ہنومان گڑھی پہنچے پیرا گیوں نے انہیں گھیر لیا، حکومت کے بعض افسر بھی رشوت لے کر ان سے مل گئے، پیرا گیوں سے بچھ واجد کر یم کو پیروں سے روندا گیا جوتے بہن کر مسجد میں شکھ بجایا گیا سے سب بچھ واجد کی شاہ کی حکومت اور علی نتی خان کی وزارت میں ہوا۔

(قيصر التواريخ جلددوم ص112)

اس قومی حادثے اور ناموس اسلام کی ہتک پر مولوی امیر علی جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان کی تقریر ول نے مسلمانوں میں آگ لگا دی اور ہیجان بر پاکر دیا رام پور، ہر بلی پیلی بیت، اصلاع رو ہیل کھنڈ سے مجاہدین پینچنے گئے، واجد علی شاہ کی حکومت پریشان ہو گئ وزیر علی نقی کی ہری حالت ہوئی امراء ممائک سمجھانے بجھانے کے لیے دوڑے حکومت کے عمال ہندو تعلقہ داروں سے مل گئے تھے۔ مجتہدین اور علماء نے حکومت کی مدد کی مفتی سعد اللہ مراد آبادی فیلوں کے 1284ھے، مولوی ابو الحین فرگئی محل ف۔1283ھے۔ 1866ء، مولوی

#### مير الله و الله و يلويت باك ولندكا الحقيقي جائزه ( 601 كالمحيمية

حسين احمد مليح آبادي ف1275هـ 1859ء، مولوي محمد يوسف فريكي محل ن 1286هـ 1870ء، مولوي بربان الحق فرنگي ن 1286هـ 1870ء، مولوی خادم احمد فرنگی محل ف1271ھ۔ 1855ء، مولوی تراب علی ف1281ھ اور مولا نا فضل حق خیر آبادی وہ نامور علاء ہیں جنہوں نے حکومت اودھ کے نقطہ نظر کی تائد و توثیق کی ظاہر ہے کہ اس سے مولوی امیر علی کی تح یک کو نقصان پہنچا مولوی فضل حق اور مفتی سعد اللہ تو خیر حکومت اودھ کے ذ ہے دار اور ملازم تھے اور وزیر علی نقی خان سے تعلق رکھنے والے تھے المذ المجبور \_25

(مولانا فضل حق خير آبادي ص63، 64 افضل حق قريشي)

بعض لوگ یہ کتنے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد ابوب قادری پریلوی نہیں کیونکہ اس نے اکابر دیوبند کی تعریف کی ہے۔ تواس کے متعلق یہ عرض ہے کہ= ا گریمی بات دیوبندی سنی ہونے کی دلیل ہے تو پھر پیر مہر علی شاہ ،مفتی مظہر اللہ 🌇 شاہ، پیر جماعت علی شاہ، پیر سیف الرحمٰن، پیر ارجی ،خواجہ قمر الدین سالوی اور سینکڑوں تمہارے اکا ہرین دیو ہندی ہوں گے پریلوی نہیں ہوں گے۔اگراس پر

کسی کو حوالے مطلوب ہوں تو ہم پیش کر دیں گے۔

باقی رہی یہ بات کہ ہم نے اسے بریلوی کیوں کھا ہے۔ پیرزادہ اقبال احمد اقبال جو ہریلوی کے جید عالم ہیں وہ کہتے ہیں سید شرافت نوشاہی (مولف شریف التواریخ) محمد عالم مختار حق ( دانشور ) سید بشیر حسین طاہر ی مرحوم، مولا نا غلام دستگیر نامی مرحوم، پروفیسر محمه اقبال مجد دی، پروفیسر محمه اسلم (شعبه تاریخ)

### مير فرقه ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 602 كاري

پروفیسر محمد ایوب قادری کراچی غرضیکه ہزاروں اہل علم ودانش حکیم محمد موسی امر تسری کی مجلس سے اپنے ہنے۔

(مجالس علماء ص449)

اب بتایئے کہ بیہ دیو بندی ہے یا ہریلوی؟

پروفیسر ابوب قادری بریلوی قیصرالتواری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

مجتهدین کھنو علائے فرنگی محل اور دوسرے علماء نے بھی اس طرح

فتوے دیے جس سے حکومت اور ھ کے نقطہ نظر کی تائید ہوتی تھی ان میں بعض تو

حکومت اود ھ کے بر اور است ملاز م تھے، قیصر التوار کے کا ہم عصر مولف لکھتا ہے 🍱 .

''اس عرصه میں حسب الحکم باد شاہ اور فہمائش حضور عالم (علی نقی خان

وزیر ) سے سلطان العلماء (سید محمہ) نے بھی اس باب میں کچھ تحریر کیا (خبر)

مولوی (امیر علی) صاحب کو پینچی لیکن اسے خلاف نفس الامر سمجھے، پھر سلطان

العلماءنے کوئی فتویٰ بہ تصر سے حکم سر کار سے دستخط نہ کیا بلکہ جواب دیا کہ ایک

شخص نے غرض نفسانی رفع توہین اسلام پر کمر باند ھی ہے،اور تن بمر گ دیا ہے۔

سراسر اس کے حق بجانب ہے کیونکہ خلاف شریعت عزامے احمدی بخوف حاکم

کھوں، لیکن مقام چرت یہ ہے کہ تمام ہندوستان میں لکھنؤ دار المومنین مشہور ہے۔ ایک ملین، ضعیف و نحیف نے ہمت مردانگی کی ہے۔ مقام عبرت ہے

ہے۔ بیک سین بسی و یک کے بعد کرون کی جو تھا ہر سے ہے۔ علائے فرنگی محل نے بھی اسی طریق سے تحریر کیا بلکہ راضی ہوئے اس امریر حاکم

علائے مر ک ک سے ہوا کی سریا سے سریر میا بلد را کی ہوئے اس اسر پر علام وقت کواینے شہر میں رہنے دینے کا اختیار ہے۔ کبھی ہم فتو کی قتل اس شخص کا نہ

دس کے مولوی محمد اصغر کے نواسے نے بھی فتو کی پر دستخط کیا، علاء ظاہر اہل سنت

مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزه ( 603 كيسي،

مثل مولوی محمد حسین احمد، غلام جیلانی و کیل عدالت انگریزی، مولوی محمد یوسف، مولوی فضل حق خیر آبادی، مولوی محمد سعد الله جو حج خانه کعبہ سے مشرف ہو کر آئے تھے اور بعض علماء مگمنام نے بھی محض بطمع دنیا بخوف حاکم حکم فتویٰ قتل عبارات مختلف سے رنگین کر کے دیا اور بعض علمائے شا جبہاں آباد نے بھی الیمی ججت و ہر بہان سے لکھا، یعنی جب اہل اسلام قلیل ہوں اور غلبہ کفار ہواس وقت خلاف حکم اولی الامر یعنی حاکم وقت صاحبان عالیشان یا اہل اسلام جوان کے اعتبار علی ہوں، جہاد حرام ہے اور جو شخص مر تکب ایسے امر کاوہ طاغی و باغی ہے۔'' میں ہوں، جہاد حرام ہے اور جو شخص مر تکب ایسے امر کاوہ طاغی و باغی ہے۔'' کے ساتھی شہید کرد ہے گئے۔

(مولانا فضل حق خیر آبادی، افضل حق قرشی ص153)

تھیم نجم الغنی رام پوری نے قیصر التواریؒ سے نقل کر کے لکھاہے: لیکن بعض دنیا طلب علائے اہل سنت نے جیسے مولوی حسین احمد اور مولوی غلام جیلانی و کیل عدالت انگریزی اور مولوی محمد یوسف اور مولوی فضل حق خیر آبادی۔

(مولف بدیه سعیدیه، حاشیه قاضی مبارک وغیره)

اور مولوی سعد اللہ اور دوسرے علمائے گمنام نے محض بہ طع و نیا مولوی امیر علی صاحب کے قتل کا فتو کی عبارات مختلف سے رگئین کر کے دیا اور دلی کے بعض علماء نے بھی الیی بر ہان اور جست کے ساتھ لکھا کہ جب اہل اسلام قلیل ہوں اور کفار کا غلبہ ہواس وقت خلاف اولی الامر یعنی حاکم وقت کے جن کے اختیار میں ہوں خواہ وہ انگریز ہوں یا مسلمان جہاد حرام ہے اپس جو شخص ایسے امر کا مر تکب

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 604 کي د

ہو وہ طاغی و باغی ہے۔

(تاریخ اودھ ج5 ص202، 203)

کیم مجم الغی رام پوری نے پہلے یہ فتوی دینے والوں کے نام کھے پھر کیم مجم الغی رام پوری کھتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق جو قلمی کاغذات کا مجموعہ دیکھا ہے اس میں مستقول کے بیانات موضع متنا زعہ کا نقشہ اور ابھے رام بیرا گی کے نام اگلے والیاں اودھ کے فرمان واجد علی شاہ کا شقہ علی نتی خان وزیر کے خطوط مولوی امیر علی کے نام اور مولوی صاحب کے جوابات دوسرے اہل کاران کے متعلقہ کی تحریریں علماء کے فتوے سب پچھ موجود ہیں ان میں مجتهد صاحب کی کوئی تحریر مولوی امیر علی کے موافق موجود نہیں بلکہ ان کے کام کے خلاف ہے۔

(تاریخ اودھ ج5 ص203)

مفتى انتظام الله شهابي لکھتے ہیں:

مولانا فضل حق خیر آبادی جو خالص سر کاری آدمی تھے ان دنوں صدر آ الصدور تھے کچھ دن ہوئے تھے کہ امیر علی شاہ کے خلاف فتو کی مولوی عبدالرزاق فرنگی محل کی تائید میں دے چکے تھے۔

(ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء ص77)

مولا نافضل حق خیر آبادیاور 1857ء کی جنگ آزادی

مولوی فضل حق کو جنگ آزادی 1857ء کا ہیر و بنانے کے لیے بریلوی مولویوں کو جھوٹ بھی بولنا پڑا تو بولا جھوٹی روایات گھڑنی پڑیں تو گھڑیں کس طرح مولوی فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی 1857ء کا ہیر و بن جائے

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 605 كيس

لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے لیکن بریلوی مولوبوں نے توزیر و کو ہیر و بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔

مولوی فضل حق خیر آبادی نے بھی 1857ء کی جنگ میں کوئی عملی جہاد نہیں کیا۔ سلمہ سیہول بریلوی لکھتی ہے: شخصی سے یہ ثابت ہوا کہ علامہ میدان جنگ میں لڑنے والے صاحب سیف نہ تھے۔

(علامہ فضل حق خیر آبادی ص356)

سلمه سيهول بريلوي لکھتى ہے:

یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ علامہ میدان جنگ میں لڑنے والے صاحب سنف محامد ندیتھے۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص311 حاشیہ)

### فتولى جهاداور مولانا فضل حق خير آبادى

محترم قارئین! مولوی فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ جہاد پر دستخط نہیں ہیں بریلوی مولوی آج تک وہ فتویٰ پیش نہیں کر سکے جس پر مولوی فضل حق خیر آبادی کے دستخط ہوں۔

1... مولوی عبدالشاہد خال شروانی کی کتاب باغی ہندوستان میں مولوی فضل حق <del>گے</del> خیر آبادی کے دستخطوالا فتویٰ جہاد نہیں ہے۔

2... سلمہ سیہول کی کتاب علامہ محمد فضل حق خیر آبادی میں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتو کی جہاد نہیں ہے۔

3... عبدالحکیم خال اختر شا جہانپوری کی کتاب بر طانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم خال اختر شا جہانپوری کی زبانی میں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتوی جہاد

ہیں ہے۔ میں ہے۔

4... مولوی مشاق احمد نظامی کی کتاب خون کے آنسو میں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتویٰ جہاد نہیں ہے۔

5... بریلویوں کی کتاب انوار رضامیں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتویٰ جہاد نہیں ہے۔

7... حکیم محمود احمد بر کاتی کی کتاب فضل خیر آبادی اور س ستاون میں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتو کی جہاد نہیں ہے۔

8... مفتی انتظام اللہ شہابی کی کتاب حیات علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے سیاسی کار نامے میں بھی مولوی فضل حق کے دستخط والا فتو کی جہاد نہیں ہے۔ اگر فتو کی جہاد پر مولوی فضل حق خیر آبادی کے دستخط ہوتے تو ان آٹھیا بریلوی کتابوں کے مصنف و فتو کی ضرور نقل کرتے۔

سلمه سيهول لكصي ہيں:

جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون کے دوران کئی فتوے دیے گئے تھے پھر آگے جاکر لکھتی ہے باغی ہندوستان میں بھی ایک فتوے کاذکر ملتا ہے جو علامہ فضل حق خیر آبادی کا بتایا گیا ہے گران میں سے صرف ایک فتو گی اب تک دستیاب ہوا ہے سارے نہیں اور وہ فتو کی چھییں جولائی 1857ء کو صادق الاخبار میں چھیپنے والا فتو کی ہے، جس پر دبلی کے شینتیں علاءنے وجوب جہاد کی تصدیق میں دستخط والا فتو کی ہے، جس پر دبلی کے شینتیں علاء نے وجوب جہاد کی تصدیق میں دستخط

# میں اس فوی پر مولوی فضل حق کے دستی نہیں ہیں)

(علامہ محمد فضل حق خبر آبادی ص328۔ (329

## اب فتویٰ جہاد کے متعلق صیح صورت حال سنے:

جنگ آزادي کا آغاز 10 مئي (11 مئي) 1857ء کو ہوا۔

(علامہ محمد فضل حق خبر آبادی ص28)

اس وقت مولوی فضل حق خیر آبادی الور میں راجہ بنئے سنگھ کا ملازم تھا۔ راجہ بنئے سنگھ کی وفات 15 جولائی 1857ء کے ایک مہینہ بعد مولوی فضل حق د بلی آیا مولوی فضل حق کا اپنا بیاں ملاحظہ فر مائیں۔

میں راجہ الور کے ہاں ملازم تھااور بغاوت شروع ہونے کے زمانے میں ای کے پاس تھاراجہ بنئے سنگھ کی وفات (15 جولائی 1857ء) کے بعد ایک مہینے تک میں الور میں رہامیں اگست 1857ء میں الورسے روانہ ہوااور دہلی آیا۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص318)

مولوی فضل حق 16 اگست کو دہلی آیا اور فتویٰ جہاد صادق الاخبار دہلی مور خہ 26 جولائی 1857ء کو شائع ہو چکا تھااس لیے فتویٰ جہاد پر مولوی فضل حق کے دستخط نہیں ہیں۔

کن کن حضرات کے قول کے مطابق مولوی فضل حق کے دستخط فتویٰ جہاد پر ثابت نہیں ہوتے۔

# پروفیسر ایوب قادری بریلوی کی گواہی:

مولوی فضل حق خیر آبادی تو وسط اگست میں دہلی پہنچے تھے اس وقت

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا الحقيقي جائزه ( 608 )

تک یہ فتویٰ مشتهر ہو چکا تھالہذاان کے دستخط کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

(جنگ آزادی ص404)

سلمه سيهول لکھتی ہيں:

صادق الاخبار والے فتو کی پر علامہ کے دستخط نہ ہونے کی وجہ ان کا ان دنوں الور میں ہونا ہے۔ غالباً اس لیے علامہ (مولوی فضل حق) ککھتے ہیں: ''بیہ تو سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ بعض شہر و دیہہ سے بہادر مسلمانوں کی ایک جماعت علمائ، زہاد اور ائمہ اجتہاد سے جہاد کے وجوب کا فتو کی لے کر جدال و قبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ (علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص239، 330) المتی نیس نظم عرشی کھتے ہیں:

پچھلے صفحات میں صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا خیر آبادی کا جہاد کا فتویٰ ہے کوئی تعلق نہ تھا۔

(مولانا فضل حق خیر آبادی ص198 افضل حق قرشی)

مالك رام لكھتے ہيں:

جس فتوے میں ان کی شمولیت پر اصرار کیا جاتا ہے وہ ان کے آنے سے بہت پہلے جولائی ہی میں شاکع ہو چکا تھااس پران کے دستخط کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہو تا

(مولانا فضل حق خير آبادی ص114، افضل حق قرشی)

مولا ناسيد محمد ميال لکھتے ہيں:

حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی کے دستخط بھی اس فتوے پر نہیں ہیں کیونکہ مولانا موصوف اس فتوے کی ترتیب اور جامع مسجد کے اجماع

### میں طور قد ہو میلویت ہاک وہند کا تحقیقی جائزد ( 609 کیا۔ سے کئی ہفتہ بعد وسط اگست میں دبلی تشریف لائے تھے۔

(علماء بمندكا شاندار ماضي ج4 ص180)

سيد مبارك شاه لكھتے ہيں:

سید مبارک شاہ جنگ آزادی 1857ء کے دوران دہلی کے کو توال تھے وہ کھتے ہیں فضل حق نے جہاد کے حق میں کوئی فتویٰ نہیں دیا یا کسی بھی طریقہ سے باد شاہ کو گمراہ نہیں کیا

(مولانا فضل حق خیر آبادی ص155، افضل حق قرشی)

مولانا فضل حق خير آبادى اور جھوٹامقدمہ بغاوت

مولانا فضل حق کو 30 جنوری 1859ء کو گرفتار کر لیا گیا ۔

(باغي بمندوستان ص361)

اور ان پر بغاوت کا حجموٹا مقد مہ ڈال دیا گیا کیونکہ مولوی فضل حق نے بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا جیسا کہ آگے جاکر ان کے اپنے بیان سے معلوم ہوگا۔

مالك رام لكھتے ہيں:

غرض پورے حالات کا ہنظر غائر مطالعہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا نا فضل حق مرحوم نے 1857ء کی تحریک میں واقعی کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔

(مولانا فضل حق خير آبادی ص148، افضل حق قرشی)

جب مولوی فضل حق خیر آبادی کو گر فقار کر لیا گیا تو پھر مولوی فضل حق حق نے نواب رامپور یوسف علی خال کے نام (جو انگریز ول کا بڑا وفادار تھا) جو

www.ahnafmedia.

### مسيق فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزد ( 610 كيسي،

مولوی نضل حق کا شا گرد تھاا یک خط لکھااس خط میں مولوی نضل حق نے نواب رامپور سے اپنی رہائی کے لیے سفارش کرنے کی درخواست کی تھی مولوی فضل حق نے خط میں لکھا کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں بلکہ وہ دوسرا فضل حق ہے جو شا بجہانیور کا رہنے والا ہے ہم نام ہونے کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے حالا نکہ میں اس الزام سے بری ہوں۔

# رام بور کے نواب پوسف علی خان کے نام خط

جناب عالی جناب نواب صاحب خد اوند نعمت، فیاض زماں، الاف و معاذ علمائے دوراں دام اقبالہ۔ بعز عرض می رساند کہ پیش ازیں دو تا عر کفنہ عقیدت مشتمل برابتلائے خویش ارسال عالی جناب کر د ہام بنظر انثر ف گزشتہ کاشف فحاوی مندر جه شده باشد، دم روبکاری این جا واضح شد که فدوی رابعلت نوکری خان بهادر خان و نظامت پیلی بھیت و حیکله دار ی محمد ی وافسر ی لشکر باغی ماخوذ کر د ہاند 🗝 حال آنکه فدوی از س هر سه امر محض بری است و منشاء مواخذ هانست که شخصے میر فضل حق نام از ساداتِ شابجهانپور که قبل ازیں در سر کارِ ابد قرار بندگان عالی ملازم ماندہ بسر رشتہ داری پیلی بیت مامور شدہ، وزمانے تحصیل دار آنولہ پیلی بھیت مانده بود، دورِ ابتدائے غدر از طرف خان بهادر خان ناظم پیلی بھیت گردید وبعد فتح بر ملی در ملک اود هه رسیده از طرف خان علی خان حیکله دار محمد ی شده۔ پس از زمانے بافسری کدامی لشکر باغی ہمراہ فیروز شاہ آن طرف جمن فرار کرو۔ عزیز ان اودر سر کار کمپنی بعہد ہائے جلیلہ مامور اند، چنانچہ برادر حقیقی او مولوی مبین ڈپٹی

کلکٹر سہارن بور بود۔

مهتمان اخبار خانه خراب ناواقف ازیں تفصیل که او شخصے دیگر است وفدوی از شیوخ خیر آیاد شخصے دیگر در اخبار نامها حال نظامت پیلی بھیت و مجمہ ی وافسر ی لشکر و فرار او بافیر وز شاه آن طر ف جمن نوشته بعض علامات فدوی افغرو دند که برادر حقیقی اور در سر کار مهار راجه پٹیاله نوکر و برادرِ دیگرش در سهار نیور ڈیٹی کلکٹر است ، وعاکمان اس حذیہ اشتاہ ہماں مولوی فضل حق کیہ ہمنام و در بعضے علامات شریک فدوی است ، فدوی را محض بے جرم مقید کردہ اند۔ للذاعر ض رسانست که اساعیل خان رئیس مالا گڑھ دریں رو ماوار د آن د پار اند ـ واز حال فدوی و مولوی فضل حق شا جهجان پوری مذکور بخوبی واقف 🚠 ۔ بایثاں ایمارود تا ایثاں کیفیت تفصیلی مشار الیہ وحال عبور اودریائے جمن را ہمراہ فیروز شاہ و حال ہے جر می فدوی نوشتہ مع عرضی خود بنام ترب صاحب، کمان افسر بریلی متضمن درخواست ارسال کیفیت مذکور بذریعه چٹھی خود محکمه اسپیش كمشنر لكھنؤُ خدمت بتر ب صاحب موصوف روانہ دراند ودر كيفيت تغائر بسار میان فدوی و فضل حق شاه جهانیوری ثابت سازند، ونو کر بنودن فدوی بسر کار كدامي باغي وافسر بنودن فدوي بكرامي لشكر و ناظم نماندان فدوي بعلاقيه پېلي بھيت و محمدی اس جمله امور واقعی اوست ، بوجه احسن ثبت کنند ، تاصاحب موصوف عرضی و کیفیت مرسله ایثال را بهمبره چشی خود درین جاروانه فر مایند و بواسطه آن چھی و کیفیت اشتباہ حکام ایں جار فع شود و نمک خوار قدیم رہائی یافتہ بدعائے ترقی

جاه (مشغول) گرد و ـ از پر ورشِ خاوندانه و مواساتِ کریمانه امید وار است توجه

## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 612 كيس

بسیار بحال زوال مبذول شود و بعجلت هر چه تمامتر اثر اجابت مسؤل ظاهر گرود، واجب بود عرض نمود۔

آ فتاب ترقی جاه و جلال همواره تا بان باد

تر تی خواه 18 فروری 1224ء عرضی مہر (فضل حق)

نمک خوار قدیم

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص364، 365)

## سلمه سيهول بريلوي كي زباني گرفتاري كي كهاني سني:

کھتی ہیں فائل مقدمہ اور اس کے متعلقات اور تمام عرض داشتوں کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کو جن الزامات کے تحت گر فیار کیا گیا تھا وہ الزامات پیہ تھے۔

1... نواب خان بہادر خان، نبیرہ حافظ رحمت بہادر نے جب انگریز وں کے خلاف بریلی میں بغاوت کی تو مولا نا نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی طرف سے نظامت پیلی بھیت کا کام انجام دیا۔

2... جب انگریزوں نے (5 مئی 1857ء کو) ہریلی پر قبضہ کر لیا تو خاں بہادر وہاں سے بھاگ گیااور مولانا بھی وہاں سے بھاگ کراودھ پہنچ اور خان علی خان کی طرف سے ریاست محمدی کے چیکلہ دار مقرر ہوئے۔ 3... مولانا نے اس کے بعدایک باغی لشکر کی کمان ہاتھ میں لی۔ علامہ کے مطابق وہ ان الزامات سے ہری تھے انہیں ایک دوسر بے

### م وقد بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 613 كان مي

شخص سے ہم نامی اور بہت ہی دیگر مماثلتوں کی بناپر گر فتار کر لیا گیا تھا چنانچہ علامہ نے اپنی گر فتاری پر نواب رامپور یوسف علی خال کے نام فوری طور پر کیے بعد دیگرے تین عدد خط لکھے ان میں سے دو ناپید ہیں اور ایک خط 18 فروری کا تحریر کردہ رضا لا بھریری رامپور میں محفوظ ہے اس خط میں انہوں نے نواب سے در خواست کی ہے کہ وہ رئیس مالا گڑھ اساعیل خان جو کہ ہر دو فضل حق ان کی سر گرمیوں اور ان کے فرق سے بخوبی آگاہ ہے سے کہیں کہ وہ کمان افسر بر یلی مرکز ہو صاحب کے نام محکمہ سپیش کمشز کھنؤ میں دوسرے شخص کی رپورٹ اور میری ان جرائم سے برات کا حال تفصیل کے ساتھ اپنی درخواست کے ہمراہ میں بھیجیں تاکہ ان حاکموں کا شبہ دور ہواور مجھے رہائی ملے۔

تنگی وقت یا غالباً انگریزوں سے وفاداری کے باعث نواب رامپور
یوسف علی خاں نے ان کی کوئی مد دنہ کی اور بائیس فروری 1859ء سے مقد ہے
کی ابتدائی ساعت شروع ہوئی ہوگی و گواہوں اور ملزم (علامہ) کے بیانات ہوئے
علامہ اور گواہان صفائی کے بیانات کا اہم حصہ اس وضاحت میں تھا کہ علامہ وہ
فضل حق نہیں جن کے شبہ میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے دوسرے فضل حق کے
بارے میں علامہ کے خط بنام نواب رامپور میں مذکور ہے کہ میر فضل حق شا بجہان
پوری کے سادات سے ہیں وہ پہلے '' پیلی بھیت'' میں سر رشتہ داری کے عہدہ پر
مامور ہوئے کچھ عرصہ آنولہ اور پیلی بھیت میں تحصیل دار رہے اور پھر ہر یلی کے
خان بہادر خان کی طرف سے غدر کے آغاز پر پیلی بھیت کے ناظم ہو گئے اور ہر یلی
خان بہادر خان کی طرف سے غدر کے آغاز پر پیلی بھیت کے ناظم ہو گئے اور ہر یلی

#### ميم و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 614 كيسيم

چکلہ دار ہو گئے کچھ عرصہ پہلے ہاغی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہزادہ فیروز شاہ
کے ساتھ چمن کی طرف فرار ہو گئے ان کے رشتہ دار ایسٹ انڈ یا سمپنی میں بڑے

بڑے عہدوں پر فائز ہیں چنانچہ ان کا حقیقی بھائی مولوی مبین سہار ن پور میں ڈپٹی
کلٹر تھا۔ خانہ خراب اخبار والے اس تفصیل سے ناواقف ہیں کہ وہ کوئی دوسرا
شخص ہے اور فدوی خیر آباد کے مشائخ سے ایک دوسرا شخص ہے اس لیے اخبار
میں پیلی بھیت کی نظامت محمدی کی چیکہ داری، نشکر کی قیادت اور فیروز شاہ کے
میا تھ چمن کی طرف فرار ہونے کی خبر کلھی ہے اور اس کے ساتھ پچھ علامات
فدوی کی شامل کر دی ہیں کہ اس کا حقیقی بھائی سرکار مہاراجہ پٹیالہ کا ملازم ہے اور فدوی کی شامل کر دی ہیں کہ اس کا حقیقی بھائی سرکار مہاراجہ پٹیالہ کا ملازم ہے اور فضل حق کے شبہ میں جو فدوی کا ہم نام ہے اور بعض علامات میں شریک ہے
فضل حق کے شبہ میں جو فدوی کا ہم نام ہے اور بعض علامات میں شریک ہے
فضل دی کے شبہ میں جو فدوی کا ہم نام ہے اور بعض علامات میں شریک ہے
فدوی کو بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا ہے۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص338 تا 340)

### سلمه سيهول لكصى ہيں:

''دی گریٹ ریوولیوش'' اور ''فریڈم سٹرگل'' کے مذکور بالا اقتباسات کے مندر جات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو لفکر کی قیادت کس سپہ سالار کے زیر کمان ہونا میدان جنگ میں چتی و سر گرمی، فیروز شاہ و دیگر مجاہد قائدین کی ہمراہی مجمدی میں سر گرمی جہاد جیسے نکات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تمام کوائف فضل حق شا بجہان پوری کے ہیں کہ فضل حق خیر آبادی کے جو حکومت کے دشمن جان ہونے کی وجہ سے ان کے مماثل جان ہونے کی وجہ سے ان کے مماثل

## مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 615 )

ہیں۔معلوم ہوا کہ جن الزامات کے تحت علامہ گر فتار ہوئے تھے وہ ان سے بر ی تھے۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص343)

ان تمام بیانات سے یہی ثابت ہوا کہ مولوی فضل حق نے بغاوت 1857ء میں کوئی حصہ نہیں لیا اور ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور یہ سارے کارنامے فضل حق شا ہجہانپوری کے تھے نہ کہ مولوی فضل حق خیر آبادی کے۔ مولانا فضل حق کاعدالت میں بیان:

میں راجہ الور کے ہاں ملازم تھا بغاوت شروع ہونے کے زمانے میں اس
کے پاس تھاراجہ بنئے سنگھ کی وفات کے بعد ایک مہینے تک میں الور میں رہا میں
اگست 1857ء میں الورسے روانہ ہوااور د ہلی آیا۔ وہاں میں پندرہ دن رہااور پھر
والیس الور چلا گیا میں نے اپنے اہل و عیال کو یہاں الور میں چھوڑا اور دسمبر
1857ء میں خیر آباد کی راہ لی جب سے میں اپنے مکان پر مقیم ہوں نہ میں نے
کسی کی ملازمت کی نہ باغیوں میں شامل ہوا میر فتح حسین، محمد حسین اور احمد علی
خال میرے گواہ ہیں نبی بخش اور قادر بخش وامام علی، علی محمد اور ممو خان خیر آباد
کے رہنے والے میرے چال چلن سے واقف ہیں۔

میں خیر آباد سے اس لیے نکلا تھا کیونکہ یہاں کے تمام باشندے بیگم (حضرت محل) کے ساتھ بھاگ گئے تھے میں یہاں سے نکل کر چند دن کھیڑی، ہر گاؤں، تیتو ل، سہور پور وغیرہ میں رہا۔ کچھ دن دریہ میں بھی گزارے۔ 26 دسمبر 1858ء کو میں نے کرنیل کلاک سے سیہا کے مقام پر ملا قات کی اس سے

## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 616 كيس

پہلے میں ہر یگیڈیر ٹروپ سے مل چکا تھا، ہر یگیڈیر ہی نے مجھے کرنیل کے پاس بھیجا تھا۔ کرنیل کلاک نے ایک روبکار لکھی اور حکم دیا کہ اسے ڈپٹی کمشنر ضلع کی تحویل تحویل میں دے دیا جائے۔ میں 30 دسمبر کو ڈپٹی کمشنر کے سامنے حاضر ہوا اور اینے مکان ہی پر تظہرارہا، 30 جنور یکو ڈپٹی کمشنر نے مجھے بلا بھیجا اور لکھنو گروانہ کر دیا اور فضل حق ایک اور شخص کا نام ہے مجھے اس کی جگہہ گرفتار کر لیا گیا وہ آج کل دیا اور شخص کا نام ہے مجھے اس کی جگہہ گرفتار کر لیا گیا وہ آج کل (شہزادہ) فیروز شاہ (بن بہادر شاہ ظفر) کے ساتھ ہے یہ (فضل حق) سابق میں آنولہ کا تحصیل دار تھا اور اس نے خان بہادر خان اور بیگم (حضرت محل) کی مازمت بھی کی ہے وہ ذات کا سید اور شاہجہانپور کی کارہنے والا ہے۔

(علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ص344، 345)

## مولانافضل حق کے صفائی کے گواہوں کے بیان:

2... نبی بخش عدالت میں حاضر ہوااوراس نے کہا:

میں نے نہیں سنا کہ ان مولوی فضل حق نے کسی شخص کو گمراہ کر کے اسے باغی بنایا ہو یا خود انہوں نے خان بہاور خان کی ملازمت اختیار کر لی ہو۔

ہاں میں نے سنا کہ ایک اور فضل حق شا ججہانپور کا رہنے والا تھا وہ خان بہاد خان کا ملازم تھااور فیروز شاہ کے ساتھ بھی گیا تھا

(مولانا فضل حق خير آبادي ص116، 117، افضل حق قرشي)

## میر فق فرقه بریلویت باک وسند کا تحقیقی جانزد ( 617 کید. مولانافضل حق خیر آبادی کوسزا:

مقدے کی ساعت کے بعد 4 مارچ 1859ء کو حبس دوام بعبور دریائے شور اور تمام جائیداد کی ضبطی کا فیصلہ سنایا گیا۔ مولانا نے وائسرے کے یہاں ابیل کی مگروہ بھی مستر دہو گئی اور مئی 1859ء میں مولانا کو لکھنؤ سے کلکتے روانہ کر دیا گیا اور وہاں سے 18ء اکتوبر کو انڈ مان لے جائے گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے 9 جنوری 1860ء کی ایک در خواست وزیر ہند کے نام روانہ کی۔ ادھر مولانا کے صاحبزادے نے بھی اپنی طرف سے ایک ابیل کی جس کے جواب میں بقول ذکاء اللہ رہائی کا حکم ہوا گر رہائی کا حکم نا فذہونے سے قبل ہی 12 صفر کے ایمال کی جس کے جواب میں بقول ذکاء اللہ رہائی کا حکم است 1861ء کو اس امام معقول اور مجاہد حریت نے اللہ کا است 1861ء کو اس امام معقول اور مجاہد حریت نے اللہ کا نام میں وفات یائی۔

(فضل حق خیر آبادی اور سن ستاون ص65)

## مولانافضل حق کی رہائی کے لیے درخواست:

درخواست بحضور جناب ارل کینگ جی می پی وائسرائے وگور نر جزل بااجلاس کونسل چونکه فوجی عدالت کے فیصلوں سے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ ان کے خلاف مراقعہ (اپیل) نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بالعموم تصدیق کے لیے حکام بالا کے پاس بھیج دیئے ہیں۔ چنانچہ جوڈیشنل کمشنر کی عدالت سے مولانا فضل حق کے میں جو فیصلہ ہوا تھا سے بھی تصدیق کے لیے گور نر جزل بااجلاس کونسل کی خدمت میں کلکتے بھیج دیا گیا جب مولانا کو معلوم ہوا کہ انجی امید ہے کہ شاید اس میں تبدیلی کرائی جا سکے تو انہوں نے وکلامرز سون ہو بی اینڈ

### ميه و فرقه بريلويت هاك ولندكا تحقيقي جائزد ( 618 كيس

لیزلی Swin Hoe Beeby Leslie کی وساطت سے گور ز جزل کی حدمت میں یہ التماس کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوااور جوڈیشنل کمشنر کا فیصلہ رد کیا جائے جب اس پر جواب ملاکہ کمشنر کے فیصلے کی نصدیق کر دی گئی ہے تو انہوں نے چھر حسب ذیل درخواست پیش کی۔

در خواست بحضور جناب ارل کینگ جی سی پی وائسرائے و گور نر جنرل با اجلاس کو نسل میرے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا ہے اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے اور جو سزا مجھے دی گئی ہے ، یہ حضور ملکہ معظمہ کے عام معافی کے اعلان کے خلاف ہے۔

' الله اسطه با بالواسطه مر تکس کو بغیات کا لزام لگایا گیا ہے۔ لیکن شاہی اعلان نے بیل الله کی کر لیا جائے کہ معافی کر دیے ہیں۔ اس لیے اگر بفرض محال بیہ خیال بھی کر لیا جائے کہ بید فدوی ان جرائم کا مر تکب ہوا تھا، جب بھی اس اعلان شاہی کی موجود گی میں مجھے پر جو مقدمہ چلایا گیا اور جو سزادی گئی ہے، یہ خلاف قانون ہے، اعلان نے عام معافی سے صرف ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے جنہوں نے براہ راست برطانوی معافی سے صرف ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے جنہوں نے براہ راست برطانوی معافی سے میں حصہ لیا یا قاتلوں کو پناہ دی یا وہ لوگ جو بغاوت کے سرغند سے میں جرم کا بھی بداواسطہ بر تکس نہیں ہوا۔

2۔ میرے خلاف پہلاالزام ہیہ ہے کہ میں باغیوں کا سرغنہ تھااور میں نے انہیں بغاوت کی ترغیب دی لیکن سپیشل کمشنر نے جو فیصلہ صادر کیا ہے، اس سے اس الزام کی تغلیظ ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے متضاد باتیں بیان کی ہیں، ایک جگہ

### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 619 کا پي

کھتے ہیں کہ ملزم (یعنی میں) باغیوں کا مثیر کار اور بغاوت کا سر گرم تر غیب دینے والا تھا، دوسری جگہ لکھاہے کہ جب بغاوت شروع ہوئی توملزم الور میں ملازم تھا؟ لیکن بعد کووہ خود بخود دہلی آیا اور اس کیسبعد وہ باغیوں کے قدم بقدم چاتارہا۔

مشیر کو بغاوت کی تر غیب دینے والا کہنا، لفظوں کو غلط معنی پہنانا ہے اور جو شخص محض باغیوں کے قدم بقدم چلتار ہاہے اسے تر غیب دینے والا کہنا علت و معلول کو ہالعکس کر دینے کے متر ادف ہے۔

سوں و ہا س ر دیسے سے سرادی ہے۔ 3۔ حقیقت سیہ ہے کہ جس طرح سپیشل کمشنر نے بیان کیا، میں ریاست الور میں ملازم تھااور د ہلی میں بغاوت شر وع ہونے کے چار مہینے کے بعد اپنی بیوی کو وہاں سے نکالنے کے لیے آیا، میں بیوی کو ساتھ لے کر اپنے وطن خیر آباد چلا گیااور مئی 1858ء میں احمد اللہ کے ظلم و ستم سے جان بچانے کی خاطر بھاگ کو بوندی گیا، اس کے بعد میج الزمال نے مجھے پکڑ کر قید کر دیا، کیوں کہ میں نے اس کے ساتھ بغاوت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب حالت سے ہے کہ میج الزمال جو باغیوں کا سر غنہ تھاوہ تو آزاد دند نا تا پھر تا ہے اور اب حالت سے ہے کہ میج الزمال جاتا ہے کہ میں نے باغیوں کو مشورہ دیا، باوجود یکہ خود بعض باغیوں نے مجھ پر ظلم

توڑے تھے، مجھے حبس دوام بعبور دریائے شور کی سزادی گئی ہے۔ 4۔ سزاکے خلاف قانون ہونے کا ثبوت خوداس فیصلے میں موجود ہے جو سپیشل کمشنر

نے میرے مقدمہ میں دیاہے لکھاہے:

یہ بہت ہی خطر ناک آدمی ہے اور کسی وقت بھی انتہائی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے انصاف اور امن عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے۔

#### مير الله و الله يت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 620 كاري

اس سے ظاہر ہے کہ فدوی کو سزااس لیے نہیں دی گئی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے ملک بدر اس لیے کرنا چاہیے تا کہ میں مجھی نقصان پہنچانے کے قابل نہ رہوں۔اگر چیہ سمجھنا محال ہے کہ میرے جبیبا بیرانہ سال شخص نقصان ہی کون سا پہنچا سکتا ہے سپیشل کمشنر اس لیے مقرر ہوئے تھے کہ وہ ان لوگوں کے مقدمات کی ساعت کریں جن کے جرائم ملکہ معظمہ کے اعلان معافی سے مستثنی کیے گئے تھے۔ فدوی کسی ایسے جرم کا مر تکب نہیں ہواا گرچیہ سپیش کمشنروں نے مجھے سزااس جرم کی دی ہے کہ میں نے لو گوں کو بغاوت کی تر غیب دی تھی لیکن خودان کی اپنی رائے یہ بھی ہے کہ میں باغیوں کے قدم بقدم حیاتار ہایا زیادہ سے زیادہ میرا جرم صرف اتناہے کہ میں نے بعض سرغنوں کو مشورہ اور صلاح دی جوں اعلان شاہی کے مطابق بہت خفیف جرم ہے لیکن میں نے ان کے فیصلے سے جو فقرے نقل کیے ہیں ان سے ان کا اصلی مدعا واضح ہو جاتا ہے بینی وہ مجھے ملک سے <del>۔</del> باہر اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں کہ میرا حال جلن ٹھیک رکھنے کی لیمی ایک ضانت

5۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مقد مہاس کی کاروائی اور اس میں جو سزادی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ملکہ معظمہ کے اعلان کے خلاف بلکہ قانون اور انصاف ہی کے خلاف تھاتو کیا حضور والااس کی حمایت کریں گے ؟اور میہ کس لیے ؟ تا کہ ایک مسن شخص اپنے خاندان سے دور مرنے کو بھیج دیا جاوے ؟ اور اس کے خاندان کو اس آ ڈوقہ سے محروم کر دیا جائے جوان کی زیست کا سہارا ہے۔

6۔ جب میں نے میسرز سون ہو، بین اینڈ لیزلی کی وساطت سے درخواست پیش

#### مير فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 621 كيسي،

کی، تو مجھے مطلع کیا گیا کہ میرے مقدے پر بااجلاس کونسل غور کرنے کے بعد سپیش کمشنروں کے فیصلے کی تصدیق کر دی گئی ہے، اگرچہ جو سرکاری جواب مجھے ملا ہے اس سے بیہ ظاہر نہیں ہوتا تا ہم مجھے یقین ہے کہ سپیش کمشنروں کے فیصلے کا بہت غور اور توجہ سے مطالعہ کیا گیا ہو گا بہر حال اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ جب ان کے فیصلے کی تصدیق میری در خواست موصول ہونے سے پہلے ہی کر دی گئی تھی تواس میں جو دلائل میں نے پیش کیے تھے ظاہر ہے کہ ان پر غور نہیں کیا۔

اس لیے اب میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جو کچھ صدر میں اسپیش کمشنروں کے فیصلے کے خلاف قانون ہونے سے متعلق لکھا گیا ہے اس پر غور کیا جائے۔ مجھے یقین ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خواہ شاہی اعلان کے مطابق انصاف کیا جائے یا ایک چیرانہ سال بوڑھے اور اس کے متعدد بے بس افراد خاندان پر رحم کو مد نظر رکھا جائے بہر حال میری رہائی اور مختصر جائیدادگی بحالی کے احکام صادر فرائے جائیں۔

اس دوسری در خواست سے بھی کچھ حاصل نہ ہوااور سزا بحال رہی البتہ الور نر جزل نے معلوم ہوتا ہے، یہ حکم صادر کیا کہ ان سے مشقت نہ لی جائے نہ ان کے بڑھائپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے کسی طرح کی سختی کا سلوک کیا جائے، اس پر جوڈیشنل کمشنر نے مئی 1859ء میں ڈپٹی کمشنر کھنؤ کو ہدایت دی کہ اب اس سزاکا حکم نا فذکر دیا جائے۔

## مير وقد ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 622 )

## كلكته كـ 150 بريلويوں كى طرف سے مولانا فضل حق كى رہائى كى درخواست:

پھر جب تک انڈیمان کے لیے جہاز کا انتظام نہیں ہو سکا مولانا کو یہاں کلکتے میں علی پور جیل میں رکھا گیا تھا، جب شہر کے معززین کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے طور پر مندر جہ ذیل در خواست نیار کر کے حکومت کی خدمت میں روانہ کر دی۔

(قومی دفتر خانہ بىند، نئی دېلی، فارن، پولیئکل، ستمبر 1860ئ، نمبر 558

'' بحضور رائٹ آنریبل گورنر جنرل ہند بااجلاس کونسل کلکتہ اور اس کے

مضافات اور اضلاع کے دستخط کنند گان کی در خواست

ہم در خواست کنندگان نہایت ادب سے یہ کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ مولانا فضل حق (الور کے رہنے والے) جنہیں سپیشل کمشنر اودھ نے سزادی ہے اور جو حبس دوام بعبور شور کے قیدی کی حیثیت سے علی پور قید خانے میں لائے گئے ہیں محض بے گناہ آدمی ہیں اور ہم ان کے صحیح حالات بیان کرنے کی جرأت کے اس کے بیں۔

حقیقت ہیہ ہے کہ جس طرح کی سخت سزاانہیں دی گئی ہے وہ کسی طرح کی سخت سزاانہیں دی گئی ہے وہ کسی طرح کا اس کے مستحق نہیں کیونکہ وہ نہ تو قاتل ہیں نہ باغی، نہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر بھڑکا یا، نہ انہیں اپنے ہال پناہ دی، نہ ان کی ملازمت میں رہے، اودھ کے حکام نے بھی ان میں سے کوئی الزام ان پر نہیں لگا یا، نہ کوئی الیمی بات ہی وہ ان کے ظلف ثابت نہیں کر سکے کہ یہ وہ ی فضل حق ہیں جو اس سے پہلے مخصیل دار رہا تھا۔ اور بغاوت کے آغاز کے زمانے

### مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 623 )

میں چیکلہ دار تھا۔اس کے بالعکس یہ پوری طرح ثابت ہو گیاہے کہ ان مولانا فضل حق کا بلاواسطہ یا بالواسطہ ، بغاوت ہے کوئی سر وکار نہیں تھا۔

وہ الور میں تھے اور شورش کے شروع ہونے کے چار مہینے بعد اپنے اہل و
عیال کو دبلی سے ساتھ لے کر اپنے وطن خیر آباد چلے گئے۔ اور جب تک انگریزی
تسلط اور ھیر دوبارہ قائم نہیں ہو گیا اور باغی وہاں سے فرار نہیں ہو گئے، یہ وہیں
مقیم رہے اور جب خیر آباد کے متعدد باشند ہے اپنی جان اور ناموس کو بچانے کی
فاطر وہاں سے بھاگے تو مولانا فضل حق نے بھی ان کا تتبع کیا، جب شاہی اعلان
کے ذریعے عام معافی کا اعلان ہوا اور لوگ مقرر میعاد کے اندر حاضر ہونے لگے تو
وہ بھی فوجی افسر اعلیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور اس کی اجازت سے اپنے مکان پر
رہنے گئے اور اس کے بعد انہیں یہاں گرفتار کیا گیا اور اگرچہ ان کے خلاف کوئی
جرم ثابت نہیں ہو سکا اس کے باوجود محض شبہات کی بناپر انہیں ایس سخت سزاد کی
گئی ہے۔

اس سزاکی ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حکام کی نظروں میں وہ بہت ذہین اور قابل شخص ہیں، ہم حضور والاکی توجہ اسی امر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ وہ کبیر السن ہیں، ستر برس کے لگ بھگ اور اگرچہ وہ بے شک بہت قابل شخص ہیں لیکن ان کی ساری قابلیت صرف ایک بات یعنی علوم شرقیہ کی تعلیم میں محدود ہے۔ اس کے علاوہ اگروہ واقعی عقل منداور قابل ہیں تو یہ عقل سے قطع بعید ہے کہ کوئی شخص حکام وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے جن کی طاقت اور تسلط یقینی اور مسلمہ ہے وہ نہ صرف ہوڑھے اور کمزور ہیں بلکہ وہ اکثر مختلف

### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 624 کي پ

بیاریوں کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرض ان کے لاحق رہا ہے۔ اس
سے بھی ظاہر ہے کہ کسی خطرناک اقدام کے لیے انہیں فرصت ہی کب ملی ہو گی۔
ہم درخواست کنندگان کی نہ قیدی سے کوئی رشتہ داری ہے نہ تعلق گو ہم میں سے
بعض یاان کے شاگر دہیں یاان کے شاگر دوں کے شاگر د، لیکن چونکہ بے شبہ وہ
قابل احترام اور بے گناہ شخص ہیں اور ان کا ان الزامات سے کوئی واسطہ نہیں، جو
ان کے خلاف عائد کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم حضور والاکی خدمت میں یہ التماس
کرتے ہیں کہ یا تو انہیں رہا کر دیا جائے جس کے وہ طرح کے مستحق ہیں۔ یا انہیں
بڑگال کے کسی ضلع ہی میں قید کر دیا جائے یا پھر مکہ کو ہجرت یا جج کی اجازت
مرحمت ہو۔

(دستخط)مولوی فضل الرحمن قاضی القضاة کلکته حاجی محمد صدیق از نمائد کلکته

عبدالوحيد تاجر

(اسی طرح ڈیڑھ سواصحاب کے دستخط ہیں)

لیکن افسوس کہ بیہ سعی بھی رائیگال گئی اور حکومت نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا، آخر کار انہیں کلکتے سے فائر کوین Fire Queen نامی جہاز پر سوار کر کے سمندر بار انڈیمان بھیج دیا گیا، جہاں اس عرصے میں تمام عمر قیدی سیجتہ جاتے تھے۔ ان کا جہاز 8 اکتوبر 1859ء کو پورٹ بلیئر پہنچا، یہاں ان کا قیدیوں میں دفتری نمبر (3687) تھا۔

(فضل حق خير آبادي ص131 تا134، افضل حق قرشي)

# فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 625 )

## مولانافضل حق کی رہائی کے لیے وزیر ہند کے نام درخواست

وہ یہاں کالے پانی بینچنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارے اور انہوں نے ایک اور کوشش حکام سے دادر سی کی کی ہندوستان میں گورنر جزل سے اپیل کر کے نام کاہو ہی چکے تھے اب انہوں نے 9 جنوری 1860ء کو مندرجہ ذیل درخوات وزیر ہندکی خدمت میں ولایت بھیجی۔

#### درخواست بنام وزير مند:

1... مجھے ملکہ معظمہ کے اعلان معافی کے خلاف حبس دوامی بعبور دریائے شور اور ضبطی جائیداد کی سزا دی گئی ہے، میں نے ہندوستان میں تمام حکام مجاز کی خدمت میں انصاف کی، یا کم از کم میری عمر کا خیال رکھتے ہوئے رحم کی درخواست کی ہے، لیکن بے سود، اب میں اپنے آپ کو دادر سی کے لیے آپ کے قدموں میں ڈالٹا ہوں۔

2. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتااں صرف سیش کھند کر فصلہ کی اور حکومت ہند

2... زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اور صرف سپیشل کمشنر کے فیصلے کی اور حکومت ہند سے اپنی در خواست کی نقلیں ملفوف کرتا ہوں، انہی سے معلوم ہو جائے گا کہ مجھ پر مقدمہ چلانے، میر اجرم ثابت کرنے اور پھر مجھے سزاد بنے میں حضور ملکہ معظمہ کے اعلان کی منشاء کی خلاف ورزی کی گئ ہے، میں اس کے ساتھ ایک در خواست کی نقل بھی بھیج رہا ہوں جو کلکتہ کے مقتدر مسلمانوں نے حکومت ہند کی خدمت میں میر ک رہائی کے لیے دی تھی۔ میں ذیل میں مختصراً چند ہا تیں بیان کردیتا ہوں تاکہ میرے معاطے کی نوعیت واضح ہو جائے۔

3... جيباكه تبيش كمشزنے بھی اپنے فيطے میں ذكر كياہے، مير اخاندان

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 626 كيس

اپنی دنیوی حیثیت کے لیے بہت حد تک سرکار انگریزی کا مر ہون منت ہے۔
زمانے میں خود میں بھی انگریزی ملازمت میں بہت اچھے عہدے پر متمکن تھا، اس
سے ظاہر ہے کہ میں انگریزی حکومت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ نہیں لے
سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب شورش کا آغاز ہوا ہے۔ میں ریاست الور میں
ملازم تھا۔ میں اس کے چار مہینے بعد د بلی گیا تاکہ وہاں سے اپنی ہیوی کو نکال لاؤں
جو خطرے میں گھر گئی تھی، میں اسے ساتھ لے کر اپنے وطن خیر آباد چلا گیا اور مئی

وہاں سے ہمیں ایک شخص احمد شخ کے تشد دمجر مانہ کی بدولت بھاگ کے بوندی جانا پڑا، وہاں ہاری جان خطرے میں تھی، بوندی میں دو شخص عبدا تحکیم اور مرتفیٰ حسین میرے خلاف ہو گئے، یہ دونوں شیعہ تھے، مجھے نقصان پہنچانے کی خاطر ان دونوں نے بیان دیا کہ انہوں نے سنا تھا کہ میں ممو خان اور دوسرے باغیوں کے مشوروں میں شامل تھا اور قتل کے جواز کے فتوے دیتا تھا۔ بات صرف اتی ہے کہ جب ہم بھاگ کر بوندی آرہے تھے توایک باغی سر غنے میں مرف اتی ہم بھاگ کر بوندی آرہے تھے توایک باغی سر غنے میں کیا اور ہمیں کھیر کی میں نظر بند کر دیا، خوش قسمتی سے کھیر کی کے باشندے مجھے کیا اور ہمیں کھیر کی میں نظر بند کر دیا، خوش قسمتی سے کھیر کی کے باشندے مجھے جانے تھے، ان لوگوں کے کہنے پر میں الزماں نے ہمیں رہا کر دیا۔ اس سے معلوم جانے تھے، ان لوگوں کے کہنے پر میں الزماں نے ہمیں رہا کر دیا۔ اس سے معلوم خلاف تھا۔

ملکہ معظمہ کے اعلان میں آخری تاریخ دسمبر 1858ء مقرر کی گئی

### مير و فوقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 627 كيس

تھی، اس میعاد کے گزرنے سے پہلے ہی میں سیتا پور کے اعلیٰ فوجی افسر کی خد مت میں حاضر ہو گیا اور ان سے اس مفاد کی سند بھی حاصل کر لی، اس کے بعد میں انہی کی زیر ہدایت اپنے مکان پر خیر آباد چلا آیا اور یہاں پہنچ کے میں نے وہ سند خیر آباد کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں داخل کرا دی، جنوری 1859ء میں مجھے زیر حراست لکھنو کا گئے اور یہاں مجھے پر مقدمہ قائم ہوا اور مارچ میں میرے خلاف فیصلہ ہوا، میں نے اس سلسلے میں در خواست حکومت ہند میں پیش کی تھی اس سے اس فیصلے کی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی نقل لف ہذاہے۔

4۔ جب میں نے چیف کمشر سے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تو مجھے 7۔ اپریل 1859ء کو اطلاع ملی کہ وہ اپیل کی ساعت نہیں کر سکتے بلکہ مقد مہ اس سے پہلے ہی حکومت ہند کے باس بھیجا جا چکا ہے۔ اس پر جب میں نے اپنی اپیل حکومت کو بھیجی تو میرے و کیل مسرز سون ہو بیبی ولیز کی کو خط مور نہ 11 می حکومت کو بھیجی تو میرے و کیل مسرز سون ہو بیبی ولیز کی کو خط مور نہ 11 می فاصل کی خدمت میں پیش ہوا تھا۔ جہاں سے سیشل کمشز نے جو سزادی تھی، اس کی تو ثیق خدمت میں پیش ہوا تھا۔ جہاں سے سیشل کمشز نے جو سزادی تھی، اس کی تو ثیق کر دی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو دلائل میں پیش کرنا چاہتا تھاان پر غور کے بغیر ہی آخری فیصلہ میرے خلاف کر دیا گیا، اس پر میں نے پھر درخواست ارسال کی، جس کا جواب مجھے 7ء اکتوبر میں ملاکہ یہ رد کی جاتی

5... کلکتہ کے معزز ترین مسلمانوں نے جن کی وفاداری سے متعلق کسی قسم کاشبہ نہیں، قاضی القضاۃ کی سرکردگی میں جو حکومت کاسب سے بڑا مسلمان افسر ہے،

#### مير و فرقه بريلويت پاک ويندكا تحقيقي جائزد ( 628 كيسي،

حکومت ہند ہے اکتوبر 1859ء میں در خواست کی کہ میری بے گناہی کے علاوہ میری پیری اور ضعف جسمانی کے پیش نظر مجھے رہا کر دیا جائے، لیکن حکومت نے اس در خواست پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔

میں نہ باغی ہوں، نہ باغیوں کا ساتھی، کمشنر نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں بہت خطرناک آدمی ہوں اس لیے انصاف اور امن عامہ کا نقاضا ہیہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر بھیجے دیا جائے۔ بڑے بڑے سر دار جو بغاوت کے سرغنے اور مشہور قاتل تھے وہ تورہا کر دیئے گئے، بلکہ ان میں سے بعض کو پنشن بھی مل رہی ہے لیکن برطانوی حکومت مجھے ناچیز بوڑھے سے ڈرتی ہے جو کہ قبر کے کنارے پہنچ چکا ہے۔

میری درخواست میہ ہے کہ اور انصاف کا بھی کہی نقاضا ہے کہ مجھے رہا کر دیا جائے اور میری ضبط شدہ جائیداد بحال کر دی جائے ورنہ کم از کم رحم ہی کے طوریر یہ کیا جائے۔

9 جنوري 1860ء

## ميه و فرقه بريلو بدياك وبندكا تحقيقي جائزد ( 629 )

### مولانا فضل حق اور دوسرے بریلویوں کے وہ حوالہ جات جن سے ثابت ہوتا

## ہے کہ مولانافضل حق کاجنگ آزادی 1857ء میں کوئی حصہ نہ تھا:

1۔ مولوی فضل حق کااپنا بیان جو انہوں نے عدالت میں دیا اور کہانہ میں نے کسی کی ملازمت کی نہ باغیوں میں شامل ہوا۔

2۔ مولوی فضل حق نے جو درخواست وائسراے کو دی اس درخواست میں لکھا مجھ پر بغاوت اور قتل کی ترغیب کا الزام لگایا گیا ہے لیکن شاہی اعلان نے یہ تمام جرم معاف کر دیے ہیں اس لیے اگر بفرض محال یہ خیال بھی کر لیا جائے کہ بیہ فدوی ان جرائم کا مر تکب ہوا تھا جب بھی اس اعلان شاہی کی موجود گی میں مجھ پر جو مقدمہ چلا یا گیا اور سزا دی گئی ہے۔ برخلاف قانون اعلان نے عام معافی سے صرف ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے جنہوں نے براہ راست برطانوی رعایا کے قتل میں حصہ لیا قاتلوں کو پناہ دی یا وہ لوگ جو بغاوت کے سرغنہ تھے یا جنہوں نے لوگوں کو بغاہ دی یا وہ لوگ جو بغاوت کے سرغنہ تھے یا جنہوں نے موس خیا بیا جہوں نے مرغنہ جھے یا جاہوں نے موس خیا بالواسطہ کی جرم کا بھی بلاواسطہ یا بالواسطہ میں خیبیں ہوا۔

3۔ وائسرائے کی درخواست میں مولوی فضل حق نے لکھااس کے بعد مسیحالزمال نے مجھے پکڑ کر قید کر دیا کیوں کہ میں نے اس کے ساتھ بغاوت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔

4۔ مولوی نفغل حق کے بریلوی شاگردوں نے مولوی نفغل حق کی رہائی کے لیے جو درخواست دی اس میں لکھا: حقیقت سے کہ جس طرح کی سخت سزا انہیں دی گئی ہے وہ کسی طرح اس کے مستحق نہیں کیونکہ وہ نہ تو قاتل ہیں نہ باغی نہ

ا نہوں نے لو گوں کو بغاوت پر بھڑ کا یا نہ انہیں اپنے ہاں پناہ دی۔

5۔ شاگردوں نے درخواست میں کھایہ پوری طرح ثابت ہو گیاہے کہ ان مولانا فضاحت میں میں میں میں میں کہ میں خود میں

نفنل حق کا ہلاواسطہ یا بالواسطہ بغاوت سے کوئی سر و کار نہیں تھا۔ بہر کے

6۔ وزیر ہند کے نام جو درخواست کلھی گئی اس میں مولوی فضل حق نے لکھا جیسا

کہ سپیشل کمشنر نے بھی اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے میر اخاندان اپنی دنیوی حیثیت کے

لیے، بہت حت تک سر کار انگریز کا مر ہون منت ہے ایک زمانے میں خود بھی

انگریزی ملازمت میں بہت اچھے عہدے پر متمکن تھا اس سے ظاہر ہے کہ میں

انگریزی حکومت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔

7۔ وزیر ہند کے نام در خواست میں مولوی فضل حق نے لکھااس سے معلوم ہو گا

کہ اگر کسی طرح کا میرا باغیوں سے تعلق پیدا ہوا بھی تو میر ی مرضی کے خلاف نترا

### یام شاہ جہان پوری نے لکھاہے:

علامہ فضل حق خیر آبادی کی اس عرضی کا غیر جانبدار اور حقیقت پیندانہ تجز یہ کرنے سے مندر جہ ذیل نکات پیدا ہوتے ہیں۔

1 - علامہ مرحوم عرضی نواب رام پورکی سرکار میں ارسال فرماتے ہیں۔ یہ نواب نواب انگریز وں کا بہت بڑا حامی و جال شار تھا۔ اس نے اپنی فوجوں سے انگریز وں کی مدد کی۔ چند دوسی سے سنجل تک ہر جگہ باغیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ پھر مراد آباد میں باغی فوجوں کو فکست فاش دی اور انگریز وں کا اقتدار ان علاقوں میں از سر نو بحال کیا، اگر علامہ فضل حق دل سے سرکار انگریز کی کی حکومت کے خلاف سرنو بحال کیا، اگر علامہ فضل حق دل سے سرکار انگریز کی کی حکومت کے خلاف

### مير و فوقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 631 کاري

اور باغیوں کے حامی و بھی خواہ ہوتے توالیے نواب کی سفارش کا کبھی سہارانہ لیتے جس کے دامن پر ہزاروں سر فروش باغیوں کا خون تھا اور جس نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر انگریزی اقتدار از سر نو بحال کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان واقعات کے بعد بھی علامہ فضل حق نے نواب رام پور کے ان افعال پر کسی قتم کی نفرت کا اظہار تو کجا سے اپنا ہم نوا وسفارش بنایا۔ اس کی حکومت کو ابد تک قرار کی دعادی۔

ر اوں وہاوں ہے۔ 2۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے خود کوان تمام جرائم سے بری ظاہر کیا جوان پر عائد کیے گئے تھے اور بیہ جرائم ایک دوسرے فضل حق سے منسوب کیے (جو بلاشبہ درست تھے) اگر علامہ واقعی دل سے باغیول کے خیر خواہ ہوتے تو ایک ایسے شخص کی نشان دہی کر کے اسے مجرم ثابت نہ کرتے جس سے انگریزوں کی حکومت جڑے اکھیر چینکنے میں بڑی تی داری کا ثبوت دیا۔

3۔ علامہ فضل حق نے ان اخبارات کے مالکوں کو بھی بد دعا دی اور انہیں خاند خراب کے خطاب سے نوازا جنہوں نے بغاوت کے جرم میں ملوث کیا۔

4۔ علامہ فضل حق نے اپنی عرضی میں 1857ء کے ''جہاد'' کو ابتلا اور غدر کے الفاظ سے موسوم کیا، گویا وہ اسے جہادیا آزادی کی جنگ قرار نہ دیتے تھے بلکہ

فتنه اور شورش و فساد سمجھتے تھے۔

5۔ آخر میں نواب رام پور سے فریاد کی کہ انہیں بعض نام کی مشارکت کی وجہ سے دہلی کے انگریز حاکموں نے بے گناہ پکڑلیا ہے۔

مولا نا فضل حق کے اصل خط کی خط کشیدہ عمارت کا مطالعہ بیان حقائق کی

#### مير فرقه بريلويت پاک ولندكا تحقيقي جائزد ( 632 كيسي،

تائید کرتا ہے،اس عرضی کے منظر عام پر آجانے کے بعد علامہ فضل حق کی جنگ آزادی میں شرکت اور آزادی کے لیے حد وجہد محض افسانہ بن کر رہ حاتی ہے۔ ا گرانہیں سزاہوئی توبقول ان کے جرم بے گناہی میں ہوئی اور نام کی مشار کت کی وجہ سے انہیں وہی فضل حق سمجھ لیا گیا جو سادات شاہ جہان پور سے تعلق رکھتے تھے اور جنہوں نے 1857ء کی بغاوت میں مر دانہ وار حصہ لیا تھا، یہ بیان خود علامہ فضل حق کا ہے نواب رام پور کے نام ان کی عرضی اس کی تا ئید کرتی ہے۔ 📃 1857 میں سینکڑوں بلکہ ہز اروں بے گناہ افر اد کو گولی مار کریا پھانسی دے کر ختم کر دیا گیا اور ان کی جائیدادیں بحق سر کار ضبط کر لی گئیں۔ انہی میں علامہ فضل حق بھی تھے جنہیں کالا پانی کی سزاہو ئی۔ چونکہ انہیں انگریز حکام نے 🛮 یے گناہ سزادی تھی اور ایک اور شخص کے جرم ان کے سرتھوپ دیئے کتھے اس لے اس کار دعمل ہوااور انہوں نے جزائر انڈیمان میں اپنی اسیری کے دوران انگریزی حکومت کو خوب جلی کٹی سنائیں۔ بیہ ایک قدر تی امر تھا، اس کے باوجوہ 📆 ان کے فر زند مولا نا عبدالحق جنہیں سر کار پر طانبہ سے مثمں العلماء کا خطاب عطا ہوا تھاعلامہ فضل حق کی رہائی کے لیے کو شش بھی کرتے رہے۔اغلب ہے کہ وہ یے گناہی ثابت ہونے پر رہا بھی ہو جاتے مگرافسوس کہ موت نے مہلت نہ دی۔

(1857ء کا جہاد ص136۔137)

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ مولوی فضل حق کا جنگ آزادی 1857ء میں کوئی حصہ نہ تھا اب بھی اگر کوئی کیے کہ فلال نے ککھا ہے کہ مولوی فضل حق مجاہد تھا اس نے جنگ آزادی 1857ء میں حصہ لیا تھا، اس نے مير و فرقه بريلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 633 كيد

یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ مولوی فضل حق کے ذاتی بیان کے مقابلہ میں کسی اور کی بات قابل قبول نہیں ہے اور مولوی فضل حق کا اپناذاتی بیان ہے کہ میں باغیوں میں شامل نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے بھی لکھا کہ مولوی فضل حق نے 1857ء کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ان لوگوں کو یہ حقائق معلوم نہ ہوں گے۔

مولاناعبدالحق خير آبادي

مولوی عبدالحق خیر آبادی مولوی فضل حق خیر آبادی کے بیٹے اور مولوی فضل امام کے پوتے تھے۔مولوی فضل امام رشوت لیتے ہوئے بکڑے گئے تھے اس کی وجہ سے وہ ملازمت سے معطل کر دیے گئے۔

مولوی عبدالقادر رام پوری نے لکھاہے:

مولوی بر کت الله دہلوی شاہ جہاں آباد کے صدر دفتر کے محافظ تھے۔ چونکہ گورنر صاحب بہادر کے وار دہوتے ہی رشوت کی بناپر مولوی فضل امام (خیر آبادی) ملازمت سے معطل ہو گئے۔

(علم و عمل ص199 ج2)

مولاناعبدالحق دربار قيصري مين

عبدالشاہد خال شروانی نے لکھاہے:

خلد آشیان فر ماں روائے رام پور (نواب علی خاں جو بہت بڑاا نگریز نواز تھا) بیاری کی وجہ سے دہلی آنے اور در بار قیصری میں شرکت سے معذور رہے تھے پرچہ گزرنے پر ولی عہد بہادر (نواب مشاق علی خاں)نے خلد آشیاں (نواب

### مير فرقه ويلويت باك وبندكا تحقيقي جائزه ( 634 كالميري

کلب علی خاں) کو اس واقعہ کی اطلاع تار پر دی تار ہی پر جواب آیا ہماری طرف سے (مولوی عبدالحق) کو گیارہ پارچہ کاخلعت اور نقد دوہز ارپیش کرو۔

سنمس العلماء جو کسی بات پر مدار المهام رام پور سے بر ہم ہو کر د ہلی اس غرض سے آئے تھے کہ واپس نہ جائیں اور کسی ریاست میں ملازمت کر لیں اس قدر افغزائی پر دربار قیصری کے بعد رام پور چلے آئے اور پھر بھی خلد آشیاں سے حدانہ ہوئے۔

(باغی^ندوستان ص174)

## مولاناعبدالحق خير آبادي كوانكريزول سے وظيفه بھي ملتاتھا:

عبدالشاہد خال شر وانی نے لکھاہے:

ہم امید کرتے ہیں کہ ہز ہا کنس فر ماں روائے رام پور اور اعلیٰ گور نمنٹ (گور نمنٹ انگریزی) نظام تثمس العلماء مرحوم کے وظائف ان کے صاحبزادے مولا نا اسد الحق صاحب کے نام منتقل فر مادیں گے کہ مقامات مختلف و ممالک دور دراز کے طلبابے آس نہ ہوں اور دار العلوم خیر آباد دار العلوم بنارہے۔ (داخی ہندوستان صر17)

## مولاناعبدالحق كوانكريزول سيستمس العلماء كاخطاب ملا

پروفیسر ایوب قادری بریلوی نے لکھاہے:

16 فروری 1887ء کو ملکہ وکٹوریہ کی تقریب جوبلی منعقد ہوئی ہندوستان میں مختلف مقامات پر دربار منعقد ہوئے اس موقع پر طے ہوا کہ علوم شرقی کی فضیلت کو سرکاری طور پر منایا جائے گور نمنٹ نے مسلمان علاء کو شمس

## مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 635 كيد

العلماء اور ہندو پنڈ توں کو مہما مہو کے خطابات دینے تجویز کیے اور اس سال 1887ء سے اس کا اجراء عمل میں آیا جن لو گوں کو مثم العلماء کا خطاب دیا گیا ان میں مولانا عبدالحق خیر آبادی بھی تھے۔

(روزنامہ حریت کراچی 9 جولائی 1977ء)

مولوی عبدالحق کو انگریزوں کی طرف سے جو سٹس العلماء کا خطاب ملا تھااس کی فوٹو کا بی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائے۔



To,

Maulvi Aldulikgu Ofilkain alad in Oedi I honby lonfen Upon youthe title of Shamsul

> ulama esa personal distinction

> > Drifferin Vicoroye karmon Loneval of India

**L**e Whien The NS Johnney 1887

Seal
Supremelyment and to
British India
Language 10th
Supremely 12/2
Supremely 12/2
Supremely 12/2
Supremely 12/2

(با ئى بىندىن ئى**د161 184**)

## میں وقع فرقع بریلویت باک وسد کا تحقیقی جائزد ( 637 کی۔ مولانافضل عظیم نیر آبادی

مولانا فضل عظیم خیر آبادی مولوی فضل امام خیر آبادی کے بیٹے اور مولوی فضل حق خیر آبادی کے بیٹے اور مولوی فضل حق خیر آبادی کے بڑے بھائی تھے۔ مولوی فضل عظیم انگریز ریزیڈ نٹ ولیم فریزر کا خاص اعتاد والا آدمی تھا۔ انگریز ریزیڈ نٹ ولیم فریزر کا خاص اعتاد والا آدمی تھا۔ انگریز مخلیم کو بھی انگریز میزیڈ نٹ ولیم فریزر سے بڑی محبت تھی۔ اس لیے مولوی فضل عظیم انگریز ریزیڈ نٹ ولیم فریزر کو آ قائے نامدار یا آ قا کہہ کر پکار تا تھا۔ مولوی فضل عظیم انگریز کی بڑی تعریف کیوں نہ کرتا کیونکہ کا انگریز ریز مین مولوی فضل عظیم انگریز کو آ قائے نامدار یا آ قا کہہ کر پکارتا تھا۔ مولوی فضل عظیم انگریز کو آگائے نامدار اور خاص اعتاد والا آدمی تھا۔

پروفیسر محمد ایوب قادری بریلوی لکھتے ہیں:

انیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں مولانا فضل حق کے برادراکبر مولوی منثی فضل عظیم خیر آبادی سہارن پوری میں افسر مقرر ہوئے۔ وہ ولیم فریزر (ف12 مارچ 1835ء) کے معتمد خاص تھے اور ان کی ترقی میں ولیم فریزر کا خاصا ہاتھ رہا ہے۔ ہم عصر و قائع نگار مولوی عبدالقادر رام پوری لکھتے ہیں:

مولوی نضل امام کے بڑے بیٹے منٹی فضل عظیم فارسی نظم و نثر میں مہارت رکھتے ہیں جو واقعہ پیش آئے اس کی کیفیت قلم بر داشتہ لکھ دیتے ہیں ولیم فریزر (انگریز افسر) بہادر کی ان پر بے حد شفقت ہے۔

## ميه و الله يويلويت باك ولندكا تحقيقي جائزة ( 638 كيم

71-1814ء میں نیپال کے گور کھوں اور انگریز وں سے جنگ ہوئی اس مہم کا سربراہ ولیم فریز رقا اور فضل عظیم اس کے خاص معتمد اور منثی سے انہوں نے گور کھوں اور انگریز وں کی جنگ کی کیفیت کو و قائع کوہتان کے نام سے قلم بند کیا ہے۔ یہ کتاب 1249ھ طبع مصطفائی دہلی سے شائع ہوئی اس وقت منثی فضل عظیم سہارن یور میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔

و قائع کو ہتان میں منثی فضل عظیم ولیم فریزر کی حیثیت اور اپتی کار گزاری کے متعلق لکھتے ہیں:

جزل سر داؤد اختر لونی صاحب بہادر لدھیانہ اور کرنال میں متعینہ کمپوت کے ساتھ امر سنگھ تھاپا کے مقابلہ کے لیے جو راجہ نیسال کا نائب اور اس محال کا مختار و مدار المهام تھارام گڑھ اور بھاٹو و غیرہ کی طرف مامور اور روانہ ہوئے اور میر ٹھ کا کمپوجزل کلپی کی سر کردگی میں تھا کمشنر و مختار آ قائے نا مدار صاحب اقتدار مسٹر ولیم فریز رصاحب بہادر نے جو بہادری و شجاعت میں ضرب المثل اور مالی و ملکی انظام میں بے نظیر تھاس وجہ سے وہ کپتان ببھدر اور کا جی رنجور کے اخراج میں اور تنمید و تادیب کے لیے کوہ گڑھوال اور کوہ سر مورکی فتح کے لیے مامور و متعین ہوئے اور مسٹر کار نرصاحب بہادر فتح مند فوج موزوں ساز وسامان اور کثیر جمعیت کے ساتھ کوہ کمابول کے تخلیہ کے لیے مامور و متعین

اس طرح دو سرے حمیدہ اوصاف کے مالک اور جنگ آزمودہ بہادر (انگریز)اطراف و اجواتب سے ان باغیوں (گور کھوں) کے قتل و اخراج کے لیے مقرر و نامز د ہوئے۔ راقم الحروف کہ فضل عظیم کے نام سے مشہور ہے اس

### مير و فوقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 639 کا پي،

زمانہ آقاولیم فریزر کی ہمراہی میں خطوط اور پروانہ جات کے لکھنے پڑھنے اور مہمات کے انتظام میں معروف اور اپنے آقا (ولیم فریزر) کی حاکمانہ عنایات سے بہرہ ور تفا (راقم الحروف) اس مہم میں ہر جگہ موجود تھا اور اس زمانہ کی سر گزشت اور سارے واقعات سے واقف للذا جنگ و جدل کا حال فضل کے معرکوں کے واقعات اور اس بدقسمت گروہ (گورکھول) کی خرابی و ابتری کا کچھ حال بطور اختصار کھتا ہوں۔

(وقائع كوبىستان ص4 بحوالہ مولانا فضل حق خير آبادى ص32۔ 34)

اس كتاب كے خاتے پر منشی فضل عظیم لکھتے ہیں:

ان ما باب سے جاتے ہوں کا گیو کہ جو اس بدنصیب قوم (گور کھوں) کی تنبیہ و فتح مند فوجوں کا کمیو کہ جو اس بدنصیب قوم (گور کھوں) کی تنبیہ و اخراج کے لیے اور قلعوں کے خالی کرانے کے متعین و مامور تھا پہاڑ سے اتر آیا اور منتشر ہو گیا ہر ایک پلٹن اپنی چھاؤنی کو چلی گئی اور جنگ کا قصہ ختم ہو گیا اور آتائے نامدار (ولیم فریزر) کو ہتان کی سیر کے بعد ماہ اگست 1815ء میں واپس آئے فتح مندی اور خوشی بخشی کے ساتھ شہر د بلی میں داخل ہوئے اور یہ احقر العباد (فضل عظیم) شہر مذکور (دبلی) میں صاحب موصوف (ولیم فریزر) کے ہمراہ آیا۔ (فضل عظیم) شہر مذکور (دبلی) میں صاحب موصوف (ولیم فریزر) کے ہمراہ آیا۔ (فضل عظیم) شہر مذکور (دبلی) میں صاحب موصوف (ولیم فریزر) کے ہمراہ آیا۔ (فضل عظیم) شہر مذکور (دبلی) میں صاحب موصوف (ولیم فریزر) کے ہمراہ آیا۔ (فضل عظیم) شہر مذکور (دبلی) میں صاحب موصوف (ولیم فریزر) کے ہمراہ آیا۔

## نواب سيد كلب على خال رام پورى

نواب سید کلب علی خال رام پوری مولا نا فضل حق خیر آبادی اور ان کے بیٹے مولا نا عبدالحق خیر آبادی کے شاگرد تھے۔

عبدالحکیم شرف قادری بریلوی نے لکھاہے:

نواب بوسف على خال رام بورى اور نواب كلب على خال رام بورى

# مير فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 640 كيس

مولوی فضل حق خیر آبادی کے شا گرد تھے۔

(باغي بندوستان ص13)

عبدالشاہد شر وانی نے لکھا:

نواب کلب علی کے اصرار پر (مولوی عبدالحق خیر آبادی) رام پور تشریف لے گئے نواب نے شاگردی اختیار کی اور تعظیم و تکریم کاحق اداکر دیا۔ (باغی مندوستان ص109)

## نواب کلب علی خال کامذہب:

حكيم نجم الغنى نے لكھاہے:

نواب صاحب سیٰ مذہب حنی مشرب تھے اور اس مذہب کے نہایت عامی و یا بند تھے۔

(اخبار الضاديد جلد دوم ص210)

نواب صاحب سلسلہ متبر کہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا عبدالرشیہ صاحب قدس سرہاہے بیعت تھے۔

(اخبار الضاديد جلد دوم ص217)

مولوی عبدالرشیر مجد دی بریلوی، 1273ھ میں والد صاحب کے تھم سے نواب سید کلب علی خال مرحوم کی بیعت کے لیے رام پور گئے اور ایک ماہ قیام کر کے دبلی واپس گئے

(تذكره علماء ابل سنت ص138)

مولانااحدرضابر بلوی کی نواب کلب علی خان سے ملا قات:

ظفر الدین بہاری نے لکھاہے:

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 641 كيس

نواب (کلب علی خال) صاحب نے اول سے آخر تک ایک ایک سطر بغور بڑھا جب انہوں نے دیکھا کہ سب فتویٰ حضرت مولانا شاہ ارشاد حسین صاحب کی تائید و تصدیق میں ہیں صرف دو عالموں کی رائے اس کے خلاف ہے جناب شیخ فضل حسین (مولوی احمد رضا کا سسر) صاحب افسر ڈاک خانہ وہاں تشریف رکھتے تھے ان سے یو چھا کہ آپ جانتے ہیں یہ مولانا احمد رضا خال صاحب کون شخص ہیں جناب شیخ صاحب موصوف نے فر مایا وہ حضور کاعزیز ہے۔ جناب شیخ صاحب موصوف ریاست رام پور میں گور نمنٹ (انگریزی حکومت) کی طرف سے ڈاک خانہ میں ملازم تھے اور نواب صاحب اور ریاست کے بہت ہمدر دیتھے جس کی وجہ سے نواب صاحب کے دل میں ان کی بڑی و قعت تھی۔ جب نواب کو معلوم ہوا کہ بیہ مفتی مولانا احمد رضا خاں صاحب شیخے صاحب کے خویش ہیں اور مصدق جناب مولا نا نقی خان صاحب شیخ صاحب کے سمر ھی ہیں تو نواب صاحب نے فر مایا کہ آپ اپنے خویش کو بلوایئے ہم ان کو دیکھنا آ حابتة ہیں چنانچہ حسب طلب و دعوت جناب شیخ صاحب اعلیٰ حضرت قبلہ رام پور تشریف لے گئے جناب شیخ صاحب اپنے ساتھ نواب صاحب کے یہاں اعلٰی حضرت کو لے کر گئے جس وقت اعلیٰ حضرت نواب صاحب کے بیہاں پہنچے چو نکہ د بلے پتلے تھے نواب صاحب نے دیکھ کر بہت تعجب کیااور اپنے ساتھ پلنگڑی پر بٹھا لیااور بہت لطف و محبت سے باتیں کرنے لگے۔

(حيات اعلىٰ حضرت قديم جلد نمبر 1 ص135)

نواب کلب علی خال رام پوری نواب یوسف علی خال رام پوری کے بیٹے

## ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزه ( 642 كيس

اور نواب محمد سعید خال رام پوری کے پوتے تھے۔ نواب کلب علی خال کے دادا نواب محمد سعید بڑے انگریز نواز اور انگریز ول کے بڑے وفادار اور خیر خواہ تھے جب نواب محمد سعید کے فوت ہونے کا وقت قریب آیا تواس نے اپنے بیٹے نواب محمد پوسف خال کو کچھ وصیتیں کیں جو یہ ہیں:

فرزند یوسف و نیا میں کسی کے ہمیشہ ماں باپ زندہ نہیں رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اب میرازمانہ انقال بہت قریب ہے اور مرض لاحقہ بہت ترقی پر ہے گرا سے فرزند میں تم کو جس قدر وصیتیں کرتا ہوں اس پر عمل کرنا تا کہ آرام سے ریاست کرو۔

ان میں سے ایک وصیت یہ تھی جس کا نمبر 3 ہے۔

برٹش گورنمنٹ اور احکام انگلشیہ کی اطاعت اپنا آئین بنانا اور ہر حال میں ان سے بدل دوستی رکھنا۔

(اخبار الضاديد جلد دوم ص23-24)

## نواب كلب على خال كى مسند نشينى:

نواب سید یوسف علی خال بہادر نے اپنے انقال سے قبل نواب سید کلب علی خال بہادر کی ولی عہدی 1864ء میں انر تیل ایڈ منڈ ڈریمنڈ صاحب لفٹنٹ گور نر ممالک متحدہ کے توسط سے لارڈ لارنس صاحب گور نر جنزل ہندوستان سے منظور کرا کر سندیں ان کو عطا کیں تھیں اور وصیت کی تھی کہ تمہارے دادا نے جو انظام قائم کیا ہے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل اور اہل کاروں کو حتی المقدور جدامت کرنا رعایا کی فلاح اور آرام سے غافل نہ ہونا عیش و عشرت کی

ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزد ( 643 كيم

ممانعت نہیں گر بالکل مصروف نہ ہو جانا کار وہار ریاست خود انجام دینا ہر ایک صینے کی خبر گیری رکھناد ولت انگریزی (انگریزی حکومت) سے اتحاد بڑھانا جب ہماراانقال ہو تو فوراً خزانے کی تنجی لے کر ہتھیار لگانا اور مسند حکومت پر بیٹھ جانا اور ہماری بخبیز و تکفین چھوٹے صاحب کے سپر دکرنا۔ چنانچہ نواب سید کلب علی خاں کی وصیت کے مطابق کیں اور خاں نے تمام کار وائیاں نواب سید یوسف علی خاں کی وصیت کے مطابق کیں اور فوراً مسند نشین ہو کرار کان دولت کی نذریں لیس سلامی کی تو پیں چپنا شر وع ہوئیں شدیا نے بیخنے لگے۔

مزيد لکھاہے:

10 جون 1865ء کو مسٹر جان انگلس صاحب ایجنٹ ریاست و کمشنر روئیل کھنڈ رامپور آئے اور اسی روز چار گھڑی دن اپنے خاص دیوان خانے میں گور نمنٹ (انگریزی حکومت) کی جانب سے باضابطہ طور پر مند نشین کیا۔ مزید لکھاہے:

پھر ماہ رجب میں ملکہ معظمہ کی جانب سے مند نشین کا خلعت آیا گیار ہویں رجب سے حکام کی آمد آمد ہوئی۔ دعوت کے سامان مہیا ہونے گئے۔ 128 جب 1282 ہے بہطابق 4 دسمبر 1865ء کو مسٹر جان انگلس کمشنر روبیل کھنڈ ایجنٹ ریاست مع اور صاحبان انگریز کے آغابور میں آئے۔ 15 رجب کو ایک ترب سواروں کا اور دو کمپنیاں تلنگوں کی ساتھ لیے صاحب ایجنٹ وہیں کھبرے رہے اسی روز دس بج دن کے نواب صاحب پہلے جریدہ آغا پور میں طاقات کو گئے اور وہاں سے واپس آئے پھر قریب دو بجے دن کے سامان جلوس طاقات کو گئے اور وہاں سے واپس آئے پھر قریب دو بجے دن کے سامان جلوس

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 644 كيس

کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر بڑے تزک سے آہتہ آہتہ آفا پور کو روانہ ہوئے تین بجے سواری وہاں پہنچی لشکر سے ایک میٹر کے فاصلے پر دو انگریز پیشوائی کو کھڑے تھے اور صاحب ایجنٹ نے تیس صاحبان انگریز کے ساتھ در خیمہ پر استقبال کیا جب ڈیرے میں بیٹھ گئے تو صاحب ایجنٹ نے گور نمنٹ (انگریزی کومت) کی طرف سے نواب صاحب کو خلعت مند نشینی جس میں 22 پار چے تھے یہنا ہا ہا تھی اور گھوڑا بھی دیا۔

(اخبار الضاديد ص132-135 ج2)

نواب کلب علی خال کوانگریزوں سے وفاداری کے صلے میں خطابات،اعزازات

### اور نشان قیصری ملے:

نواب کلب علی خال نے اپنے باپ کی وصیتوں پر پوراعمل کیااور انگریز نوازی کا حق ادا کیاانگریز وں کے ہاں نواب کلب علی خال کا بڑاو قار تھااور نواب صاحب کوانگریز وں کی طرف سے بہت سے انعامات واعزازات ملے۔ مولوی مجم الغنی نے لکھاہے:

حکام انگریزی کی نظروں میں ان کا بہت بڑا و قار تھا انہوں نے اتحاد

دولت انگلشیه کوخوب ترقی دی۔

(اخبار الصناديد ص 227 ج2)

نواب کلب علی خال نے 1857ء کی جنگ آزادی میں انگریز ول کا ساتھ دیا تھا نواب کلب علی خال کے والد نواب یوسف علی خال جو انگریز ول کے بڑے وفادار اور خیر خواہ تھے اور 1857ء کی ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز ول کا ساتھ دیا تھا، نے 1857ء کی

### مير و فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 645 )

جنگ آزادی میں انگریز وں کی مدد کے لیے ڈیوٹیاں لگائی تھیں جن کو کلب علی خان نے پوراکیا۔

مولوی مجم الغنی نے لکھاہے:

نواب یوسف علی خال نے ان قیدیوں (1857ء کے مجاہدین) کو سزا تبویز کرنے کے لیے اپنے ولی عہد نواب سید کلب علی خال کے حوالے کر دیا جنہوں نے ان سب کو جیل خانے میں قید کردیا۔

(اخبار الصناديد ص33 ج2)

نواب صاحب بہادر (نواب یوسف علی خال) نے پچھ فوج اور اپنے خیر واقع معتمدین ہم رکاب ولی عہد ریاست (نواب سید کلب علی خال) کالا ڈھو نگی کو استجھے تاکہ صاحب کمشنر و دیگر یور پین (انگریزوں) کو بحفاظت تمام مراد آباد پہنچائیں اور خود نواب صاحب ڈرہال تک جورام پورسے بیں بائیس میل کے فاصلے پہنچائیں اور خود نواب صاحب ڈرہال تک جورام پورسے بیں بائیس میل کے فاصلے پرہے مع فوج کے حفاظت اور انتظام کے لیے گئے۔

کالا ڈھو گل سے کل یور پین (اگریز) ہاتھیوں پر سوار ہو کر چلے اور ان کے ساتھ ساتھ نواب ولی عہد بہادر مع فوج کے سے موضع ڈرہال سے نواب صاحب بھی شریک ہوگئے صاحب کمشنر اور ہر ایک اگریز نے نواب سید یوسف علی خال بہادر سے کہا کہ نواب صاحب ہم ٹو پی سے موزے تک آپ کے بندہ بد دام ہیں ہماری جانیں آپ کے سبب سے قائم رہیں ہیں سب کو بخیریت تمام مراد آباد پہنچایا۔

## مير و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزة ( 646 كيد

## شاہزادہ ویلز بہادر (ایڈورڈ ہفتم کے ہاتھ سے تمغہ سارہ ہندیانا:

مولوی نجم الغنی نے لکھاہے:

(1)... 11 اپریل 1873ء کو نواب صاحب الله آباد جاکر سر ولیم میور صاحب لفٹنٹ گورنر ممالک متحدہ سے رخصتی ملا قات کی اور سر جان اسٹر پچی صاحب جدید لفٹنٹ گورنر سے ملا قات کر کے ان کے تقرر پر مبارک باد دی۔

(2)... 1875ء میں عالی جناب البرٹ ایڈ ورڑ پرنس ویلز بہادر ولی عہد ہندو انگلتان سے جو ہندوستان کی سیر کو آئے تھے آ گرے میں ملا قات کی اور نواب صاحب کی علالت سنگ مثانہ کے واسطے شاہی ڈاکٹر مقرر ہوا۔ مگر آپ نے بلطائف الحیل عذر کیااور شہزادہ موصوف نے ملکہ معظمہ کو نمین وکٹوریہ کی جانب سے تمغر گرینڈ کمینڈر سٹار آف انڈیا پہنا یا بڑے لطف کے ساتھ ملا قاتیں ہوئیں۔ نواب سید کلب علی خال نے رام پور واپس آکر اس خوشی میں بڑا در بار کیا۔

(3)... 17 اکتوبر 1883ء کو نواب سید کلب علی خال سرالیفر ڈلائیل صاحب لفٹنٹ گورنر ممالک متحدہ کی ملا قات کو مراد آباد گئے۔ 18 کو ہز آنر موصوف اور نواب صاحب کی ملا قات ہوئی، 19 کو ہازوید کی ملا قات اور دعوت کا جلسہ ہوا جس میں لفٹنٹ گورنر صاحب نے نواب صاحب کی تشریف آوری مراد آباد اور ان کے عمدہ انتظام اور ایام غدر کی خیر خواہیوں کا بڑی منت پذیری سے ذکر کیا۔ 10 کو نواب صاحب رام پور میں داخل ہوئے۔

## میں میں فرقہ بویلویت پاک وہند کا تحقیقی جائزہ ( 647 کی۔ دربار قیصر کی اور نواب صاحب کے مراتب ومناقب میں ترقی

المجاد کی اللہ الزبھ نے چند سودا گروں کو ہند وستان میں سودا گری کرنے کا ٹھیکہ دیا۔ انہوں نے اپنی تجارت شروع کی خدا نے اس تجارت میں وہ برکت دی کہ اس کے ساتھ سلطنت بھی قائم ہوتی گئی۔ اور بتدر ت سلطنت سے ہند وستان میں ہالیہ سے لے کر راس کماری تک پھیل گئے۔ جو رموز سلطنت سے ماہرین وہ اس بات کو خوب سبھتے ہیں کہ یہ سلطنت اس قسم کی ہے کہ جس کا وجود کی بہتے دنیا میں نہ تھا یہ سلطنت انگریزوں کی عالی دماغی اور بلند نظری اور مخل بادشاہوں کی عیاشی، کا ہلی اور والیان ملک کی باہمی پھوٹ اور غارت گری نے ایجاد کی ہے۔ اس ایجاد کا سلسلہ سودا گری سے شروع ہو کر قیصر کا تک پہنچا ہے۔ ایجاد کی ہے۔ اس ایجاد کا سلسلہ سودا گری سے شروع ہو کر قیصر کا تک پہنچا ہے۔ ایک دیا میں خطاب قیصر کی افتیار کیا۔ ایک ملکہ نے دو سرے سنہ میں خطاب قیصر کی افتیار کیا۔

اس دربار قیصری میں نواب سید کلب علی خال بوجہ علالت شریک نہ ہو سکے مگر اپنی جانب سے ولی عہد سید مشاق علی خان کو مع جزل سید علی اصغر خال کے اور مختصر ہمراہیوں کے دربار دبلی کو بھیجا۔ لارڈ لٹن صاحب وائسرائے نے نواب سید کلب علی خال کا عذر قبول کیا اور نشان قیصر کی جس پر نواب صاحب کا پورا نام مع خطاب لکھا ہوا تھا مرحمت کیا۔ بجائے تیرہ تو پول کے پندرہ تو پول کی سلامی مقرر ہوئی۔ اور 1878ء میں خطاب مشیر قیصرہ مزید ہوا۔ مگر یہ دونوں اعزاز آپ کی ذات سے متعلق رہے۔ 26 اگست 1878ء کو مسٹر ایڈ ورڈ صاحب

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 648 كيد،

کمشنر وایجنٹ ریاست بھکم سر جارج کوپر صاحب لفٹنٹ گورنر ممالک متحدہ رام پور میں آئے اور ایک دربار ترتیب دے کر تمغائے قیصرہ مرسلہ لارڈ لٹن صاحب وائسرائے کشور ہندیہ بہایا اور سندشا ہی عطیہ جناب قیصرہ ہند دے کر آپ کے حسن انتظام کی تعریف کی۔

### نواب کلب علی خال کے انگریزوں سے وفاداری اور خیر خواہی کے اور کام

1... مارچ 1872ء کو نواب سید کلب علی خال نے بتقریب صحت شاہز ادہ ویلز المبادر ولی عہد ہند و انگلتان بڑا بھاری جشن کیا۔ جناب ملکہ معظمہ و گوریہ نے نہایت منت پذیری کے ساتھاس کاشکریہ اداکیا۔

2... 15 جون 1879ء کو نواب صاحب نے فتح کابل کے متعلق ایک جشن کیا۔

12... واجون 1879ء کو نواب صاحب نے فتح کابل کے متعلق ایک جشن کیا۔

13... موایک توپ کی شاہی سلامی سر ہوئی۔ اور بذریعہ تار جناب ملکہ معظمہ و کٹوریہ کو وقتح کی مبارک باد دی۔ 4۔ اگست کو سر جارج کوپر صاحب لفٹنٹ گورنی ممالک متحدہ نے جناب ملکہ معظمہ و کٹوریہ کی جانب سے خوشنودی کا اظہار کیا۔

3... 18 ستمبر 1882ء کو ایک ہز ار بندوقیں مرسلہ لارڈ پن صاحب واکسرائے کشور ہند صاحب ایجنٹ ریاست کے توسط سے رام پور میں پہنچیں یہ بندوقیں ٹوپی دار پرانی قطع کی اتری ہوئی تھیں گو کہ نواب صاحب نے پلٹن کے واسطے بقیمت دار پرانی قطع کی اتری ہوئی تھیں گو کہ نواب صاحب نے پلٹن کے واسطے بقیمت طلب کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما طلب کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما طلب کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما طلب کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما طلب کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما واللہ کی تھیں گر واکسرائے نے نواب صاحب کی قیتی خیر خواہیوں پر خیال فرما

4... 21 مارچ 1884ء کو ڈیوک کیناٹ صاحب بہادر ترائی کے جنگل میں شکار کھیلئے آئے نواب صاحب نے 25 ہاتھی اور دوسرا سامان شکار اور خیمے

کریلا قمت عطاکیں۔

#### مير فرقه بريلويت پاک ولند كا تحقيقي جائزه ( 649 كيس

وغیرہ جزل اعظم الدین خال کے ہمراہ منڈیا گھاٹ بھیج۔ جزل صاحب نے بہت عمدہ طور پر شکار کھلایا۔ 28 مارچ تک آٹھ شیر مارے شہزادہ موصوف نواب صاحب اور جزل صاحب کے کمال ممنون ہوئے اور عمد گی انتظام کی نسبت اپنی چھی مور خد کیم اپریل 1884ء میں جو مقام میر ٹھ سے نواب صاحب کے نام کھی تھی اظہار توصیف کیا۔ بلکہ اس خوشنودی کے جلدو میں اپنی اور اپنی لیڈی صاحب کی تصویریں نواب صاحب کے واسطے صاحب ایجنٹ کی معرفت ارسال کیں۔

5... نواب صاحب نے ڈیوک البینی فر زند چہار م جناب ملکہ معظمہ و کٹوریہ کے ۔ قضا کرنے پر جن کا واقعہ 28 مارچ 1884ء کو ہوا تھا بذریعہ تار جناب ملکہ و کٹوریہ کی خدمت میں تعزیت ادا کی ایک روز تمام محکمہ جات ریاست اور بازاروں میں تعطیل اور ہڑ تال رہی۔

6... 16 فروری 1887ء کو نواب صاحب نے بہ تقریب جشن جو بلی جناب ملکہ ہے۔ وکٹور بیہ دربار کیا شاہی سلامی سر ہوئی شادیانے بیجے۔ روشنی ہوئی آتش بازی چھوٹی، دو روز تعطیل رہی 29 قیدی رہا کیے گئے۔ نواب صاحب کی تمام کاروائیوں میں جو بلی کا جشن آخری کام تھا۔

(اخبار الصناديد ص160-167 ج2 مختصرًا)

قار ئین حضرات! آپ نے پڑھ لیا کہ نواب کلب علی خاں بریلوی انگریزوں کا کتنا خیر خواہ وفادار اور انگریز نواز تھا جس کے عوض میں نواب کلب علی خاں کوانعامات خطابات انگریزوں سے ملے۔

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 650 )

دین محمد نے لکھاہے:

حکام گور نمنٹ بھی آپ کی قوت انتظام و حسن تدبیر کو مانتے اور ان کی وفاد ارانہ دوستی کو قابل اعتاد سیجھتے تھے چنانچہ 1866ء میں آپ ایمپریل کو نسل کے ممبر نامز دیکے گئے بھر 1870ء میں ڈیوک آف سد ہر لینڈ کی ملا قات کے لیے آگرہ میں پورے اعزاز کے ساتھ مدعو کیے گئے بھر 1873ء میں حضور شہنشاہ ایڈ ور ڈہفتم کے بزمانہ ولی عہدی ہندوستان میں تشریف آوری پر آگرہ میں ہزبا سیس کو ''جی تی ایس آئی''کا خطاب عطا ہوا اور دربار قیصر کی 1877ء میں مشیر قیصر ہند کے اعزاز سے ممتاز فرمائے گئے آپ کے عہد میں حضور واکسر انے والے کمینڈ رانچیف رام پور آگر مہمان ریاست ہو کر مسرور ہوئے نواب صاحب ایک کمینڈ رانچیف رام پور آگر مہمان ریاست ہو کر مسرور ہوئے نواب صاحب ایک کمینڈ رانچیف رام پور آگر مہمان ریاست ہو کر مسرور ہوئے نواب صاحب ایک کے دین دار پابند صوم و صلوۃ ہی نہیں بلکہ عاشق اسلام اور شیرائے رسول رئیس

(یادگار دربار 1911ء جلد دوم ص740، 741)

### مولانار حمان على (موكف تذكره علائے مندفارس)

مولوی رحمان علی کا اصلی نام محمہ عبدالشکور بن حکیم شیر علی ہے۔
1244ھ میں قصبہ نارہ عرف احمد آباد ضلع الٰہ آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد
اپنے زمانے کے بڑے فاضل اور حاذق طبیب سے حکیم شیر علی کا انتقال رمضان
1256ھ میں ہوااس وقت رحمان علی کی عمر تقریباً بارہ سال تھی اور قرآن کریم
ختم کرنے کے بعد فارس کی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا فارس کی تحصیل اپنے بڑے بھائی
حکیم احسان علی (ف1294ھ، 1877ء) سے کی اس کے بعد اپنے زمانے کے

#### مي و فرقه بريلويت پاک ويند كا تحقيقي جائزد ( 651 كيس

مشہور علماء و فضلا مثلاً مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی (ف1281ھ، 1864ھ) مولوی محمد 1864ء) قاری عبدالرحمن پانی پتی (ف1314ھ، 1896ء) مولوی محمد شکور مچھلی شہری (ف1300ھ، 1883ء) مولوی ثابت علی ساکن بہکا (1282ھ، 1865ء) مولوی سید حسین علی فتح پوری اور مولانا عبداللہ زید پوری سے کت در سیدیڑھیں۔

(تذكره علمائے بهند ص23، پیش لفظ)

(مولوی رحمان علی) خود لکھتے ہیں جاروں خاندانوں میں سلسلہ چشتیہ

صابریہ کے ساتھ اجازت بیعت و خلافت مولا نا حافظ حاجی محمد حسین عمری محب السی الٰہ آبادی سے یائی ہے۔

(تذکرہ علمائے ہند ص201)

مولوی محمد حسین اللہ آبادی کا تذکرہ علاء اہل سنت محمود احمد کا نپوری بریلوی کے صفحہ نمبر 247،246 پر موجود ہے۔

مولوی رحمان علی نے ایک کتاب مولد و قیام کے اثبات میں بھی لکھی

-

(تذکرہ علمائے ہند ص202)

مولوی رحمان علی انگریزوں کے ملازم تھے اور انگریزوں کے بڑے گئیر خواہ تھے اور انگریزوں کے بڑے خیر خواہ تھے اور وفادار تھے مولوی رحمان علی نے انگریزوں کی طرف خطابات اور انعام میں جاگیر بھی ملی تھی۔

اس کی تفصیل مولوی رحمان علی کی اپنی زبانی سنیے:

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 652 كيس

18 رہتے الثانی 1267ھ، 1-1850ء میں اپنے بڑے بھائی مولوی علیم امان علی خال مرحوم کے توسط سے ریاست ریوال پہنچا جب بابو رگھوراج سنگھ خلف الصدق ولی عہد مہاراجہ بشا تھ سنگھ والی رایول کے دربار میں آیا تو انہول نے میرانام پوچھا میں نے عرض کیا عبدالشکور فرمایا یہ لفظ ہماری زبان کو تقیل معلوم ہوتا ہے تمہارا نام تمہارے بھائی کے ہم وزن رحمن علی ہے میں تسلیمات بجالایا اس روز سے اس نام ہے مشہور ہوگیا۔

یں جا جا چاہی میں رور سے بین ہور ہو یہ اس ریاست میں سفارت ہے پور منصری فوج ہاغیوں کی تادیب جنہوں نے شاہر اہ دکن کو مسدود کر دیا تھاد بوان ریاست کی پیشی، انظام پر مٹ و ٹیٹی مجسٹریٹی سول جی اور مجسٹریٹی (درجہ اول) ہر وقتاً فوقتاً مامور رہا اور 1884ء میں ریاست کی کونسل کا ممبر سیکرٹری کی حیثیت سے مقرر ہوااور ای عہدہ پر ممتاز ہوں۔ 16 فروری 1887ء میں قیصر ہند (ملکہ وکٹوریہ) کی جو بل کے موقع پر گور نمنٹ ہند (انگریزی حکومت) کی بارگاہ سے خان بہادری کا خطاب عطا ہوا۔

ڈی۔ ڈبلو۔ کے بار صاحب بہادر پولیٹکل ایجنٹ و سپر نٹنڈنٹ ریاست کے مقام ریواں میں 22 اپریل 1887ء کو در بار عام میں منعقد فرمایا اور اپنی تقریر کے بعد گور نر جزل بہادر کی مہر شدہ خطاب کی سند گور نمنٹ ہند (انگریزی عکومت) کی طرف سے اور چاندی کا عصائے چو بدار اور خلعت ریاست کی طرف سے این خاص سے عنایت فرمایا۔اس سے قبل 1278ھ، 2-1861ء میں ریواں میں، میں نے ایک مسجد پھر کی تعمیر کرائی جس کے مصارف مسجد کے میں ریواں میں، میں نے ایک مسجد پھر کی تعمیر کرائی جس کے مصارف مسجد کے

# مي و المرقة بريلويت باك ولندكا العقيقي جائزة ( 653 كايس

د کیھنے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور وہ گاؤں جو دوامی معافی میں مجھے ریاست سے ملاتھا مبحد مذکورہ کے مصارف کے لیے وقف کر دیا۔

(تذكره علمائے بهند 200، 201)

يروفيسر محدايوب قادري بريلوي لکھتے ہيں:

اگراس فہرست کو (تذکرہ علائے ہند کی فہرست) کو بامعان نظر دیکھا جائے توان
میں بیشتر شاہ ولی اللہ دہلوی کی مکتب فکر و خیال کے حامل اور ان کے احوال و
نظریات کے مبلغ ہیں معلوم ایباہوتا ہے کہ مولوی رحمان علی شاہ ولی اللہ مکتب فکر
سے کچھ زیادہ متفق نہیں ہیں اسی لیے ان علاء کے تراجم میں کوتاہ قلمی سے کام لیا
ہے۔ سید احمد شہید اور جنگ آزادی 1857ء کی تحریک میں حصہ لینے والے
علاء کو بھی قطعاً نظر انداز کردیا گیاہے شاید اس میں ریاست کی ملازمت اور سر کار

(تذكره علمائے بمند اردو ص26 پیش لفظ محمد ایوب قادری)

مولا ناعبدالرشيد نعماني رحمه الله لكصة بين:

مولوی رحمان علی اپنے معاصر علمائے بدایوں بریلی سے حد درجہ متاثر تھے اس لیے افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ دوسرے اکا بر اہل علم کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ نہیں کیا جوایک غیر جانب دار تذکرہ نویس کا فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا تو سرے سے تذکرہ ہی نظر انداز کر دیا اور بعض کا ذکر بھی کیا تو بادل نخواستہ کیا۔ دوچار سطر ول سے زیادہ نہ لکھ سکے۔

# مير وقد بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 654 )

### بیرسید جماعت علی شاه علی پوری:

حضرت پیرسید جماعت علی شاہ ابن سید کریم شاہ علی پوری 1841ء میں علی پور سیداں ضلع سیالکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے آپ نجیب الطرفین ہیں اور سادات شیر ازے حضرت سید محمد مامون المعروف به قطب شیر ازی کی اولاد امجاد سے تھے آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ پیرسید جماعت علی شاہ قدس سرہ کاوصال 26 دیقتدہ 26،72 کی در میانی شب کو ہوا۔ شب 30 اگست 1951ء، 1370ھ جمرات اور جمعہ کی در میانی شب کو ہوا۔ ویکوہ اکبر اہل سنت سے 117-113

پیر سید جماعت علی شاہ نے انگریزی فوج کے مسلمان سپاہیوں کو فتج کے تعویذ دیے۔ پیر جماعت علی شاہ انگریزی خواں طبقہ کو پیند کرتے تھے بیر جماعت علی شاہ نے جو انگریزی فوج میں مسلمان سپاہی تھے اور تزک مسلمانوں کے خلاف لڑرہے تھے ان کو فتح کے تعویذ دیے۔

مولوی محمود احمد قادری بریلوی لکھتے ہیں:

آپ کی نظر عنایت انگریز کی خوال طبقه کی طرف زیاده تھی۔ (تذکرہ علائے اہل سنت ص4

# انگریزی ڈ گریاں ناموں کے ساتھ لکھاکرو:

حضرت قبلہ عالم (پیر جماعت علی) رحمۃ اللہ علیہ انگریزی خوال متوسلین کو حکم دیتے تھے کہ اپنے ناموں کے ساتھ انگریزی ڈ گریاں اور عہدے ضرور لکھا کروتا کہ لوگوں کو پیتہ چلے کہ صوفیائے کرام کی جماعت میں جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہیں ورنہ انگریزی دان لوگ عام طور پر ہمیں دنیوی علوم سے

# مير و فرقه بريلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزه ( 655 )

ناوا قف خیال کرتے ہیں ان کی ناوا تفیت اور غلط فہمی دور کرنی بہت ضروری ہے۔

(سيرت امير ملت ص235)

محمد فاروق قریشی نے لکھاہے:

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخاں کے مرید وں اور مقلدوں نے ان کے علم وارشاد کے مطابق عمل کیا اور بریلوی مکتب فکر کے علاء اکا برین نے بحیثیت جماعت آزادی کی تحریکوں سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اس کی شدید مخالفت کی اور انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا پہلی جبگ عظیم 1914ء میں جب مسلمانوں کے خلاف طاغوتی طاقتیں شمشیر بکف تھیں تو حضرت پیر جماعت علی شاہ نے گا اگریزی فوج کے مسلمان سپاہیوں کو تعوید دیئے تھے جے انگریزی افواج کی مسلمان سپاہیوں کو تعوید دیئے تھے جے انگریزی افواج کی مسلمان سپاہی اپنے بازؤں پر باند ھتے تھے پیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ تعوید وں کی مسلمان سپاہی اپنے بازؤں پر باند ھتے تھے پیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ تعوید وں کی جب کت سے ترک افواج کی گولی بر طانوی سپاہ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔

(ولی خاں اور قرار داد پاکستان ص309)

ہفت روز ہالا عصام لا ہور 9اگست 1957ء کے شارہ میں کھاہے:

یہ سلسلہ اتنادراز ہوا کہ علی پور کے پیر جماعت علی شاہ تک برابر چلتارہا انہوں نے انگریزی فوج کے ان سپاہیوں کو فتح کے تعوید دیے جو ترکی کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور بغداد میں حضرت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے روضہ پر بم باری کر رہے تھے۔ان کے عمل و کردار کی عجائب کاریاں ملاحظہ ہوں کہ یہاں تویا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے ان کی زبانیں خشک ہو ہو جاتی ہیں اور وہاں اس انگریزی سپاہ کو فتح و نصرت

# مير وقد ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 656 كيس

کے تعویذ دیتے ہیں جو حضرت شیخ کے روضہ پر بمبار ی کرتے ہیں۔ (الاعتصاء 9 آکست 1957ء)

جانباز مرزانے لکھاہے:

پہلی جنگ عظیم میں بھی کچھ مریدان باصفانے ایسی بھی غلطی کی تھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کرتر کوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے پیر کے آشانے سے اس نیت سے تعویذ حاصل کیے شھے کہ ہماری گولی ترکوں کے سینے پر لگے مگر ہم محفوظ رہیں اور فتح آنگریز کی ہو۔ نیز پنجاب کے پیران عظام نے دعائیں کیس کہ '' یااللہ! جرمن کی تو پوں میں کیڑے پڑجائیں۔''

(تحریک مسجد شہیدگنج ص130، 131)

# پیرسید جماعت علی شاه کی زبانی سنیے:

تحریک شہید گئے کے امیر منتخب ہونے کے بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 15 ستمبر کو پہلی مرتبہ لاہور میں ہزارہا عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

انگریز کو ہمارے ملک میں آئے ہوئے چھیا ہی سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک درخواست بھی منظور نہیں کی گئی ہم نے حکومت سے ہمیشہ وفاداری کی اور کسی فتم کی بغاوت نہیں کی اور نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔
ہم نے حکومت کی خاطر اپنے ترک بھائیوں پر گولیاں چلائیں اور انگریزوں کو فتح دلائی جس کا بدلہ ہمیں اس صورت میں دیا جارہا ہے کہ ہماری مسجدوں کو گرایا جاتا دلائی جس کا بدلہ ہمیں اس صورت میں دیا جارہا ہے کہ ہماری مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ بادشاہ والد کی جگہ اور رعیت بجائے اولاد ہوتی ہے، آئ تک کسی باپ نے بیٹے کا گلہ نہیں کانا۔ جو باب ہو کر جیٹے کا گلہ نہیں ہوتا۔

# مير فرقه بريلويت باك وبندكا تحفيقي جائزه ( 657 كيسي،

# ماخذومر اجع

جن کتب سے اس کتاب کی تیار می میں مواد اور اقتباسات لیے گئے ہیں ان کے نام قار ئین کے استفادہ کے لیے یہاں لکھے جاتے ہیں۔  $\equiv$ گلدسته توحید ☆ مطالعه پریلویت مکمل ☆ رسائل جاند پورې مکمل ☆ 🖈 رضاخانی مذہب 🖈 مناظرے اور مباحثے 🖈 آپ کے مسائل اوران کا حل مکمل فاضل ہریلوی کے فقہی مقام کی حقیقت ☆ آنکھوں کی ٹھنڈ ک ☆ ازالة الريب ☆ دل کاس ور  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ ☆ راهست

# مير فرقه بريلويت پاک ويندکا تحقيقي جائزه ( 658 )

# فرقہ بریلوریہ کے تعارف کے لیے کتب

قار کین کرام! اس باب میں ہم آپ کی سہولت کے لیے اہل بدعت کے متعلق کچھ کتابوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ان کی طرف رجوع فر مائیں۔

- (1) فتوی میلاد شریف به مولانااحد علی سهار نپوری
  - (2) فتوى ميلاد شريف مولانار شيراحد منگوبي
    - (3) جهدالمقل \_ مولانا محمود حسن ديوبندي
- (4) البرابين القاطعة على ظلام الانوار الساطعة المقلب بالدلائل الواضحة على كرابهة المروج من المولود والفاتحة مولانا خليل احمد سهار نيوري
- (5) المهند على المفند المعروف التصديقات لد فع التلبسيات مع ترجمه ماضى الشفر تين على خادع الل الحرمين مولانا خليل احمد سهار نيورى
  - (6) تنشيط الاذبان \_ مولانا خليل احد سهار نيوري
    - (7) بسط البنان \_ مولانااشر ف على تھانوي
    - (8) تغيير العنوان \_ مولانا اشرف على تهانوي
  - (9) الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب مولانا حسين احمد مدني
    - (10) دليل الخيرات في ترك المنكرات\_مفتى كفايت الله د بلوى
  - (11) خير الصلات في حكم الدعاء للاموات ـ مفتى كفايت الله دبلوي
  - (12) النفائس المرغوبه في حكم الدعاء بعد المكتوبه \_مفتى كفايت الله دبلوي

# ميه و فرقه بريلويت ياك ولندكا تحقيقي جائزد ( 659 كالميمين

- (13) تحفه لا ثاني بر فرقه رضاخاني مولانا عبدالشكور لكھنوى
- (14) نصرت آسانی بر فرقه رضاخانی ـ مولاناعبدالشکور لکھنوی
  - (15) فتح حقانی بر فرقه رضاخانی ـ مولانا عبدالشکور لکھنوی
- (16) سوط الابرار بجواب كاشف الاسرار مولانا عبدالغني پٹيالوي
- (17) الجنة لا بل السنة بجواب التحقيقات لد فع التحريفات ـ مولا ناعبد الغني بيَّيالوي
- (18) ترسمية الخواطر عماالقي في امنية الاكابر ـ مولا ناسيد مرتضيٰ حسن چاند پوري 🚄
  - (19) توضيح البيان في حفظ الايمان ـ مولا ناسيد مرتضى حسن چاند پوري
  - (20) النعل المعكوس على الاضرالمنكوس المعروف بداحدى التسعة: والتسعين على الواحد من الثلاثين - مولا ناسيد مرتضيٰ حسن جانديوري
  - (21) انتصاف البرى من الكذاب المفترى \_ مولا ناسيد مر تضي حسن چاند پورى
    - (22) الختم على لسان الخصم مولا ناسيد مرتضى حسن چاند پورى
    - (23) تخذیر الا برار عن مناکحة الفجار (معرف به)الکوکب الیمانی علی اولاد الزوانی ـ مولا ناسید مرتضیٰ حسن جاندیوری
      - (24) اسكات المعتدي \_ مولاناسيد مرتضيٰ حسن جانديوري
      - (25) شکوهالحاد ملقب به لزام علی اللئام السمی به کفر وایمان کی کسوٹی۔ مولا ناسید مرتضٰی حسن چاند پوری
    - (26) سبيل السداد في مسئلة الاستمداد- مولاناسيد مرتضى حسن چاند پوري
    - (27) توضیح المراد لمن تخبط فی الاستمداد (ملقب به)القیامة الصغری علی من یقد م رجلاویو خرالاخری مولاناسید مرتضیٰ حسن چاندپوری

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 660 كالميري

- (28) السحاب المدرار في توضيحا قوال الاخيار ـ مولا ناسيد مرتضىٰ حسن چاند پوري
  - (29) اعلان لد فع البعني والطغنيان \_ مولا ناسير مرتضيٰ حسن جانديوري
    - (30) بئن المهاد لمن يخلف الميعاد (المقلب به)اليوم الموعود

على ناكث العهو د \_ مولا ناسيد مر تضيٰ حسن چاند پور ي

- (31) الطامة الكبرى على من كذب وتولى ـ مولا ناسيد مرتضى حسن چاند پورى
- (32) الطبين اللازب على الاسود الكذب المقلب بالفتح المبين على اعداء الاسلام والمسلمين معضيمه بيجيل الفتح يعنى واقعه بلند شهر سيد مرتضى حسن چاند پورى

(33) السوءالنقم على مفرنفسه من حيث لا يعلم المعروف بهردالتكفير

على الفحاشالشنظير ـ مولاناسيد مرتضى حسن چاند پورى

- (34) شكوه الحاد نمبر 2\_ مولا ناسيد مر تضلي حسن چاند پورې
- (35) نارالعضا في جوائح الرضا\_ مولا ناسيد مرتضى حسن چاند پورى
- (36) قطع الوتين ممن تقول على الصالحين (المقلب به) قطع اللسان من الخان الخوان - مولا ناسيد مرتضيٰ حسن جاند يوري
  - (37) السيل على الحعيل مولاناسيد مرتضىٰ حسن چاند پورى
  - (38) الكفرالمتبين في الصرح المتعين المقلب علم وجهالت كي كسوني \_ مولا ناسيد مرتضى حسن جاند يوري
- (39) حبل من مسد في جيد والدوماولد به مولاناسيد مرتضيٰ حسن ڇاند پوري
  - (40) كالا كافر ـ مولا ناسيد مر تضىٰ حسن چاند پورى
  - (41) چپ شاه بریلوی گرفتار ـ مولاناسید مرتضیٰ حسن چاندیوری

# ميدو المرقد بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 661 )

- (42) النعل الاكبر مولا ناسيد مرتضىٰ حسن چاند يوري
- (43) نوبزار یاشتهار ـ مولاناسید مرتضیٰ حسن جاند پوری
- (44) آخری اتمام جت۔ مولاناسید مرتضیٰ حسن جاند پوری
- (45) بریلوی مجد د سے مناظرہ۔ مولانا سید مرتضیٰ حسن جاندیوری
- (46) القسورة على الحمير المستنفرة مولانا سيد مرتضيٰ حسن جانديوري
  - (47) مولوي عبدالغني صاحب رامپوري اور نوہز ارکی ہوس خام۔
    - مولا ناسيد مرتضي حسن چاند پورې
- (48) تحذير الاخوان عن رضاءالشيطان\_مولاناسيد مرتضیٰ حسن چإند پوری
  - (49) جیسی روح ویسے فر شتے۔ مولا ناسید مر تضیٰ حسن چاند پوری
- (50) تهدید المنکرین لقدر ة رب العالمین ـ مولا ناسید مر تضیٰ حسن چاند پوری
  - (51) كوكب اليمانين على الحبلان والخراطين \_
  - حافظ حسین احمہ و کبیر احمہ وعبدالود ود۔
  - (52) سيف يماني بر مكامد فرقه رضاخاني ـ مولانا محمد منظور نعماني
  - (53) معركة القلم المعروف فيصله كن مناظره \_ مولانا محمد منظور نعماني
  - (54) روئیداد مناظره بریلی المعروف فتح بریلی کادلکش نظاره ملقب به رضاخانت بر فیصله کن حمله - مولانا محمد منظور نعمانی
  - - (56) صاعقه آسانی د وم روئیداد مناظره علم غیب۔مولانا محمد منظور نعمانی
    - (57) بارقه آسانی ضمیمه صاعقه آسانی حصه دوم ـ مولانا محمد منظور نعمانی

# مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 662 كالميري

- (58) سته ضروریه اس میں چھ مسلول کی شرعی تحقیق بیان کی گئی ہے۔
- (1) علم غيب، (2) توسل، (3) استعانت لغير الله، (4) عرس،
  - (6) ساع مزامير، (6) نذر لغبير الله-مولانا محمد منظور نعماني
    - (59) سابير رسول صلى الله عليه وسلم \_
- (60) مومن کی پیچان از روح قرآن (اسلامی توحید)۔ مولانا محمد منظور نعمانی
  - (61) وہانی کی پہیان۔مولانا محمد منظور نعمانی
  - (62) ہدایات قادر بیاور جاری گیار ہویں شریف۔مولانا محمد منظور نعمانی
    - (63) حاضروناظر ـ مولانا محمد منظور نعمانی
      - (64) تيجه مولانا محر منظور نعماني
- - (66) حضرت شاہ اساعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات۔ مولا نامجمہ منظور نعمانی
- (67) ﷺ محمد بن عبدالوہاباور ہندو ستان کے علاء حق۔ مولا نا محمد منظور نعمانی
  - (68) عقيده علم غيب\_ مولانا محمر منظور نعمانی
  - (69) تبلیغی جماعت ، جماعت اسلامی اور بریلوی حضرات \_ مولا نامحه منظور نعمانی
    - (70) امعان النظر في اذان القسر \_ مولانا محمد منظور نعماني
  - (71) جہنم کی بٹارت بجواب پیغام موت۔ مولانا محمد منظور نعمانی

#### مير فرقه ويلويت باك ومندكا تحقيقي جائزه ( 663 كالميري

- (72) فتوحات نعمانيه (مختلف مناظروں كى رومَداديں) ـ مولا نامجمہ منظور نعمانی
  - (73) تنزية الاله السبوح بجواب سبحان السبوح ـ مولانا محمد منظور نعماني
- (74) احكام الندر الاولياء الله و تفسير وماابل به لغسر الله \_ مولا نا محمه منظور نعماني

اس کتاب میں مولانا احمد رضا خال کے علمائے اہل سنت پر لگائے گئے

الزامات کے جوابات دیے گئے ہیں اور دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ

علمائے اہل سنت کی جو مولا نااحمہ رضانے تکفیر کی ہے وہ درست نہیں۔ 🎖

(76) ازالة الريب عن عقيدة علم الغيب شيخ الحديث حضرت مولانا محمد الله على الفيب مرفراز خال صفدر پيرمسكه علم غيب پرسب سے بڑي كتاب ہے۔

(77) اظهار العيب في كتاب اثبات علم غيب شيخ الحديث حضرت مولانا محمه

سر فراز خاں صفدر۔ یہ کتاب ازالۃ الریب کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب اثبات علم غیب کا جواب ہے۔

(78) تبرید النواظر فی تحقیق مسّله حاضر و ناظر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خال صفدر۔ یہ مسّلہ حاضر و ناظر بر

فصلہ کن کتاب ہے۔

(79) تفری الخواطر فی رد تنویر الخواطر۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز خال صفدر۔ بیر کتاب تبرید النواظر کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب تنویر الخواطر کا جواب ہے۔

(80) دل كاسرور تحقيق مسكه مختار كل - شيخ الحديث مولانا محمد سر فراز خال صفدر

### ميد و فرقه بريلويت باك ويندكا تحقيقي جائزد ( 664 كيد

- (81) راہ ہدایت بجواب نور ہدایت۔ شخ الحدیث مولانا محمد سر فراز خال صفدر پیر کتاب دل کا سر ور کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب کا جواب ہے۔
  - (82) نور وبشر ـ افادت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فر از خال صفدر ـ مرتب محمد فیاض خان سواتی
    - (83) گلدسته توحید (تحقیق مسله استعانت لغییر الله) ۔ شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد سر فر از خال صفدر
    - (84) ملاعلی قاری اور مسّله علم غیب و حاضر و ناظر۔ شیخ الحدیث حضرت مولا نا محمد سر فر از خال صفدر
    - (85) تنقید متین بر تفییر نعیم الدین۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز خال صفدر بریلوبوں کی تفییر خزائن العرفان پر تیرہ مقام پر تنقید ہے۔
  - (86) راهسنت (ردیدعات) به شیخ الحدیث حضرت مولانا مجمد سر فراز خال صفدر
- (87) درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر۔ اس رسالہ میں اذان سے قبل صلوۃ و سلام پڑھنے کے متعلق شحقیق کی گئی ہے۔
  - (88) تھم الذكر بالجسر بجواب ذكر بالجسر حصد اول۔ شخ الحدیث مولانا محد سر فراز خال صفدر۔ غلام رسول سعیدی کے رسالے ذکر بالجسر کاجواب ہے۔
  - (89) اخفاءالذكر بجواب ذكر بالجهسر حصه دوم۔ شیخ الحدیث مولانا محمد سر فراز خال صفدر۔ سعیدی نے حکم الذكر بالجهسر كاجو جواب لکھا تھا بیراس كاجواب ہے۔

### ميه و فرقه و يلويت پاک ويند کا تحقيقي جائزد ( 665 کاپي،

- (90) باب جنت بجواب راه جنت ـ شیخ الحدیث حضرت مولانامحمد سر فراز خال صفدر
  - (91) مطالعه بريلويت 8 جلدين علامه ڈاکٹر خالد محمودايم اے بي ان څاوي كاندن
    - (92) شاہ اساعیل شہید۔علامہ ڈاکٹر خالد محمود ایم اے بی ایچ ڈی لندن
    - (93) نماز کامقام توحید۔علامہ ڈاکٹر خالد محمود ایم اے بی ایچ ڈی لندن
    - (94) علم جنات وملا نكه به علامه ڈاکٹر خالد محمود ايم اے بی ایچ ڈی لندن
      - (95) عالم الغیب صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود
  - (96) مقدمه تحذیر الناس۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود ایم اے بی ایچ ڈی لندن
    - (97) تقدیس الحرمین علامه ڈاکٹر خالد محمود ایم اے بی ایچ ڈی لندن
    - (98) حالات و كمالت اعلى حضرت به مولا نا حافظ محمد حبيب الله دُير وي
- (99) کواحلال ہے بریلوی حضرات کا فتویٰ۔مولا نا حافظ محمہ حبیباللہ ڈیر وی
- (100) نذر لغیرالله حرام ہے بریلوی حضرات کا فتویٰ۔ مولاناحافظ محمد حبیب الله ڈیروی
  - (101) برىلوى حقائق بجواب دىيوبندى حقائق ـ مولاناحافظ محمد حبيب الله دُيروي
  - (102) رضاخانی مولویوں کی در باررسالت میں گتا خیاں۔مولانامحر ضیاءالقاسمی
    - (103) اربعين ـ مولانا محمد ضياءالقاسمي
    - (104) التحقيق النادر في مسئلة الحاظر و ناظر \_ مولانا محمد ضياء القاسمي
      - (105) تيجه شريف مولانا محمد ضياء القاسمي
      - (106) مناظره شيفلند مولانا محد ضياءالقاسي
      - (107) بريلوي ملاؤل كاايمان ـ مولانا محمد ضياءالقاسمي
      - (108) گتاخان مصطفی کی خانه تلاشی۔ مولانا محمدر مضان نعمانی

### ميه و فرقه بريلويت پاک ويندگا تحقيقي جائزد ( 666 كي

- (109) سيف نعماني على عتق نوراني ـ مولانا محدر مضان نعماني
  - (110) بريلوي مذہب \_ مولانا محمدر مضان نعمانی
  - (111) بشریت کامنکر کافر ہے۔ مولانا محمد رمضان نعمانی
    - (112) تحقیق مذاہب۔مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی
- (113) مكالمه حقاني بإطا كفه رضاخاني ـ مولانا محمد مطيح الحق ديوبندي
  - (114) اربعین پیای۔ مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی
  - (115) حقائق علم غيب\_مولانا محمد مطيع الحق ديوبندي
  - (116) كفروا يمان كى كسو ٿي۔ مولانا محمد مطبع الحق ديوبندي
    - (117) ضياءالعقائد \_ مولانا محمد مطيع الحق ديوبندي
  - (118) فآويٰ اعلیٰ حضرت \_ مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی
    - (119) اسلامی عقیدے۔مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی
  - (120) عقائد اہل السنت والجماعت \_ مفتی عبد الشکور تر مذی
- (121) علامه فضل حق خير آبادي اور جهاد آزادي ـ مولانا محمد سعيد الرحمن علوي
  - (122) ايك مناظره جو ہونه سكا۔انور محمود صديقي
  - - (124) بديه رحماني الى فرقه رضاخاني ـ مولانا محمد يوسف رحماني
      - (125) مناظر دو كويه مولانا محمد يوسف رحماني
      - (126) مشرف رضاخانی ـ مولانا محدیوسف رحمانی
      - (127) مسلك رضاخاني مولانا محمد يوسف رحماني

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 667 )

- (128) نوربشر کے لباس میں۔مولانا محدیوسف رحمانی
- (129) رحمانی کی للکار رضاخانی کافرار۔مولانا محمد یوسف رحمانی
  - (130) فيصله خصومات از محكمه دار القضاة مصنف كاعلم نهيس
    - (131) آئينه رضاخانية ـ مرتب نامعلوم
    - (132) دیوبند سے بریلی تک۔مولاناابوالاوصاف رومی
      - (133) پيغام توحيد وسنت ـ علامه ضياءالرحمن فارو قي
        - (134) انكثاف حق مفتى خيل احد بركاتي
      - (135) بلعروة الوثقيٰ 3 جلد\_مولانا محمد دين لا موري
        - (136) الجباد في سبيل الله \_ مولانا محد دين لا مورى
          - (137) اعلاء كلمة الله \_ مولانا محمد دين لا موري
            - (138) نوروبشر ـ مولانا محد دين لا موري
- (139) باطل فرقه پرستوں کی تجارت۔مولانا محمد دین لاہوری
  - (140) فضل الخطاب مولوي ابور حمت سعيد
- (141) مقامع الحديد على كذاب العنبيد \_ مولانا محمد حنيف رہبر مبارك يوري
  - (142) بریلوی فتوہ۔مولانا نوراحمہ
- (143) فصل الخطاب في تحقيق مسئلة الغراب مولانا محمد نصير الدين مير مهمي
  - (144) قاصمة الظهر في بلند شهر ـ عبدالغني خورجوي
  - (145) حكايت مهر ووفا ـ سيد نفيس الحسيني شاه صاحب
  - (146) تحريك پاكتان اور بريلويوں كاكر دار۔انوار احمدايم كام

# مير و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 668 كيري

- (147) آئينه بريلويت -انوار احمدايم كام
- (148) تجليات انوار معين \_ مولا نامعين الدين اجميري
  - (149) البربان في ردالبهتان ـ مصنف نامعلوم
    - (150) سيف على بر گردن غوى منثى على محمد
- (151) حق کی کسوٹی (شرک وبدعت پر تحریری مناظرہ)۔ مصنف نا معلوم
  - (152) كشف الإفساد بجواب نهايت الارشاد \_ مصنف نامعلوم
    - (153) نئے مجد د کا نیاا یمان۔ مصنف نا معلوم
    - (154) درس توحيد حافظ سراج الدين جود هپوري
    - (155) ترغيم حزب الشيطان بتضويب حفظ الايمان -
      - (156) بشریت ورسالت ـ سید محمد انور جیلانی
      - (157) تحفه ميلاد ـ مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی
      - (158) فاضل بریلوی کے فقہی مقام کی حقیقت۔

شيخ الحديث حضرت مولانا حامد ميال

(159) نقد و تبعره بر كنزالا يمان و خزائن العرفان ـ

شيخ الحديث حضرت مولانا حامد ميال

- (160) رضاخانی امت اینے آئینہ میں۔مولانا عبدالرؤف فاروقی
- (161) بریلویت اپنی تحریر وں کے آئینہ میں۔مولا ناعبدالرؤف فاروقی
  - (162) اعلیٰ حضرت کے باغی۔مولاناابووسیم سید محمد سلیم
    - (163) پاگلوں کی کہانی۔مولانا فاضل

### ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 669 كيس

- (164) رضاخانی دین۔مفتی محمر سعید
- (165) ميزان الحق ـ پير جي سيد مشاق علي شاه
- (166) بدعت اوراہل بدعت اسلام کی نظر میں۔مولانا حافظ محمداقبال رنگونی
  - (167) ختم مر سومه مولانا خير محمد جالند هري
    - (168) سيف حقاني ابونا صر محمد عمر قريشي
  - (169) بریلوی مذہب اور اسلام۔ مولا نا ابوانور کلیم
  - (170) اختلاف امت اور صراط متقم حصه اول مولانا محمد يوسف لدهيانوي
    - (171) صدائے حق۔ مولانا محمد یعقوب مظاہری
    - (172) كنزالا يمان كا تنقيدي جائزه مولانا محمد اقبال نعماني
    - (173) بریلوی ترجمه قرآن کاعلمی تجزیه ـ مولانا اخلاق حسین قاسمی
      - (174) محاسن موضح القرآن \_ مولانا اخلاق حسين قاسمي
        - (175) تخفة الموحدين قاضى عبيدالله نقشبندي
          - (176) دھاكە بجواب زلزلە ـ مرتب نامعلوم
          - (177) بريلويون كاچاليسوان ـ مرتب نامعلوم
            - (178) شيطان كاواويلا حافظ محمرا قبال
            - (179) پڑھتا جاشر ماتا جا۔ حافظ عبدالرشید
        - (180) بريلويوں كى ند ہبى خودكشى ـ مولانا محمد موسىٰ
      - (181) تحقیق مسکه بشریت به مولانا بشیر احمد جالند هری
        - (182) افضل البشر مولانا غلام على

### ميه و الله بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 670 )

- (183) انکشاف بریلویت ۔ ایک سابق بریلوی کے قلم سے
- (184) توحید اور شرک کی حقیقت \_ مولا نا نور الحن شاہ بخاری
- (185) بشريت النبي صلى الله عليه وسلم \_ مولانا نورالحن شاه بخاري
  - (186) زلزله درزلزله قاضي شمس الدين نقشبندي
  - (187) بریلوی فتنه کانیاروپ بجواب زلزله په مولا ناعارف سنهلی
    - (188) انكشافات بجواب زلزله
- (189) دعوت مبابله اور شاه احمد نورانی کافرار به مولانا امیر علی قریشی
  - (190) بہتان عظیم۔مولاناامیر علی قریثی
    - (191) تکفیری افسانے۔ مولانا نور احمہ
  - (192) ضياءالحق بجواب اغلاط جاءالحق ـ مولانا محمد موسىٰ لود هر ال
    - (193) آئينه صداقت ـ پروفيسر روحی
    - (194) چېل مسکله حضرات بريلوبيه ـ پروفيسر رحيم بخش
      - (195) تلبيبات كنزالا يمان ـ مولانا عبد المعبود
      - (196) بريلوي مذبه قاضي كفايت الله ميانوي
- (197) بریلویت سنت ؛ بدعت کی روشنی میں ۔ مولا نا مقصود احمد جالند هری
  - (198) آئينه مذبب بريلويه حضرت مولانا محمد عبدالله درخواسى
  - (199) القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ـ اساعيل مجمه الانصاري
    - (200) براہین اہل سنت حصہ اول۔ مولا نا دوست محمد قریثی
    - (201) بشريت خير الانام صلى الله عليه وسلم ـ مولا ناعبد السلام

### ميه و فرقه بريلويت باك ومندكا تحقيقي جائزد ( 671 )

- (202) سنت وبدعت اكابر صوفيا كرام كي نظريين -مفتى محمد شفيع
  - (203) مسلک علمائے دیو بند۔ قاری محمد طیب
- (204) علمائے دیو بند کامسکئی مزاج اوران کادینی رخ۔ قاری محمہ طیب
  - (205) علم غيب قارى محمد طيب
  - (206) الكلام الموزون في صلُّوة الجنازة على الوجه المسنون
  - و قويم الصراط على مسكة الاسقاط ـ سيد لعل شاه بخاري
    - (207) بشریت رسول۔ سید لعل شاہ بخاری
  - (208) تسكين السائل عن خمس مسائل ـ سيد لعل شاه بخاري
- (209) تحقيق الدعاء بعد صلوة الجنازة اول دوم \_ مولا ناعبد العزيز كهبيك
  - (210) مروجه میلاد شریف به قاری عبدالرشید
  - (211) عقائدَ علمائے دیو بند اور حسام الحربین۔ مولا نا حسین احمد نجیب
    - (212) اہل سنت کی پیچان۔ مولانا محمد سر فر از خان صفدر
  - (213) رجب المرجب کے کونڈوں کی کتاب۔مولانا محمود الحن بدایونی
    - (214) تحریک پاکتان اور علائے دیوبند۔مولانا اکبر شاہ بخاری
      - (215) تحريك پاكستان اور علمائے ربانی۔ منثی عبدالرحمن خان
        - (216) گتاخان رسول كون ؟ حافظ محمد اقبال
    - (217) بر صغیر پاک وہند کی شرعی حیثیت۔ ڈاکٹر ابو سلمان سندھی
      - (218) تحریک پاکستان کے حامی اور مخالف دونوں مذہبی طبقوں کاموقف ایک نظر میں۔سدامیر علی قریش

# ميه و فرقه بريلويت باك ولندكا تحقيقي جائزد ( 672 كالم

- (219) چراغ سنت \_ مولانا سيد فر دوس على شاه
- (220) الصلواة والسلام\_مولاناسيد فردوس على شاه
- (221) حيات النبي صلى الله عليه وسلم \_ مولا ناسير فر دوس على شاه
  - (222) اصدق الخبر في اذان القسر \_ مولا ناسيد فر دوس على شاه
    - (223) شرح فيصله ہفت مسّلہ۔مفتی جمیل احمد تھانوی
      - (224) فاضل بریلوی کا حافظه انوار احمه
    - (225) بریلی کا نیادین۔مولا ناریجان الدین خان قاسمی
- (226) تنقيد الفاصل على قائل الحاضر والناظر \_ مولانا محمد فاضل
  - (227) نماز جنازہ کے بعد دعانہیں۔عبدالرشیدارشد
- (228) اتمام البرہان فی رد تو ضیح البیان۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز خال صفدر۔ تنقید متین کے جواب میں جو کتاب لکھی گئی تھی یہ اس کاجواب ہے۔
  - (229) چېل مسّله په مولا ناصو في عبدالعزيز

قارئین کرام! یہاں پر اس موضوع سے متعلق تمام کتابوں کے نام کھینا ہمارا مقصد نہیں اور نہ یہ ہمارے بس میں ہے۔رد بریلویت پر صرف مولانا سر فراز خان صفدر کی کتابیں اور علامہ خالد محمود کی مطالعہ بریلویت کی آٹھ جلدیں آپ کے لیے کافی رہیں گی۔ان شاءاللہ العزیز

ومأ توفيقي الابالله عليه توكلت واليه انيب